



عقت كتب وركالكالمنابيليونين عقت ك كالع عقت ك كالع حمر مولا

جلد گيار ہويں

الإذَّارة لِتُحْفِينُظ العَقائد الإسْلامَيَة ﴾

جُالُ الْرُ

آ فس نمبر5 ، پلاٹ نمبر 111 -Z ، عالمگيرروڈ ، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

# بِسْمِ اللهِ الزَّحْمُنِ الرَّحِيمِ فَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ،

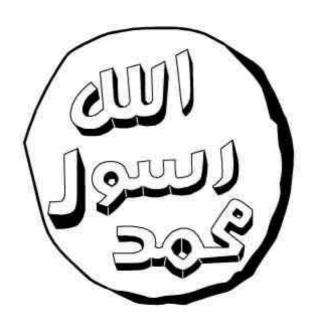

ٱلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّيٰنَ

## قَصِيْكَ لا بُردَ لا شُرئي

از: يشخ العرب العم الم محمُّ رِشْرِف لرَّين بعيرى مِعرى شافِي جِوْالدُّعلِيه

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّعُ دَانَيْمَا الْبَدَّا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالْحَلْقِ كُلِّهِبِ

ات ميرك مالك ومولى دروووسلامتى نازل فها بيشه بميشه تيرك بيار عبيب بريوتهام كلوق بي أفغل مرين بين-

مُحُمَّتَكُاسَيِّيكُ الْكُؤْنَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِنُقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

حنرے وسطی الله عردار اور الجاء میں دنیا و آخرت کے اور جن والس کے اور عرب وجم وولوں جماعتوں کے۔

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حُلُقٍ وَلَـ مُرِيكُ النُولُا فِي عِلْمٍ وَلَاكَدَمِ

آپ الله في اخيام النظيفام يحسن واخلاق ش فوقيت بالى اورووس آپ كىمواشيطم وكرم كے قريب مى دي في اے۔

ۉڴڵؙۿؙۼؙڔۺؙ۫ڗۘۺۘٷڸٳڵڵڿڡؙڵؾٙڝؚٮ ۼؘۯؙڣٚٳڝؚٙؽٳڶڹڿۅٳٙٷڒۺڡٞٵڝؚٚؽٳڵٳٚؽۼ

المام انبیاء العند آپ کی یارگاو می اس ای آپ ک دریاے کرا سے ایک چلویا بادان رهت سے ایک قطرے ک۔

# وَكُلُّ الْيِ اَتِّى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهِ ﴾ فَوَلَّمُ الْكِرَامُ بِهِ ﴾ فَوَلَّمُ الْكِرَامُ بِهِ ﴿

تمام جوات جو انبیاء الطبیع لائے وہ دراصل صفور بھا کے نوری سے انہیں ماصل ہوئے۔

وَقُدُّامَتُكَ جَمِيْعُ الْأَنْسِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقُدِي يُمَ عَنُدُ وَمِرِعَالَى خَدَمِ

الله المياه العيدة في آب الله كو (مجداتسي ش) مقدم فرمايا خدد) كوفادمون يرمقدم كرن كي شل-

بُشُرٰی لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِراتَ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ كَكُنَّا عَيُومُنُهَ لِهِ

ا \_ سلمانو ابرى وهيرى بكرالله والله يك كامريانى عدار يك ايداستون عليم به جرمى كرف والانيس -

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْعَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

يارسول الله الله آپ كى بخششول يى ايك بخش ونيا و آخرت إين اورام لوح والم آپ الله ك ساوم كا ايك حسب-

وَمَنُ تَكُنُ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْاُسُدُونَ ٱجَامِهَا تَجِعِ

اور الما تات دو بہاں اللہ كى مدوماصل بوائد اكر بنكل من شريحي ليس قو خاموشى سے سرچكاليس ..

كَتَادَعَااللّٰهُ دَاعِيُتَ الطَّاعَتِ مِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ ٱكْرَمَ الْأُمَّمِ

جب الله والله الله على خاصت كى طرف بائ والصحيوب كواكرم الرسل فرمايا توجم يمى سب احتول سے اعرف قرار يائے۔

# سكلام رضكا

از: امّا اللّنفت مُحُتُدُون فِمِلْت تَصْرِتُ عَلَمَهُ مُولَاناً مَنْ قَارَى حَفظ امام الحِ**مَد رصت مُحَتَّق مُحَدُّ**قا وَيُ بَرَكانَ جَنِف بَرَيلوى جِمَاللَّه عليه

> مُصطفاع جَانِ رحمت په لاکھوٺ سکام سشع بزم بدایست په لاکھوٺ سکام مہسرِ چرخ نبوت په روست دُرود گلُ بارخ دست الت په لاکھوٺ سکام

شپ اسسریٰ کے دُولھت پہ داتم دُرود نوست بَرم جنست پہ لاکھوٹ سکام

> صاحب رجعت شمس وشق القمسر ناتب وست قدرت به لا كعون سكام

جِرِاَسود و کعب جسان ودِل یعنی مُهرِ نبتوسن په لاکھوڻ سکام

> جِس کے مَانتھےشفاءکت کا سِبرارہا اسس جبین سَعادت پہ لاکھوٹ سکام

فع بَابِ نبوّست پہلے صَدُرُود ختِم دورِ رسک الت پہ لاکھوں سکام

> جُھے سے ضِدِمَت کے قُدی کہیں ہائ تنا مصطفے جان رجمت بہ لاکھون سال

## اظهارتشكر

ادارہ ان تمام علمائے اہلسنّت، اہل علم حضرات اور تنظیموں کا تہددل سے شکر بیرادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقید ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَة خَلْمِ الْلُّبُوَّةُ

نام كتاب

مفقى مخ أبن تديين ميلامير

ترتيب وتحقيق

گيار ہويں

جلد

سن اشاعت (اول) مساع / اسماره

450/-

قيمت

14 جلدوں میں مطبوعہ کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظ فرمائیں۔

نوٹ: ''عقیدہ ختم نبوت'' کے سلسلے میں حتی الا مکان سنین کے اعتبار سے کتا ہوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے ۔ مگر طباعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا جاسکا ہے۔ (ادارہ)



آ فس نمبر5، يلاث نمبر 111-2، عالمكيررود، كراچى

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





تخبینهٔ علم، قاطع نداب باطله، الحافظ، انگیم خضرت عَلاَمَه مُحِمِّدُ عَلَى الْمِرْسَدِي حَضرتُ عَلاَمَه مُحِمِّدُ عَلَى الْمِرْسَدِي

- ٥ هَالاتِإنندكِي
- ٥ رَدِقاديَانيث

tou of the state o

### گخییهٔ علم، قاطع مرزائیت حضرت علامهٔ محمد عالم آسی امرتسری

#### حالات زندگی:

پر العلوم الحافظ الحکیم حضرت علامه مولا نامحد عالم آئ نور الله مرقده اپنے عہد کی ایک نابغہ کروزگار استی تھے۔ وہ ایک عظیم استاد ، عربی واں ، ادیب اور نامور عالم دین تھے۔ انہیں فقہ ، حدیث ، تفسیر کی ہاریکیوں ہے لے کراسلامی تاریخ ، فدا ہب ومسالک پر بھی ان کی گہری نظرتھی ۔ بیبی نہیں بلکہ منطق ، فلسفداور علم کلام کے بھی بے مثل عالم دین تھے۔ انہیں فاری ، ہندی ، گورکھی ، تشمیری ، و خابی ، عبرانی اور سریانی اور انگلش زبان پر بھی مکمل وسترس حاصل تھی۔ الغرض علامہ محمد عالم آئی علم گا ایک بحرنا پیدا کنار تھے۔

#### ولادت باسعادت:

عارف نامدار حضرت علامه مولانا تحکیم حافظ ابوالدراسة محمد عالم آسی نقشوندی مجد دی را گھوی ثم امرتسری قدس سرۂ بروز جمعة المبارک بتاریخ ۱۲ رمضان المبارک ۱۲۹۸ه کوموضع کولوتار د مختصیل حافظ آباد شلع گوجرا نواله میں پیدا ہوئے۔

#### خاندان كاجمالي تعارف:

حضرت علامه آئی قدس رہ جائے قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندانی پس منظر روحانی وعلمی ہے۔ آپ کے خاندانی پس منظر روحانی وعلمی ہے۔ آپ کے والدگرای کا اسم گرای نام نامی حضرت مولا ناحکیم مفتی حافظ حمیدالدین الشمیر به عبدالحمید چشتی نقشبندی قادری سپروردی (کولوی ثم را گھوی) قدس مرہ تھا، جو انتہائی زاہد و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے عظیم فاضل اور مفتی تھے، علاوہ ازیں بے مثل خطاط اور قابل طبیب بھی تھے، شعروادب سے لگاؤ تھا اور فقیر تخلص علاوہ ازیں بے مثل خطاط اور قابل طبیب بھی

فرماتے تھے، ۲ارمحرم ۳۲۱ ھے کو وفات پائی ، مزار پرانو ارکولوتار ڈییں ہے۔

حضرت علامہ آسی رحمۃ اللہ علیہ کے جدامجد کا نام حضرت مولا ناحکیم مفتی میاں غلام احمد المعروف بہ حضرت حضوری قدس سرۂ تھا، جن کا امتیازی وصف عشق ختم الرسل مولائے کل علی تھا، آپ کوحضور اکرم علی کے جمال وروئے زیبا کی کئی بار زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ۱۲۹۸ ھالا 1۲۹۹ھ کو وفات پائی اور کولوتارڈ میں ہی محوضوا ابدی ہوئے۔ الدی ہوئے۔

### جدامجد کی دُعا:

علامہ آئ قدس سرہ کے برادرخوردحضرت علامہ مولا ناحکیم محبوب عالم را گھوی علیہ الرحمدا ہے والد بزرگوارے روایت فرلماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر چھسات ماہ ہوئی تو ایک دن آپ کے داداولی کامل حضرت مولا ناغلام احمد علیہ الرحمہ متوطن کولوتار ڈیخصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ نے آپ کے مندمیں اپنی ٹربان مبلاک ڈال کر چوسائی اور پنجابی کا بیہ شعر پڑھا۔

محمد عالمان چل علم پڑھے علم دی بات نوں مضبوط پھڑیے خدا کے قلم سے ہردوالفاظ' چل' اور' مضبوط' کاایبااثر ہوا گیمالم شاہد ہے۔ تعلیم:

حضرت علامه آسی قدس سر ہ نے ابتدائی تعلیم والدگرامی اور نا ناجان مولا ناحکیم مفتی غلام حسن نقشبندی قادری (متو فی اار جمادی الثانی ۱۳۳۸ھ، مدفون موضع بھٹی چک، ضلع گوجرانوالہ ) ہے حاصل کی ، بعدازاں مدرسہ نعمامیہ لا ہور چلے گئے اور وہاں استاذ الا فاضل حضرت مولا ناعلامہ مفتی غلام احمد (کوٹ اسحاقی) ، عربی زبان کے ادیب مولا نامحمہ حسن فیضی اور دیگر اسا تذہ مدرسہ نعما نیہ سے فیض یاب ہوئے ، ازیں علاوہ مولا نا غلام محمد بگوی علیہ الرحمہ (خطیب بادشاہی مسجد لا ہور) فخر الا ماثل حضرت مولا نا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ (بیگم شاہی مسجد لا ہور) اور مفتی عبد اللہ ٹوکلی (اور پیٹل کالح لا ہور) جیسے عظیم افاضل وقت سے اکتساب علم کیا۔

بعدازاں مولوی عالم ،مولوی فاضل ،منٹی فاضل ،ادیب فاضل ، مختار عدالت ، حکیم حاذق اور زبدۃ الحکماء کے امتحانات پاس کئے ،ان امتحانات میں ہے مولوی فاضل اور زبدۃ الحکماء کے امتحانات میں پنجاب جرمیں اوّل آئے اور طلائی تحفے حاصل کئے ، بعد میں ہندی اور انگریزی زبانوں میں بھی کافی مہارت پیدا کرلی ، جس کی دلیل آپ کے بیاضات کی مختلف تحریریں بیں بیں ،آخر عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کرلیا تھا۔

#### درس وتدريس:

جامعة نعمانيہ سے فراغت کے بعد جامعة نعمانيہ ہی میں اوّل مدرس مقرر ہوئے،
پھر کچھ عرصہ بعد مدر سدر جمیہ نیلا گنبد میں پڑھاتے رہے، ای طرح جب مولوی فاضل کے
امتحان میں پنجاب بھر میں اوّل آئے اور آپ کوایک سال کے لئے ۱۳۰۰ رروپئے ما ہوار وظیفہ
ملا تو اور نیٹل کا لج میں بھی پڑھاتے رہے، بعد ازاں امرت سر چلے آئے، وہاں مدرسہ نصر ق الحق حنفیہ سے منسلک ہوئے۔

مگر کچھ عرصہ پڑھانے کے بعدلا ہور چلے آئے اور یہاں ایک پر لیس میں سنگ سازی کرتے رہے پھر امرتسر چلے گئے ۔ ( قلمی یا دداشت از حکیم محمد مویٰ امرتسری علیہ الرحمہ ) اورائیم اے ہائی اسکول میں عربی کے اوّل مدرس مقرر ہوئے ، ای طرح جب میہ منشفار محتندمالم آتى وترق

اسکول کالج بناتو آپ پروفیسر ہو گئے اور بالآخر یہبی ہے ریٹائر ہوئے۔

آپ نے انجمن اسلامیہ امرتسر (جس کے تحت اسکول اور کالج چلتے تھے) کی ملازمت سے فراغت کے بعد بھی پرائیویٹ طور پر تدریس کا شغل جاری رکھا اور بیسلسلہ تدریس کسی ایک علم پر موقوف نہیں ہوتا تھا بلکہ طالبان علم آپ سے مختلف علوم کی تخصیل کیا کرتے تھے جن میں تفییر ،حدیث ، فقہ ،اصول حدیث ،اصول فقہ ،منطق ،فلسفہ،صرف ونحو، اوب فاری ،کتابت ،طبابت بالخصوص عربی ادب وغیرہ شامل تھے۔

#### اللغرة:

حضرت آی کے بے شار تلا مذہ ہیں، چندایک کے نام درج ذیل ہیں:

صاحبزادہ محد عمر بیر بلوی، مولانا محد الدین غریب، ڈاکٹر پیر محد حسن ایم اے پی ایک ڈی، اسلام آباد، حافظ محد عبداللہ ایم اے اکا وَنَخْتُ بِہزل آفس لا ہور، مولانا غلام ترخم امرتری (مدفون لا ہور)، فخر الا طباء علیم فقیر محمد پشتی نظامی (مدفون بجوار میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لا ہور، علیم غلام قادر پشتی امرتسری (آپ حضرت آسی کے دفیق خاص اور اُن کے مزار کے متولی تھے، مدفون ماتیان)، مولانا بیر حبیب اللہ نقشیندی (مدفون گجرات، پنجاب) ابوالبیان مولانا محمد داؤد فاروقی ابن مولانا نور احمد امرتسری (مدفون امرتسر) استاذ الا طباء علیم محمد نوراللہ ین نظامی امرتسری، صدر مجلس اطباء (مدفون بورے والا صلح وہاڑی)، استاذ الا طباء علیم محمد نوراللہ ین نظامی امرتسری، صدر مجلس اطباء (مدفون پاکیتن)، جگیم محمد جلال الدین امرتسری (مدفون پاکیتن)، جگیم محمد اللہ اللہ بین مرکزی محمل دفیل امرتسری (مدفون بورے والا بیر عبداللہ محمد میں میر رحمۃ اللہ علیہ، لا ہور)، عبدالمجید جامی (تھائی لینڈ) محمد شریف ساجد (راولینڈی)، آغا خلیش کا شمیری (مدفون جمبئی)، مولانا پیر عبدالسلام ہمدائی ساجد (راولینڈی)، آغا خلیش کا شمیری (مدفون جمبئی)، مولانا پیر عبدالسلام ہمدائی ساجد (راولینڈی)، آغا خلیش کا شمیری (مدفون جمبئی)، مولانا پیر عبدالسلام ہمدائی

امرتسری(مدفون لا ہور)۔

بيعت

حضرت علامه آسی قدس سرهٔ شهره آفاق شیخ طریقت حضرت شاه ابوالخیرعبدالله محی الدین فاروقی نقشوندی مجددی مظهری دہلوی قدس سرهٔ سے نه صرف بیعت بلکه مجاز بھی تھے۔

وفات:

حضرت علامه آئی قدس سرهٔ کاوصال ۲۸ رشعبان المعظم ۱۳ ۱۳ هے/۱۹۴۴ء بروز جمعة المبارک دن کے ایک بجے امرتسر میں ہوا، آپ کا مزار پخته بنا ہوا تھا مگرتقسیم ہند کے بعد اس کا نشان مٹاویا گیا۔

تصانف:

حضرت علامه آئ قدس مر فی ک وین تحقیق کا آخری مرحله در تفییر قرآن می تفاه مگر افسوس که مشیت ایز دی نے وقت نه دیا اور آپ بیا کام اوهورا چیور کر را بی دار بقا ہوئے ، حضرت کے وہ تمام مسودات جن پر آپ نے تفییر کا کام شروع کیا تھا، راقم کے پاس محفوظ بیں، اور بید دور دنسخ قرآن مجید، دور جسٹر وں اور تین پاکٹ بکس پر شمتل ہیں، ان شاء اللہ العزیز ان نواور کا کسی موقع پر تعارف کرایا جائے گا، تا ہم احقریبال صرف ان مضامین کے اساء پر اکتفاکر تا ہے جو آپ نے تفییر قرآن کے سلسلے میں بیر دقلم فر مائے۔

اساء پر اکتفاکر تا ہے جو آپ نے تفییر قرآن کے سلسلے میں بیر دقلم فر مائے۔

ا۔ سور و فاتحہ (قرآن مجید کا ابتدائی جزو) ، مطبوعہ ما جنا مدالیان امر تسر، اپر بل ۱۹۳۳ء۔

ا .... تشریحات متعلقہ سور و فاتحہ، مطبوعہ بفت روز و الفقیہ ، امر تسر، ۱۲ رمحرم (۱۹۲۸ء۔

جون(۱۳۲۸ه هے/۱۹۲۹ء) تااار جمادی الثانی ۱۳ رنومبر (۱۳۲۸هه/۱۹۲۹ء)۔ ۳ ..... سورهٔ فیل کی تفسیر اورعلامہ فراہی مطبوعہ ما مبنامہ شمس الاسلام بھیر ہ،اکتوبر ۱۹۳۸ء تا جون ۱۹۳۹ء۔

#### رد مرزائیت:

حضرت علامه آگی فترس سرؤ کی شہرت مدام کا سبب آپ کی ردّ مرزائیت میں مشہور کتاب''الکاویولی الغاوی'' بھی ہے، یہ کتاب دوجلدوں میں ہےاورردّ مرزائیت وغیرہ میں ایک دائر ۃ المعارف (انسائیکلوچیڈیل) کی حیثیت رکھتی ہے،

ا.....الكاوية على الغاوية ( أردو ) جلداة ل مطبوعه مارچ ١٩٣١ء ،صفحات ٢١٦ \_

٢..... الكاوية على الغاويه (أردو) جلد دوم، مطبوعه تتمبر ١٩٣٣ء، صفحات • ٠٦٥ \_

الحمد للدادارہ تحفظ عقائد اسلام نے عقیدہ فتم نبوت کے موضوع پر اپنے عظیم الثان انسائیکلو پیڈیا کیلئے جلداول مطبوعہ ۱۹۳۱ء اور جلد دوم مطبوعہ ۱۹۳۳ء کے نسخے حاصل کرکے تقریباً ای (۸۰) سال بعد نے سرے سے طباعت کا شرف حاصل کیا ہے اور پچھلے نسخوں کی اغلاط، بے ربط اور غیر متعلق جملوں کی بھی تھیج کردی ہے۔ تاہم بعض مقامات کی برنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی اصلاح طلب ہیں۔

علامہ آئی نے اپنی اس تصنیف میں بڑی آ زادی کے ساتھ مرزائی مدہب کے تمام میں شدہ لٹریچر، اشتہارات و پوسٹر وغیرہ کا خلاصہ مع تنقیدات درج کردیا ہے۔ نیزید کتاب سی اور کی جانب سے مرزا قادیانی کے خلاف پیش کردہ مواد کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ ابتداء میں علامہ موصوف نے الکاویولی الغاویو بی میں تحریر فرمائی تھی جس کی فوٹو کا بی علامہ تکیم محرمو کی امرتسری کے مخزونہ کتب خانہ پنجاب یونیورٹ میں موجود ہے۔ اس

کتاب کے سرورق برعلامہ حکیم مویٰ امرتسری کی بیتار یخی نوٹ ندکور ہے:

''علمة الدہر حضرت قبلہ محمد عالم آس کی بیتھنیف عربی زبان میں لکھی جانے والی اولین مبسوط و مدلل کتب (رد قادیا نیت) میں شار ہوتی ہے مگر اس کئے طبع نہ کروائی گئی کہ فاضل علام مصنف کے معاصرین نے بیمشورہ دیا کہ عربی کی بجائے اردو میں چھپوائیس تا کہ توام الناس بھی اس مے منتفید ہو کمیس۔ چنانچہ حضرت علامہ آسی نے اپنی کتاب کواردو جامہ پہنا کرا 1911ء میں امر تسرے چھپوایا''۔

انسائیکلو پیڈیا پاکستانیکا میں آپ کی اس گراں قدرعلمی تصنیف پران الفاظ میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ'' الکاویہ علی الغاویہ'' میں چودھویں صدی کے ان مدعیان نبوت کے حالات ہیں جنہوں نے امام زمال، میچ وفت، محد ثانی، کرشن اور مظہر الہی بن کرقر آنی تعلیمات بدلتے ہوئے الگ الگ اپنا دستور العمل مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اپنی تعلیمات بدلتے ہوئے الگ الگ اپنا دستور العمل مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اپنی تعلیم کو واحد راہ نجات قرار دیا۔ اس کے علاوہ ان قرام طوملا حدہ کا ذکر بھی ہے جنہوں نے ساتویں صدی ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا''۔

علاوه ازیں حضرت نے اور بھی بہت کچھ لکھاجس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

٣....الجذ وة النارعلى قلوب الفجرة الكفار (غيرمطبوعهـأردو)

( پیکتاب دراصل الکاویة علی الغاویه، جلد دوم اضافول کے ساتھ نے روپ میں ہے )

٣.....الكاوية على الغاويه (عربي )غير مطبوعه

۵.....الجثجات علی السلام فی الذب عن حریم الاسلام (عربی،مطبوعه) بیرمرزائی غلام رسول راجیکی کے پیفلٹ کے جواب میں کھھا گیا۔

٢ .....مضامین: وه مضامین جوآپ نے ردّ مرزائیت میں وقتاً فو قتارتم فر مائے ،ان کی تفصیل

حسب ذیل ہے۔

ا ..... خیالات آس واقعات صلیبی پر ایک نظر (منظوم اُردو) ،مطبوعه الفقیه، امرتسر، ۱۳رفروری تا ۱۷ ارایریل ۱۹۳۳ء

r..... نائرة الحسبان على مصباح القديان ،الفقيه ،امرتسر ، پرجنوري تاپروروي ١٩٣٣ ،

۳..... تنقیداتِ نا درشا بهیه برتبلیغات مذہب مرزا ئید،مطبوعه الفقیه ،امرتسر، ۲۸ رفر وری تا ۱۲ مرئی ۱۹۳۴ء

، .....مرزائی تعلیم کے پانچ مباحث اور اہل حق کا ایک پر لطف تعاقب، مطبوعہ الفقیہ، امرتسر ۲۸ رجولائی تا کراگست ۱۹۳۷ء

۵..... اظهار هقیقتِ مرزائیت بجواب هقیقت احدیت ، مطبوعه الفقیه ، امرتسر ۲۱ راگست تا ۱۹۳۳ میر ۱۹۳۳ ،

۲ .....مرزائیت اورانل اسلام میں فرق ،مطبوعه الفقیه ،امرتسر سےرجون تا سےرد مبر ۱۹۳۹ء ( پیضمون اس عرصے میں تین بارمسلسل چھپا )

ے....ضمیمه کاوید، مطبوعه الفقید ،امرتسر بحرمکی تا ۲۸ رجون ۱۹۳۱ء

۸....مسیح قادیانی کی الوہیت پر ایک چلتی ہوئی نظر، مطبوعه الفقیه ، امرتسر ۱۴/۷ مارچها ۲۱/ ۲۸ مارچ ۱۹۴۴ء

٩ .....ایک مسلمان اور مرزانی کی باجهی گفتگو بمطبوعه الفقیه ،امرتسر ۲۱ را پریل ۱۹۳۱ء

•ا..... قاد مانی نبوت پرایک غلط قر آنی استدلال اوراس پر بصیرت افروز تیمره ،مطبوعه الفقیه ،امرتسر ۷۶ کتوبر۱۹۳۲ء

اا ..... توفی تے بیض روح یاموت مراذبین مطبوعه الفقیه ،امرتسر کرجنوری ۱۹۲۹ء

۱۲.....افظ توفی پرایک پراسرار تبصره ،مطبوعه الفقیه ،امرتسر ۲۸رجنوری ۱۹۲۹ء ۱۳.....هیچ الارض القادیانی اور موسیٰ علیه السلام کی زندگانی جاویدانی ،مطبوعه الفقیه ،امرتسر ، ۲۸رجنوری ۱۹۳۴ء

۱۳ .....کیا پہلو گاف برچھی کے زخم ہے کوئی ٹیم مردہ زندہ رہ سکتا ہے،مطبوعہ الفقیہ ،امرتسر، ۲۸ جنوری ۱۹۳۴ء

۱۵.....عهد قادیا نیت میں مدعیان نبوت ،مطبوعه الفقیه ،امرتسر،۱۴رفروری ۱۹۴۰ء

١٦..... پسرش ياد كارى ينم مطبوء الفقيه ، امرتسر ، عراير بل ١٩٣٥ ،

١٤ ..... كوا نَف امرتسر مطبوعه الفقيه ، امرتسر ١٩٣٠ جون ١٩٣٦ء

۱۸ .....امیرشر بعت اور مرزائی بیعت ، مطبوعه الفقیه ، امرتسر ، عرایریل ۱۹۳۷ ،

١٩.....مرزائي لنريج كاايك اورغلط مئله، الفقيه ،امرتسر، عدايريل تا٢١ رايريل ١٩٣٧ء

۲۰.....کیا مرزائی اہل سنت کی متجد میں قادیا نہیت کی نشرواشاعت کر سکتے ہیں؟ مطبوعہ الفقیہ ،امرتسر،۲۱/۱۲دمبر۱۹۳۵ء

ردّابل قرآن ما چکژالوي:

اہل قرآن کو چکڑالوی، کمترینی فرقہ یا اُمت مسلمہ امرتشر کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ گوجھٹرت علامہ آسی نیان کی تر دید بھی الکاویہ کی آخری صفحات میں فرمادی تھی ، تا ہم سعی مزید کے طور پر آپ نے چند مضامین بھی رقم فرمائے، جن کی تفصیل حب ذیل ہے :

ا.....القول المقبول في اطاعت الرسول،مطبوعه الفقيه ،امرتسر، ۱۳/۷ ديمبر ۱۹۲۹ء ۲....قرآن الاقرآن في ريحان القرآن،مطبوعه الفقيه ،امرتسر،۲۱ رايريل تا ۲۸ شک ۱۹۳۵ء س...فریضهٔ قربانی اوراحکام قربانی بمطبوعه الفقیه ،امرتسر،۲۱رفروری تا پیرمارچ ۱۹۳۵ء سم...ه مسئله قربانی پر أمت مسلمه امرت سر کاحمله اور اس کی مدافعت،مطبوعه ما بهنامهٔ شمس الاسلام، چیبره شریف، جولائی ۱۹۴۳ء

۵.....مئل قربانی پرایک سرسری نگاه مسلم اورمسلمه کے درمیان تبادلهٔ خیالات

٢ ..... التعقير على دراثت الحفيد (رساله)

ردّ مشرقی یاخا کساری مذہب:

الکاوییلی الغاویہ، جلدووم کے آخری صفحات پررڈ مشرقی میں اگر چہ حضرت نے اپنا فرض ادا کردیا تھا، تاہم اس کی تر دید میں حضرت نے چندر سائل اور مضامین مزیدر قم فرمائے جن کی تفصیل حب ذیل ہے:

ا .....الا عتبابية على الا فتتاحيه (غير مطبوعه ) ( كتاب كاس تصنيف معلوم نه بوسكا)

الاغتبامية على الافتتاحية ،مشر تى كا تذكره غلط (مضمون) مطبوعة شس الاسلام ، بجيره ،
 مارچ ١٩٣٠ ، تاجولا ئى ١٩٣٣ ء

٣.... تبجره على النذكره (رساله ) س تصنيف ندارو صفحات ٦٣

سم.....مشرقی ہےا یک اہم سوال اور کے ہوا خواہوں ہے جواب کا مطالبہ (منظوم) مطبوعہ شمس الاسلام بھیرہ، رہیج الا وّل ۲۱ ۱۳ ھے/ایریل ۱۹۴۴ء

۵.....مساجد اسلام اورمسلمانان عالم وثمن اسلام مشرقی کی نظر میں ،مطبوعه شمس الاسلام ، مجھیرہ ، ذی قعدہ ۱۳ ۱۳ هے/ دسمبر۱۹۴۳ ،

ردّوبابيه:

حضرت علامه آی قدس سرهٔ نے ردّ وہا ہید میں بھی بہت سے رسائل اور مضامین کھیے الن رسائل ومضامین سے مختلف موضوعات اخذ ہوتے ہیں:

ا.....الارشاد الى المباحث الميلاد، مطبوعه ميلاد نمبر،الفقيه ،امرتسر، رئيج الاوّل ١٣٥١ه/

۲.....المیلا دنی القرآن ،مطبوعه الفقیه امرتسر (ضمیمه میلا دنمبر) رئیج الاقراس ۱۳۵۲ هه میدرساله مجمی بیمفلٹ کی صورت میں دستیاب تھا۔

٣.... ضميمه ميلا دنمبرالفقيه وماه رقيع الاقرل ١٣٥١ ه

٣......ذكر خير العباد في محافل الواعظ والميلا وضميمه ميلا دنمبر الفقيه ٣ ررئع الا وّل٣٥٢ اهـ

۵....تذكرةُ حالات يوم النبي ﷺ ضميم ميلا دنمبرالفقيه ٣٠ رربيج الا وّل٣٥٢ احد

۲ ..... مجالس ميلا داورعلامه ابن تيميه بمطبوعه الفقيه امرتسر ۱۳ ارمنی ۱۹۳۱ ء

الم ميلا داورميالس وليمة القرآن مطبوعة الققيم امرتسر ٢١/ ٢٨ مارچ ١٩٣٢ء

٨.... محفل ميلا دمقدس مطبوعه الفقيه امرتسر ٤/ تمبر ١٩٢٩ ء

#### مئلەقەمارك:

ساال میں جب نجدیوں نے حربین شریفین پر قبط کیا تو انہوں نے مزارات ومقامات مقد سدکوز مین کے برابر کر دیا، اس موقع پر علاء اہل سنت (برصغیر) نے احتجاج کیا، اوران کے اس اقدام کو صربیحا قرآن وسنت کیخلاف قرار دیا، اس موقع پر حضرت آسی نے بھی اس مسئلہ پراپنے خیالات کا ظہار کیا اورا یک رسالہ لکھا اورا یک مضمون طبع کر ایا۔ اسساز اللہ الرین والمین عن مشاہد الحربین الشریفین ،مطبوعہ ۱۹۲۵ء

۲..... بنائے قباب عالیہ برمزارات مشائخ قدیمہ وحالیہ ،مطبوعہ الفقیہ امرتسر، ۱۳/۷متمبر

,19my

#### مسكة قيام رمضان:

غیرمقلدعلماء نے اس مسئلہ کے سلسلہ میں اختلافی بحران پیدا کرنے کی سعی ندموم کی ہے، حضرت علامہ آسی نے اس مسئلہ کی توضیح وتشریح کے سلسلہ میں چندمضامین سپر دقلم فرمائے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا.....قيام شحر رمضان وطبوعه الفقيه امرتسر،٢١ رنومبر ١٩٢٩ء

۲..... قيام رمضان عشرون ركعة وهي صلوة التر اوتح ،الفقيه امرتسر ،۱۲ را۲ رنومبر ۱۹۳۹ ،

٣- رسالهٔ تراویج مطبوعه الفقیه امرتسر، عمبرتا۲/ ٢٨ تمبر١٩٣٢،

٣- وفع اعتراضات ابل الرائے، الفقيہ امرتسر، عرا كتوبر١٩٣٢ء تا ٤/١١١١٠ بريل ١٩٣٣ء

### رساله ضربات الحفيه:

ید رسالہ حضرت علامہ آئ قدس سرۃ نے مدیر اخبار محدی ( دبلی ) کے رسالہ "
"ضرب محدی" کے جواب میں رقم فر مایا، جس کا جواب مدیر میں دبلی نے اخبار محدی میں ہی دیا تھا، پھر جواب الجواب حضرت علامہ آئ نے الفقیہ امر تسریمی " ضمیمہ ضربات الحفیہ" کے عنوان سے دیا تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا مربات الحفيه على بإمات الوبابية مطبوعه كم ذي الحجه ١٣٣٧ه

۲- ضمیمه ضربات المحفیه ،مطبوعه الفقیه امرتسر ،۲۳ رمحرم الحرام ۱۳۴۹ه ۱۲ رجون ۱۹۳۰ وتا
 ۱۸ ررمضان ۱۳۳۹ه ۵/ ۷ رفر وری ۱۹۳۱ هد

مضامين ردومابيه:

وہ مضامین جوحضرت نے مختلف موضوعات پر ردّ وہا بیہ کے سلسلے میں رقم فرمائے ،تفصیل درج ذیل ہے :

ا.....کیا نبی علی غیب دان نه تھے،مطبوعه الفقیه امرتسر،۱۴راگست تا ۲۱/۲۸راگست ۱۹۴۳ء

۲.... تقليد شخصي اوراجتها ومطبوعه الفقيه امرتسر،۲۱/ ۲۸رجون تا۱۴/۷۱رجولا ئي ۱۹۴۴ء

٣..... تقليداورا تباع سلف بمطبوعه الفقيه امرتسر ٢١٠ رجنوري ١٩٣٩ء

٣ .....مطائبات مطبوعه الفقيه امرتسر، ٢١رجنوري١٩٣٩ء

۵.....القول السني في معراج النبي مطبوعه الفقيه امرتسر، (معراج نمبر ) ٧ جنوري ١٩٣٠ و

٢ ..... ايك شبه اوراس كا وفعيه بمطبوعه الفقيد امراس، عرمارج تا٢١ مارج١٩٢٩ ،

افقره سمع الله لمن حمده اور ال كى مشركانه تشريح، مطبوعه الفقيه امرتسر،
 ۱۹۳۸هارچ ۱۹۳۸ء

٨....فلعنة رينااعدادرال، مطبوعالفقيه امرتسر، ٢٨ رنومبر ١٩٢٨ء

٩ ....رسالة اشرفيه مطبوعه الفقيه امرتسر، ٢٨ رنومبر ١٩٢٨ء

١٠.... مطبوعه الفقيه امرتسر، عرا كتوبر١٩٣٣ء

اا....ارشادات عاليه، مطبوعه الفقيه امرتسر، عراكة بر١٩٣٣ء

مضامین (متفرق موضوعات):

وہ مضامین جوعلامہ نے متفرق موضوعات پررقم فرمائے ،ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا.....موجوده معاشرت نشوال برايك نظر، مطبوعه الفقيه امرتسر، ٢٨ رايريل ١٩٢٩ء-

۲ .... استفتاء، مطبوعه الفقيه امرتسر ، ۱۸ رايريل ۱۹۲۹ء

۳..... انتفتاء،مطبوعه الفقيه امرتسر،۲۱/۲۸راير بل۱۹۳۴ء

ىم ....موعظة للمقين (قلمي،غيرمطبوعه، نامكمل)

۵....اختلاف فی شیعه ( قلمی،غیرمطبوعه )

٢ .....رفع اليدين كرنا خلاف حكم رسول ب،مطبوعة الفقية امرتسر،٢١ را گست ١٩٣٧ء

۷..... وما بيه بهند كي تاريخ براجها لي نظر ، مطبوعه الفقيه امرتسر ، ۲۱ راگست ۱۹۳۷ ء

٨....حقيقت ميح ازروئ مائيل مطبوعه الفقيه امرتسر ٢١٠ رأگت ١٩٣٧ء

9.....مناظره مني وشيعه، في بنات الرسول الامين ،مطبوعه الفقيه امرتسر،٢١ راگست ١٩٣٦ء

۱۰....کیاویدشروع دنیا ہی ہے ہیں،مطبوعہ الفقیہ امرتسر،۲۱راگست ۱۹۳۷ء

اا.....عیسائی صاحبان کے چند اعتراض اور ان کے جوابات،مطبوعہ الفقیہ امرتسر،۱۴؍ مارچ،۱۹۴۱ء

رسائل علامه آسی:

ا..... حِباب الغيب ، كل صفحات ١٦ (سن ندارد )

۲.... تذ کرشاه جیلان ،کل صفحات۳۲،مطبوعه۱۹۳۵ء

٣.... برايين الحفيه لد فاع الفتنة النجديه، كل صفحات ٨٠ (سن ندارد )

٣ .... لمعهُ تنقيد برنورتو حيد مطبوعه الفقيه امرتسر ٢١/٢٨ رنومبر ١٩٣٨ء

#### رّاجم آئ:

ا..... قيام رمضان وشرون ركعة وهي صلوٰة التراويج (رساله) (عربي \_أردو) بمطبوعه الفقيه امرتسر، كارنومبر ١٩٣٩ ،

۲.....العقا گدانشجیر فی تر دیدالوبابیه،تصنیف حکیم الامت خواجه محد حسن جان سر مبندی نندُ و سائیمی داد ( سندهه)متن عربی ( اُردوتر جمه )از علامه آسی مطبوعه ۲۰ ۱۳ اه

۳....هدی الرسول والنعمان فی اثبات شرائط الجمعه باوضح البرهان متن عربی ، تالیف مولا نا غلام حسن نقشبندی رحمة الله علیه ( بھٹی چک شریف ، گوجرانواله ) میہ بزرگ حضرت آسی کے نانا تھے ، اُر دوتر جمه می ضعیمه جات ، علامه آسی مطبوعه ۱۳۳۱ه

#### تاليفات آسي:

ا ..... وضع اطوار محمدی مطلق مطبوعه ۱۳۲۹ ه ، کل صفحات ۴۸ ، اس کی ابتداء میں علامه کامبسوط مقدمه ہے ، بیا کتاب حضرت مولا ناغلام احمد کے پنجابی اور فاری کلام کی شرح پرمشتل ہے۔ گرائمر:

حضرت علامه آی کے ایک شاگر دؤ اکٹر ظہور الدین احد کہتے ہیں کہ:

''عربی میں کمال قدرت رکھتے تھے،عربی میں شعربھی کہدلیتے تھے،صرف ونجو میں ان کا تساط مسلم تھا، تعریف وخو کے میں ان کا جواب نہیں تھا ۔۔۔۔۔ آپ کے صرف ونحو کے چودہ اصول مشہور تھے، جن کوان پر مہارت ہوگئی، سمجھ لیجئے عربی گرائمر میں اے مہارت ہوگئی، طلبہ کی سہولت کے لئے اُنہوں نے عربی حروف جاراور دیگر حروف کومنظوم کررکھا تھا، تاکہ یادکرنے میں آسانی ہو''۔

حضرت کی کتب گرائمرعر بی ،فاری وغیرہ کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا ..... رمُوز الاجزاء الاستحضار الطلباء ( طبع دوم )۱۹۲۱م/۱۳۴۴ه، صفحات۳۳

٢..... رموز الإجزاء لا يتحضار الطلباء طبع ثالث بمطبوعه فروري ١٩٣٢ء ، صفحات ۴٨

m عريك نيج يعني كتاب الصرف جديد بمطبوعه الست ١٩٣٢ -، صفحات ١١١

٣ .....منظومة ألخو أردو مطبوعه جولائي ١٣٥١هـ/١٩٣٢ء صفحات ٢٨

۵.... كتاب الخو جديد ملقب يوريك ثيجير بمطبوعه ١٣٢٥ه/ ١٩٢٧ء بسفحات ١٦٠

٢.....بطافة الأجوبية في حل اسلة العاشرة المتبعة، مطبوعه مارچ١٩٢٥، صفحات٦٣

(یو نیورٹی کے پر چوں کاحل)

ے.....التراجم الاربعة ،مطبوعہ تتبر ۱۹۱۳ء صفحات ۴۸ (دری کتب کے تراجم معدابتدائی صرف نحی)

٨....نقشه صرف كبير باب اوّل معصرف صغير ابواب ثلاثي مجر د (حيارت)

٩ ..... نقشة "الكلام" (حارث)

•ا....نقشه "الكلمه" (عارث)

ا ا ..... أردوگرائم ميں ايك نقشة " نقشه صرف أردو" كے نام سے تيار فير مايا تھا۔

۱۲..... فاری گرائمر میں ایک رسالہ ،سرگزشت گرائمرخان مطبوعہ ۳۰ رفر وری ۱۹۱۳ء

علامہ آئ نے نہ صرف اس کتاب کے عربی متن کا اُردوتر جمہ کیا بلکہ متن کی مناسبت ہے

مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت رسائل لکھے جن ہے کتاب کی افادیت بڑھ گئی، رسائل کے

نام بيربيں:

اله لهنة الفيف في بحث شرا تطالجمعة يجب الكم والكيف (عربي)

#### ٢- الفرق بين الهذهب والمشرب مكابين المشرق والمغرب (عربي)

#### مطب الآسي:

حضرت علامہ آسی کی دو بیاضیں راقم کے پاس محفوظ ہیں، علاوہ ازیں ایک مضمون''گرون توڑ بخار''مطبوعہ الفقیہ امرتسر،۲۱؍اپریل ۱۹۳۵، بھی راقم کوملاہے۔ کلام آسی:

حضرت آسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عربی ، اُردواور فاری میں ملتا ہے ، چنانچیراقم کے پاس جوذ خیرہ ہے ذیل میں اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ ار دو:

ا .....خیالات آسی، واقعات صلیبی پرایک نظر،الفقید امرتسر،۱۴ رفر وری تا ۱۵ اراپریل ۱۹۴۲ء ۲ .....مشرقی سے ایک اہم سوال اور اس کے جوا خوا ہوں سے جواب کا مطالبہ،مطبوعہ شس الاسلام بھیر در بچے الا وّل ۲۱۱ ۱۳ اھ

٣....رساله منظومة النحو ( أردو )مطبوعه ربيج الاق ل ١٣٥١ هـ

۴...... تاریخ و فات حضرت مولا نا نوراحمدامرت سری رحمة الله علیه ،مطبوعه مکتوبات مجد دالف ثانی ۱۳۸۴هه،ص ۱۵

#### فارى:

ا..... قصیدهٔ مدحیه حضرت مولانا احمد سعید بیر بلوی والدگرای قدر خواجه محمد عمر بیر بلوی قدس سرهٔ بمطبوعه انوار مرتضوی بص ا ۱۷

۲.....قطعهٔ تاریخ و فات مولا ناغلام مرتضی بیر بلوی جدامجد محد عمر بیر بلوی قدس سرهٔ مطبوعه انوارمرتضوی جس۱۶۶ ۳....قطعهٔ تاریخ وفات مولاناغلام مرتضی بیربلوی قدس سرهٔ بلحاظ تیاری مقبره-سم...فر دبلحاظ مضمون بالااز کشکول آسی

۵.... قطعة تاريخ وفات خلف الرشيد نبي بخش بن مولوي علاء الدين رحمة الله عليه...

٢ .... قصيد كار يخيه تازيانه نقشبنديه از كشكول آي

ے....قصید ہُدھیہ از مشکول آس

٨.....قبل في انتقال صاحب الكمال مولا نامولوي واستاذي غلام احمرنو رالله مرقد ه\_

9.....تاریخ وصال حضرت مولا نامرحوم از کشکول آسی

• ا..... رثا برعناء وصال برملال شخ مشوصا حب نورانلدم قدة از تشکول آسی

عربي:

ا.....مر ثيه مولا ناغلام مرتضى رحمة الله عليه (بيربلوي)مطبوعه انوارمرتضوي ،ص ١٥٦

٢.....ا شعار في الاخ واخ الا ب از مكتوب علامه آسي بنام خواجه محر مبر بلوي قدس سر ف

٣.....قطعة تاريخ وفات حضرت مولا نانو راحد رحمة الندعلية مطبوعه الفقيه امرتسر

٣ .....قطعه ناريخ وفات حضرت مولا ناغلام مصطفى قائمي امرتسرى مطبوعه الفقيه امرتسر

بياضات آسى:

حضرت علامہ آس نے حاصل مطالعہ کوتحریر میں لانے کیلئے بیاضیں بھی تیار فرما ئیں،ان کوکشکول آس کا نام دیا، چارجلدوں میں یہ کتاب راقم کے پاس موجود ہے۔

تحریه: میان شمیراحمدوسیرآی

(ساكن را گھوسيدال ضلع حافظ آباد)

( بحواله: ما بهنامه "مهروماه" مطبوعه وتمبر • ١٩٨١ء، جنوري ١٩٨١ء



# اَلْكَافِيدَ عَلَى الْغَافِيدَ (حِصَّلَقَل)

جس میں بالخصوص مرزائیوں اور بالعنوم ان کذابوں کا ردبلیغ ہے جنہوں نے تحریف بمنین اور افتراء سے کام لیتے ہوئے اپ آپ کو مصلح قوم ، مہدی ، میچ اور نبی ظاہر کیا اور اسلام کوایک نامکمل ندہب کی صورت میں میں پیش کرنے کی ندموم کا وشیں کیں۔

(سِ تَصِينيف : 1931)

-== تَعَيْفُ لَطِيْفُ ==-

تخييد علم، قاطع ندا جب باطله الحافظ الحكيم مصرت عَلَامَهِ مُحِمِّرَ عَلَى المرسى المراسى المرسري tou of the state o



# فهرست النافي يَنْعَلَى الْغَافِيَيَنُ (حَسَافَال

| صغخبر | مار ]                                             | نبرة  |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 06    | مرزائی قادیانی کون تفااس کے تاریخی حالات کیا ہیں؟ | 1     |
|       | مسيح قادياني سے وفات ميں غلطي ہوئي                |       |
| 14    | مسيح قادياني كامراق اورذيا بيطس                   | 3     |
| 53    | بروز بقل، انعكاس اور تناخ                         | 4     |
| 65    | مرزاصاحب کے ذہبی مقابلے                           | (5)   |
| 103   | نبوت مرزا پرمرزائیول کی خاند جنگی                 | 6     |
|       | لا ہوری پارٹی کا فرقہ مجمودیہ پرفتوائے کفر        |       |
|       | مرزاصاحب کے متعلق ایک شرعی عکمة خیال              |       |
|       | تصريحات اسلام اورختم نبوت                         |       |
|       | تصريحات ختم نبوت في الحديث                        | 10    |
| a 195 | )<br>م زاصاحب اوران کےاینے ذاتی دعاوی             | 11)15 |

| <u>\$6</u> |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 223        | (12) مهدی اورسیح دو بین یاایک؟        |
| 229        | 13 حیات سی برنباس کی زبانی            |
| 231        | 14) اقتباسات انجیل برنایا (برنباس)    |
| 241        | 15) اسلامی تصریحات اور حیات می اللیکی |
| 250        | 16 ولائل حيات شيخ الفيلا              |
| 265        | 17 تحريفات المرزائية                  |
| 318        | 18) انتهامات مرزائيه                  |
| 378        | 19 مباحثات مرزائيه" تَوَلَّى"         |
| 428        | 20) پاکٹ بک مرزائیہ                   |
| 458        | 21) مرزاصاحب كاسلسله باطنى            |
| 482        | 22) مرزاصاحب کے مزید حالات            |
| 487        | 23) مرزاصاحب كى او بى ليانت           |
| 498        | 24) اہل قرآن اور چودہویں صدی          |
| 507        | 25) تردید نداهب جدیده                 |
| 541        | 26) مرزائی تعلیم پر چندسوالات         |
| <b>7</b>   | <b>7</b>                              |

## بسم الثدارحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة على من لانبى بعده وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين وبعد فيقول العبد العاصى محمد عالم عنى عنه بن عبد الحميد الوتير الأسى عنه الله عنها ليقل من يؤمن بالله ورسوله الحمد الله رب العالمين .................. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ...... فليستمع ما اقول وليصنع لما القى عليه وهو انه ......

مرزائی تعلیم کے متعلق علماء اسلام کی تصانیف سے جو مجھے عاصل ہوا ہے اس کو تر تیب دے کرآپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جراُت کر تا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو بنظر استحقار نہ دیکھیں گے اور اگر اس سے پچھ فائدہ ہوا تو مؤلف کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے اورا گرکہیں تقم یانقص نظر آئے گا تو اس کی تھیج سے بندہ کو مطلع کر کے ممنونیت کا

تمغہ حاصل کریں گے۔

میں اس موقع پر اس رسالہ کا نام بھی آپ کوتشریخا بتانا چاہتا ہوں کہ اس
کو ''کاویہ' تصورکیا گیا ہے جوعموماً ٹین سازوں کے پاس ہواکرتا ہے اور جس سے ٹا تکے لگایا
کرتے ہیں۔ ''علی الغاویہ' سے یہ مطلب ہے کہ جن گمراہ کن اوگوں نے مسلمانوں میں
تفریق بین المسلمین کا بیڑا اٹھارکھا ہے ان کے بیند پر یا ان کے ول میں جو اتحاد بین
المسلمین کو دیکھ کر صداور کینہ کا گھاؤ پڑ گیا ہے اس پر عکلاج بِالْکُتی کے طریق پر ہیرسالہ
داغ دینے کا کام دیتا ہے اور بس۔ کیوں کہ جب انسان علاج سے تنگ آ جاتا ہے تو حسب
دستورقد کی ''اخو الدواء الکی'' بڑمل بیرا ہوجاتا ہے۔ مگر آج کل چونکہ برف سے یہ
دستورقد کی ''اخو الدواء الکی'' بڑمل بیرا ہوجاتا ہے۔ مگر آج کل چونکہ برف سے یہ

## طریق علاج کیاجا تا ہے تو آپ بھی اس کو "کمی بادِد" بی تصور کریں۔ "دِب اشرح لی صدری و یسولی امری"

#### ا....مرزائی قاویانی کون تھااس کے تاریخی حالات کیا ہیں؟

قادیانی نبی کی تاریخ مختصریه ہے کہاس کی ولا دت ۱۲۷۰ ه مطابق ۱۸۴۰ء میں جو کی اور وفات بمقام لا ہوراحمہ یہ بلڈنگس ۲۲مئی ۱۹۰۸ء (۱۳۲۷ھ) کو بروزمنگل بتقریب میلہ بھدر کالی آنافانا تقریباایک گھنٹہ میں ہی ہوئی۔ جس کی وجہ بقول بعض بند ہیضہ تضااور بقول بعض دروگردہ کا دورہ تھا۔

 کوسے تو مانتی ہے گراس قدر نہوت کی قائل نہیں ہے جس قدر قادیاتی خلیفہ کے مریدا آئی بیوت کو ہڑھارہ ہیں۔ چنانچے خلیفہ محمودا پنی کتاب ''انوار خلافت'' کے صفحہ ۵۰ پر لکھتے ہیں کہ العود احمدرسول العلیم کا دوبارہ خلاج ہونا پہلے کی نسبت اعلی اور افضل ہے اور اس عقیدہ کی بنیادر جعت کبری کے اصول پر ہے جو مذہب شیعہ سے حاصل کیا گیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی ایک دفعہ تو حربین شریفین میں ظاہر ہوئے ہیں اور اسلام کا بی ہوگئے ہیں گردوسری دفعہ آ پکا کمل ظہور قادیان ضلع گورداسپور میں ہوا ہے جس سے اسلام کا کو بھیل تک پہنچایا گیا ہے۔ گئین یہ اصول تناشخ سنایم کرنے کے بعد سے قصور ہوسکتا ہے، ورنہ جب اسلامی اصول کی روسے مرب سے تناشخ ہی باطل ہے تو رجعت کیسے قابل شلیم ہو کورنہ جب اسلامی اصول کی روسے مرب سے تناشخ ہی باطل ہے تو رجعت کیسے قابل شلیم ہو

بعض لوگ تو سرے سے یہی گہتے ہیں کہ جب قادیانی نبی کی لاش قادیان لائی گئی تھی تو اس سے ہی نبوت قادیانی مشکوک ہو چکی تھی' کیونکہ اسلام میں بیشلیم کیا گیا ہے کہ: ''انبیاعلیہم السلام کا مقام وصال ہی ان کی آرام گاہ ہوتا ہے''

اس اصول کو حضرت یوسف النظیفی این و ڈاجا تا ہے مگر خور ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف النظیفی بہلے مصر میں ہی وفن ہوئے تھے آپکا صندوق دریائے نیل کے حسط سے اس وقت نکال کرشام میں پنچایا گیا تھا جبکہ چندصدی کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی اب بیاصول قائم رہا کہ ''انبیاء بیہم السلام کا مقام وصال ہی ان کی فرعون سے نجات ملی تھی اب بیاصول قائم رہا کہ ''انبیاء بیہم السلام کا مقام وصال ہی ان کی آرام گاہ ہوتا ہے''۔ اور اس اصول کے مطابق قادیانی نبوت کو بھی اس وقت تھے ماننا قرین قیاس تھا جبکہ کچھ صدے لئے لا ہور میں قادیانی نبی کو بھی وفن کیا جا تا اور مناسب بھی تھا کہ اس داراہجر ق میں ہی مقبرہ بنار بہنا کیونکہ العود احمد کے قاعدہ کے مطابق قادیانی نبوت کو علی اس وجود والی نبوت کے مطابق قادیانی نبوت کے مطابق قادیانی نبوت کو مطابق تا دیانی نبوت کی دعویدارتھی گرنہ معلوم کس کمزوری یا مجبوری سے اس طل اور وجود والی نبوت تھر یہ کے بینے کی دعویدارتھی گرنہ معلوم کس کمزوری یا مجبوری سے اس

معيار ڪِمطابق' بھيج نبوت''نه کي گئي۔

🖊 سلسلۂ نسب کے متعلق''براہین'' میں لکھا ہے کہ قرا حیار قوم برلاس (مغلیہ خاندان ) کا بہترین فردسب سے پہلے چھٹی صدی ججری میں مسلمان ہوااور چنتائی خاندان کاوز پر رہا۔ خیر میں جنگی وزارت پر بھی مامور ہو گیا تھا۔اس نے اپنی قوم ہرلاس کوسمر قندے ہ میل کے فاصلہ پرموضع کش میں آباد کیا جہاں اسکے یوتے برقال کے ہاں دولڑ کے پیدا ہوئے طراغی اور حاجی برلاس جو شخ سمس الدین فاخوری کے دونوں مرید ہے اور جب طراغی کے ہاں فرزند پیدا ہوا اور شخ کی خدمت میں پیش کیا اور شخ نے سورہَ ملک پڑھتے ہوئے اس کا نام تیموررکھا۔ برلاس اوراسکی بیوی حلیمہ گوبڑے نامور تھے مگر تیمور نے ان سے حکومت چھین کی تھی اور کش سے نکال دیا تو ہر لاس خراسان میں جامرا اور جب تیمور نے خراسان فتح کیا تووہ علاقہ اپنے چیازاد بھائیوں کوجا گیرمیں دیااور برلاس کی اولا دمیں ہے ہادی بیک پیدا ہوا جس نے معنا ھیں اپناوطن خراسان چھوڑ کرکش کواینی قیارگاہ بنالیا چند ا یام کے بعد وہاں ہے نکل کر دریائے بیاس سے کنارے جنگل میں پناہ لی اور اسلام آباد گاؤں کی بنیا دڈ الی اور پہیں اپنی قوم کا قاضی بن گیا۔ اب اسلام آباد کو قاضی ماجھی کہنے گگے پھر بگڑ کرصرف قاصی رہ گیا بعدازاں قاضیان بنااور بگڑ کرقادیان کی شکل اختیار کی۔

سکھوں کے عہد میں قاضی عبید اللہ مغل قادیانی اپنے علاقہ میں حکمران تھے گورز لا ہور نے قاضی صاحب کو قادیان سے نکال دیااس نے چند نفوس کے سواسب قادیانی مار ڈالے جن میں سے مرزاگل محمد سلطنت کی طرف سے دوبارہ قادیان کا حکمران بن گیا۔اس وقت اسکانام مکہ بھی تھا کیونکہ مرزاگل محمد کے دستر خوان پررات دن ساٹھ ستر مجمان رہے تھے اور اسلامی تعلیم کا مرکز تھا اس لئے کا سہ لیسوں نے اسے مکہ کہنا شروع کر دیا مگر سکھوں نے اسے مکہ کہنا شروع کر دیا مگر سکھول نے گل محمد کے قبضہ میں صرف پچیاس دیہات کی ریاست بچھوڑ دی۔ ہاتی خود سنجال نے گل محمد کے قبضہ میں صرف پچیاس دیہات کی ریاست بچھوڑ دی۔ ہاتی خود سنجال

ببیٹھے۔اور جب مرزاعطامحہ ولدگل محمر گدی نشین ہوا تو اس وقت صرف قادیان پر ہی قبضہ رہ گیا تفاراس وفت اسکےار دگر د حیار برج اور فصیل بھی موجودتھی اس کا بھی سکھوں نے محاصرہ کرلیااور رام گڑھی سکھوں نے سمجھونہ کی غرض سے قلعہ کے اندر آ کر دروازہ کھول لیا۔اور ا پنی فوجیس داخل کر کے قادیان کو فتح کرلیا۔عطامحمہ جان بچا کرکسی ریاست میں پناہ گزین ہوااور وہیں مرابتواس کے بیٹے غلام مرتضی حکیم نے رنجیت سنگھ کے دربار میں رسوخ پیدا کر کے قادیان کومعہ پانچ گاؤں کے دوبارہ حاصل کیا کچھیم صد بعد مرزاغلام احمداس کے ہاں پیدا ہوا۔اورای سال رنجیت منگھ مر گیا ( ۲۵؍جون ۱۸۳۹ء ) غلام احمد کیساتھ ایک لڑ کی بھی پیدا ہوئی مگر وہ جلد مرگئی۔ابتدائی تعلیم مولوی فضل الہی کے سپر د ہوئی۔ دس سال کے بعد انتہائی تعلیم کے لئے مولوی فضل احمر کے سپر دکیا گیا۔ستر ہ سال گزرے تو مولوی گل علی شاہ نے فلیفہ منطق اورنحو کی بھیل کرائی اورخود مرزا غلام مرتضی نے طب بھی پڑھادی۔اسکے بعدر ماست واپس دلانے کے مقد مات میں اپنے فرزندغلام احد کولگا دیا مگر کامیانی نہ ہوسکی بلکہ اسمیں انعام ماہواری اور پنشن بھی خرچ ہوجاتی تھی گر پھر بھی نا کا می ہی رہتی تھی اس لئے اسکوسیالکوٹ عدالت خفیفہ میں بھرتی کرادیا۔ چنانچہ قادیانی نبی پندرہ رویے کامحررمقرر ہوا۔ پھر بغرض ترتی روز گارمختاری کے امتحان میں شامل ہوا تگرفیل ہو گیا۔اورنو کری چھوڑ کر گھر بیٹھ گیااورمسجد میں ڈیرہ لگالیا۔مرزاغلام مرتضی نے اخیر عمر میں ایک جامع مسجد بنوائی تھی جیکے ختم ہوتے ہی پیچش ہے آپ بھی دنیا ہے رخصت ہوگئے اور اس مجد کے کونے میں حسب وصیت فن ہوئے اسکے بعد قا دیانی نبی جبکہ جالیس برس تک پینچ عمیا تھا۔روزے ر کھنے شروع کئے اور خوراک بالکل کم کردی۔ یہاں تک کہ آٹھ پہر میں صرف چند تو لے خوراک رہ گئی۔اس کے بعد ندا ہب کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام کو ہی برحق پایا۔ پھر الہامات شروع ہو گئے چنانچہ پہلاالہام والسماء والطاد ق تفاجس میں مرزاغلام مرتضی کی وفات

کونماز مغرب کا وقت بتایا گیا تھا۔ پھر واللّه یعصمک من الناس کا الہام ہوا جو قا دیا نی فیماز مغرب کا وقت بتایا گیا تھا۔ پھر واللّه یعصمک من الناس کا الہام ہوا جو قا دیولی کیا جسکے شمن بیس سے موجود پر وزمری وغیر ہ سب کچھ آگیا تھا اور سب سے پہلے ''پر ابین احمد یہ' جسکے شمن بیس سے موجود پر وزمری وغیر ہ سب پھھ آگیا تھا اور سب سے پہلے ''پر ابین احمد یہ' کتاب کھی جس بیس الہام درج کے جواخیر عمر تک سنگ بنیاد کا کام دیتے رہ اور اس بیس یہ بھی ذمہ لیا گیا گیا گیا الله کا کام دیتے رہ اور اس بیس یہ بھی ذمہ لیا گیا سالم کی صدافت پر تین سود لاکل کھے جا کیں گے گرافسوں کہ ایک دلیل بھی پوری نہ ہو تکی ۔ اس کتاب کے متعلق مولوی محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ انشاعة المسنه بیس لکھا تھا کہ بھی کتاب ایس ہوئی تو کیم دمبر ۱۸۸۸ء میں بیعت لینی شروع کر دی ۔ پھر مخالفین شائع ہوکر لا جواب ثابت ہوئی تو کیم دمبر ۱۸۸۸ء میں بیعت لینی شروع کر دی ۔ پھر مخالفین سے اخیر دم تک جھڑے ہوئے تا ہوئی تو میں گزر چکا ہے۔

سے اخیر دم تک جھڑے ہوئے و تے رہے یہاں تک کہ ۲ م می کر ۱۹۰۸ء مطابق ۱۳۲۷ ہے کووفات یائی جیسا کہ اس باب کے شروع میں گزر چکا ہے۔

## r....مسیح قادیانی ہوئی

یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ لا ہور میں سی قادیان کی وفات ۲۱ مگی ۱۹۹۸ء

۱۳۲۷ ہے دن فوری طور پرواقع ہوئی ہے مگرافسوں یہ کہ کو سال پہلے یہ حادثہ پیش آگیا تھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہائمیل میں حضرت وانیال کا ایک مقولہ بول درج ہے کہ جس وقت ہے دائمی قربانی موقوف کی جائیگی اور وہ مکر وہ چیز جولوگوں کو خراب کرتی ہے، قائم کی جائے گی ایک ہزار دوسونو ہے (۱۲۹۰) دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ انتظار کرتا ہے اور ایک ہزار تین سوچنیتیں (۱۳۳۵) دون ہوں تا ہے۔ پرتوا پی راہ پر چلا جا۔ جب تک کہ وقت اخیر تین سوچنیتیں کرے گا اور اپنی میراث پراخیر کے دنوں میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ (وانیاں ۱۳۱۳) کیا اس پیشینگوئی کو بغیر سوچے سمجھے سے قادیان نے اپنے او پر بدیں الفاظ چیاں گیا اس پیشینگوئی کو بغیر سوچے سمجھے سے قادیان نے اپنے او پر بدیں الفاظ چیاں گیا

که حضرت دانیال نے مسیح قادیانی کا زمانه بعثت م<mark>وسل</mark> هاور زمانه وفات ۱۳۳۵ه هر ار ویا ہے۔ (هینة الوق، س ۱۹۹۰ تخذ کورویه، س ۱۱۲٬۱۱۷) اس کی تائید میں مید بھی لکھ دیا ہے کہ ٹھیک معسل میں میاجز شرف مکالمہ ومخاطبہ یا چکا تھا۔ (هینة الوق، ۱۹۰)

اب مرزائیوں نے اس واقعہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے چنانچہ لا ہوریوں نے تو یہ کہہ کر جان چیٹرائی کہ ملہم کا قول جمت نہیں ہوتا اس لئے سے قادیانی نے جو پچھ پیشینگوئی مذکور ہے سمجھا تھا، غلط تھا۔ (الحدیث ۱۱۱۷ پر بنتالیہ) البتہ قادیانیوں نے بہتیرے ہاتھ یاؤں مارے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا ..... مرزاصاحب نے من جمری ہے مرادین بعث نبوی مرادلیا ہے کیونکہ جمرت سے پہلے وس سال بعثت کا زمانہ ہے اس لئے <u>۳۳۵ا</u>ھ سے دس سال کم کرنے سے <u>۳۲۵ا</u>ھ نکل آتا ہے جوتقریباً ۲<u>۳۳ا</u>ھ سے مل جاتا ہے جباری قادیانی نے وفات پائی ہے۔

۲.....اگریوں کہا جائے کہ ''حقیقة الوی'' میں خاص مدت بعثت اور وفات ندکور نہیں ہوئی بلکہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ قاسم اللہ اس کی صدافت کا فات ہوجا کیگی تو اس وقت الاسلام میں وفات کا ہونا مھزئییں ہے بلکہ اس کی صدافت کا نشان ہے۔

سسس یوں بھی کہا جاسکتا ہے یہ پیشین گوئی حدود بیعت قادیانی کے اندر اپنی مخصوص صدافت رکھتی ہے اس لئے اگر حدود بیعت سے خارج غیر احمد یوں میں مشتبد ہے تو کوئی بڑی ہات ندہوگی کیونکدان کے نزدیک سرے سے جب ہائیل ہی محرف اور مشتبہ ہے تواس قول کی صدافت کیسے پیش ہو سکتی ہے بلکہ غیروں کے نزدیک یہ بناء المفاسد علی الفاسد ہوگی۔

۳ .....اگراس پیشین گوئی کوبطریق مفہوم لیا جائے تو کسی مخالف کودم مارنے کی بھی گھجائش نہ رہی گی۔ کیونکہ انصاف ہمیشہ کی بیشی پرمشتل ہوتا ہے۔ (افضل ۱۲۔ اپریل نے م) کنگن ہرایک غیر جانبدار گوبھی بیماننا پڑتا ہے کہ مرزائیوں کی بیرچار تاویلیں صرف طرفداری کی بنیاد پر ہیں۔ورنہ''ایام اصلح''اردوص ۵۷ میں خودسیج قادیانی کامقولہ درج ہے کہ رسول اللہ جرت سے پہلے تیرہ سال مبعوث ہو کر کفار کی تکالیف برداشت کرتے رہے۔ابال حساب ہے من بعثت اور سنہ جمرت کا ہا ہمی فرق تیرہ سال کا ہوا اور و فات قادیانی میں جب ۱۳۳۵ ھے تیرہ سال کم کر کے سنہ بعث قائم کیا جائے تو ۳۲۲ ھ لکا تا ہےاباس لحاظ ہے میں تادیانی کی وفات ۱۹۰۸ھ ہے تین چارسال پہلے ہونی جا ہے تھی اور پہ کہنا بھی مفیر نہیں ہے کہ یہ پیشین گوئی بیعت کرنے کے بعدموجب یقین ہے کیونکہ مرزاصا حب نے تو اسکو بخالفین گے سامنے اپنی صدافت کا نشان بتلایا ہے اب اگر اس کی تصدیق پر ہی اسکی صدافت منحصر رہی تو صرف ملفوظات میں درج ہونے کے قابل ہو جائے گى،مناظرە ميںاسكوپيش كرناعبث ہوگا غلنى هلدًا الْقِيّانس\_جب غيراحدى بائيبل كوايك تاریخ الرسل اور کلام بشر جانتے ہیں اور و چھی گئا تبدیلیوں کے بعد ہمارے سامنے موجود ہوئی ہے تو اس ہے کی پیشینگوئی کا استنباط کرنا شرقی دلیل نہیں ہے صرف عیسائیوں کے مقابله میں کچھ کہنے کا مصالحہ ہے ور نداصل میں تمام استنباط غلط ہے کیونکہ:

اول: تو کتاب دانیال کے آخری صفحہ پر وہ مقولہ درج ہے جس میں دو ہزار دوسونو ہے دن مذکور ہیں سال مذکور نہیں ہیں دنوں کا سال سمجھنا خلاف عقل ہے اب اس حساب ہے تھ قادیانی کو پونے چارسال کے اندر بھی اندرختم ہو جانا چاہئے تھا اس لئے ہمارے خیال میں مرزائیوں کو بیر مقولہ سخت مصر پڑتا ہے کیونکہ صرف چارسال کی مدت سے قادیان کے لئے بہت کم ہوگی۔

دوم: بیرکه کتاب دانیال کواول سے اخیرتک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں حضرت دانیال خواب کی تعبیر کرتے تھے اور خود بھی خواہیں دیکھتے تھے جن کاظہور بہت جلدہ وجاتا تفااور جب بخت تھر مرگیا اوراس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس وقت آپ تعبیر خواب بیس مشہور سے اس کے بعد جب دارا بادشاہ شہر بابل پر حکر ان ہوا تو اس وقت آپ کوایک خواب آیا جس کا خلاصہ یوں ہے کہ آپ نے دجلہ پر موجود ہو کرشالی اور جنوبی باشا ہوں ک باہمی کشکش ایک مہیب صورت میں دیمی تھی جبکی تعبیر میں آپ کو دوسرا خواب آیا کہ فرشتوں نے آکر بتلایا تھا کہ اس خواب کے ظاہر ہونے میں صرف یونے چارسال رہ گئے ہیں جو بارہ سونوے دن (۱۲۹۰) کے مساوی ہوتے ہیں میدوہ وقت تھا کہ جب دارا اور سکندر کی لڑائی کا آغاز ہور ہا تھا چنا نچاس مورم میں دارا مارا گیا اور سکندر نے حکومت بابل کواپنی حکومت میں شامل کرلیا۔ اب خواہ مخواہ سے متعلق اس مقولہ کو پیش کرنا سرا سر خلطی ہے یا مرزا صاحب کو شوکر گئی ہے کیونکہ اس مقولہ کے اول آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے شاید انہوں نے اسلام کا شوکر گئی ہے کیونکہ اس مقولہ کے اول آخر زمانہ کا لفظ موجود ہے شاید انہوں نے اسلام کا آخری زمانہ کو انہ کی دمانے ہوں جائے ہوں کے کہوں کے کہیں طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے۔

سوم: اس مقولہ میں بیالفاظ بھی موجود ہیں گئ<sup>و</sup> ایک تکروہ چیز بھی قائم کی جائی گی۔''اب اگر اس مقولہ کا تعلق سے موعود قادیانی سے مانا جائے تو ساتھ ہی بیبھی ماننا پڑیگا کہ وہ مکروہ چیز مرزائی تعلیم ہے ورنہ مرزائی ہی بتا کیں کہ وہ مکروہ چیز کیاتھی کہ ان کے سے کے عہد میں قائم ہوئی۔ جیب صاحبان اگر ذرا'' قائم کی جائیگی'' پر گہری نگاہ سے فور کریں گے تو مطلع بالکل صاف نظر آئےگا:۔

چہارم: یہ بھی ایک چیستان بن جاتی ہے کہ مقولہ دانیال میں دنوں کوسال عجھ کر ۲۰ اھ بعثت میں متح قادیانی سمجھا جائے اورائی طرح ۱۳۳۵ھ کوخواہ نوائی اے ذری ڈالٹا سراسرافتراء اور بہتان بن جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ مرزائیوں نے ۲۹۰ اھ بعثت مرزائؤ مقولہ دانیال سے استنباط کیا ہے اور العود احمد کی بناپر ۲۵ سال جناب رسالت آب کی زندگی ہے ممر بعثت و تبلیغ شامل کی ہے اور انہوں نے مرزا کو ۱۳۳۵ھ تک پہنچانے کی تجویز کی تھی مگر خدا

تعالی کو چونکه منظور ندخیا۔ ۹ سال پہلے ہی مارڈ الاتا کہ کسی طرح مما ثلت محمد میہ پیدا ندہو سکے: پنجم نید کہ حسب تصریح قادیانی سیح قادیانی کی تبلیغی عمر و ۱۳ سے ۱۳۲۷ ہے تک ختم ہو جاتی ہے جوصرف ۳ سسال بنتے ہیں اب مرزائیوں کا بید عویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ ''مسیح قادیانی اگر سچانی ندہوتا تو جالیس سال کے اندر مرجاتا''

اوراگر ۱۳۳۵ وفات تصور کیا جائے تو پھر چالیس سال سے پانچ سال زا کد ہوجاتے ہیں گرید عمر تو قادیانی سیح کونعیب نہیں ہوئی ورنہ عذر پیش ہوسکتا تھا کہ چار پانچ سال کا کیا عذر ہے۔ایسی کمی بیشی ہوا بی کرتی ہے لیکن ابتدائی عمر سیح قادیانی پرتحدید سال کرنا اور وفات میں خمینی سال پیش کرنا ہے فاہت کرتا ہے کہ مرزائی قوم کا ضمیر بھی ان کو ضرور ملامت کرتا ہوگا کہ ایسی چالبازیوں سے کا منہیں چلیا:۔

## ٣....مسيح قادياني كامراق اورذيا بيطس

مراق وہ جھلی ہے جو پیٹ کے اندرونی اعضائے تغذیہ کو ہاہر کے صدمات سے
بچانے کیلئے لیٹتی ہے جرارت جگر ہے جب خون جل گرسوداویت قبول کر لیتا ہے تو اس کا
جائے وقوع مراق یا معدہ کا آخری حصہ یا انتز یوں کا ابتدائی حصہ یا خودطحال یا کوئی اور جگہ جو
پردؤ مراق کے نیچے ہوتی ہے بن جا تا ہے جس سے کھٹی ڈ کار یں قبض دائی، پیٹ کا پھولنا،
سوزش موضع ما دواور تبخیر پیدا ہوجاتی ہا اور اس سے دماغ میں فتورا آجا تا ہے۔
ویا بیٹس میں گردے خشک ہوجاتے ہیں اور زیادہ گری یا سردی سے ان کی خشکی اس قدر
ہرھتی ہے کہ اسکود فع کرنے کے واسطے گردے مجبور ہوجاتے ہیں کہ چگر سے زیادہ یائی طلب
کریں جومقدار کہ وہ پہلے طلب کیا کرتے ہے گھر چونکہ خود جگر میں پانی کا کوئی خزانہ موجود
خبیں ہونااس لئے وہ معدہ سے درخواست کرتا ہے اور معدہ بصورت پیاس انسان کو مجبود کرتا

ہے کہ وہ ہروقت یانی بیتیار ہے مگر بدشتنی ہے اس یانی ہے گردے کچھ فائد نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ جب یانی وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسکواین کمزوری کی وجہ سے سنجال نہیں سکتے اس لئے یانی فورا مثانہ میں چلا جاتا ہےاور وہاں ہے پیشاب بن کر باہرنگل جاتا ہے بغیراس کے کہ اس میں کچھے بویارنگت کی تبدیلی واقع ہو۔ای طرح بیربٹ چلتا ہوا زندگی کے حیار پہرییں انسان کو چھسیریانی بینے کیلئے مجبور کرتا ہے اور چونکہ دماغ کی بہترین خوراک گردوں ہے ہی جاتی ہےاس لئے دماغ کی کمزوری ظاہر ہونےلگتی ہےاور جب اس کے ساتھ مراق کی تکلیف بھی شامل ہوجاتی ہے۔ تو د ماغ کا بالکل ہی ستیاناس ہوجا تا ہےاورجنون کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں ،غصہ تیز ہوجا تا ہے،خلوت پسندی کوتفو کی ظاہر کیا جاتا ہے اور ای تتم کے چ در چ حالات دامنگیر ہوجاتے ہیں کہ بھارے خیالات اسکے قابوے باہر نکل جاتے ہیں، بھی بھی اسکودھواں نظر آتا ہے، بھی بچلی چیکتی نظر آتی ہے بھی نور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تخیلات کاس قدرز ور ہو جاتا ہے کہ جس ہےا ہے دوست کورشن اور دشمن کو دوست تصور کرنے لگتاہے، بمجی خود بادشاہ اور فرشتہ بنتاہے، بمجی رسول اور بمجی خدا، اور بمجی اخبار بالغیب میں بھی ہچا نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ غرضیکہ اعتدال مزاج کے خلاف ایسی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے جس سے سیجے المز اج کونفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اسکو دہی اوگ بہترین انسان سیجھتے ہیں کہ جو یا تو خودطبی نکتہ خیال ہے مختل الدماغ ہوتے ہیں اور یادہ پورے طور پر دماغی امراض ہے واقف نہیں ہوتے ممکن ہے کہ اعجو یہ پہندی بھی یہاں مقناطیس کا کام دیتی ہوور نہ طبی تحقیقات میں ایسے خیالات اور حرکات کوسفاہت اور جنون سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس قتم کی حکایات ان کی کتابوں میں درج بھی ہیں۔

آ جکل چونکه پوری صحت انسانی دماغ میں گزشته ایام کی نسبت بهت کم پائی جاتی ہےاورلوگ تدن جدید میں آ کرتیز گرم مصالحوں، چٹ پٹی غذاؤں اور تیز سریع النفو ذا دو بیہ کے معاد ہوگئے ہیں اس لئے حرارت کبدی کی شکایت سے ایسے امراض ندمنہ کے شکار ہو

رہ ہیں کہ انکا علاج کرنا مشکل ہوگیا ہے اور اس تدن کا نتیجہ ہے کہ حرکت قلب کے بند

ہوئے سے غیر محدود تا گہانی اموات وقوع میں آتی ہیں خفقان ہضعف قلب، نزلد، زکام،

ہوئے سے غیر محدود تا گہانی اموات وقوع میں آتی ہیں خفقان ہضعف قلب، نزلد، زکام،

آتشک، جریان اور سل ودق تو ملکی بیاریاں تسلیم کی جاچکی ہیں اور دوران سریا ذیا بیطس یا

ہوا سیرخونی اور بادی سے اگر ایک خاص جماعت مریض ثابت ہوتو کچے تعجب نہیں ہے اور ممکن

ہوا سیرخونی اور بادی سے اگر ایک خاص جماعت مریض ثابت ہوتو کچے تعجب نہیں ہوا میکن

ہوا سیرخونی امراض کی بنیاد پر لوگوں نے تفہیم المی ،اجتہا دجد بد، وحی جدید اور جا بجا مہدویت یا

مسجوت کے دعاوی کا اشتہار دینا شروع کر دیا ہے۔اگر یدلوگ اپنے دماغ کا تحقیہ کرا کیں تو مصحوت کے دعاوی کی تکذیب میں اپنی تحریرات کو نذر آتش کردیں گر وجا بت طلی اور شہرت آمی کی بلا ایسی دامنگیر ہور ہی ہے کہ تو ندل کی طرح اپنی کردیں گر وجا بت طلی اور شہرت آمی کی بلا ایسی دامنگیر ہور ہی ہے کہ تو ندل کی طرح اپنی شہرتی تو ندکا علاج کرنے کی بجائے اسے بڑھانا فخر سمجے ہوئے ہیں۔

مرزاصاحب کی تعلیم پرنظر ڈالنے ہے اس امر کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ بیاری کو اپنا مائی ناز بجھنا ان ہستیوں میں زیادہ شیوع پذیر ہورہا ہے کہ جن میں تقدی ، خود داری یا خود آرائی نے گھر کیا ہوا ہے۔ چنا می مرزاصاحب نے بھی اپنی صدافت کواپنی دو بیاریوں دوران سر وکثر ت پیشاب میں مخصر کر دیا ہے۔ آپ اربعین ۲۰۳۳ میں بڑی تقدی اور فخر پہلچہ میں رقمطراز ہیں کہ' بھی موجود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کہ ان پر دو چا دریں ہوں گی ان سے مراد حسب ناویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں جو بندہ میں موجود ہیں دوران سراور کشرت پیشاب مؤخر الذکر اس شدت ہے کہ درات کو سوسو دفعہ بیشاب کرتا ہوں اس کی وجہ سے خفقان اور ضعف قلب اس قدر ہے کہ رات کو سوسو دفعہ دوسری پر پاؤں رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس شخص گو ہر دوسری پر پاؤں رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس شخص گو ہر دوسری پر پاؤں رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس شخص گو ہر دوسری پر پاؤں رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس شخص گو ہر دوسری پر باؤں رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اب مراکہ مرا۔ اب جس شخص گو ہر دوت خوف جان لاحق ہواور موت سا منے نظر آر بی ہوائی کو کیا جرائت ہو بکتی ہے کہ خدا ہے

لم بیزل کی نسبت افتر اء پردازی ہے کام لے۔ ڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ کثرت پیشاب کا مریض مسلول و مدقوق کی طرح موت کے نرغہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور گھل گھل کراس کا تمام بدن لاغر ہوجاتا ہے اس لئے مخالفین خود ہی فیصلہ کریں کہ میں کیسے مفتری ہوسکتا ہوں''۔ (ہی بھومہ )اس مضمون کا نام'' در دِدل''رکھا گیا ہے۔

اس تحریرے دوسراشہ جواس ہے بھی ہڑا ہے بیدا ہوجا تا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختل الد ماغ تھاں گئے نہ آپ کے اس استدلال پرصحت کی توقع ہو سکتی ہے اور نہ آپ کے خمنی وعاوی کو سیحے تسلیم کیا جاسکتا ہے کیونکہ آپ اختلال د ماغ کے معترف ہیں اس گئے آپ کے کسی دعویٰ کی صدافت پرکوئی ولیل پیش نہیں ہو سکتی۔ ریو یوجلد ۲۵ کے پہلے ۲۷ نمبروں میں بار بار آپ لکھ گئے ہیں کہ مجھے مراق ہے مگر یہ مرض موروثی نہیں ہے بلکہ خارجی اثرات کا جیجہ ہے جیسے تبض دائی ، د ماغی کام ، کثر ہے خم قوم ، بد بضمی ، اسہال اور د ماغی محنت وغیرہ۔ بہر حال ایسا مریض مصروع کی طرح آپ خیالات پر قابونہیں پا سکتا۔ حالا تکہ نبی کیلئے ضرور کی ہے کہ اینے د ماغ پر قابویا ہے اور اے اور اے اینے جذبات پر قابونہیں پا سکتا۔ حالا تکہ نبی کیلئے ضرور ک

ریو یو اگست ۱۹۲۷ھ میں لکھتے ہیں کہ مراق جنون ،مرگی ،مالیخو لیا نبوت کے منافی ہیں کیونکہ ایسے مریض اپنے خیالات اور جذبات پر قابونہیں پاسکتے۔(منبوم)

ناظرین خود ہی دیکیے لیس کہ مرزا صاحب نے اپنی تکذیب خودا پے لفظوں سے اپنے ہی کتابوں میں کس صفائی ہے گی ہے۔

ذیل کی تحریرات ہے ثابت ہوتا ہے کہ اس گھر کے تمام چیدہ افراداس موذی مرض مراق کا شکار ہیں۔ کتاب''منظورالہی'' ص ۴۴۴۷میں آپکا مقولہ درج ہے کہ نمیری بیوی کو بھی مراق ہے میرے ہمراہ سیر کو وہ بھی جاتی ہے کیونگی طبی نکتہ خیال ہے مریض مراق کو چہل قدمی مفید ہوتی ہے۔ ریو یو جلد ۲۵صفحہ ۸ میں مذکور ہے کہ ضعف اعصاب جس کی وجہ

ے مراق کا مرض پیدا ہوتا ہے موروثی ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ مرض مراق خور دونوش کی بد تظمی ہے بھی پیدا ہو جاتا ہےاورموذی مرض کااثر جبکہ موروثی ہوتو مدتوں تک آئندہ نسلوں میں چلاجا تا ہے۔ریو یواگستہ ۱<u>۹۲</u>۷ء میں مذکور ہے مراق گومرز اصاحب کوموروثی نہ تھااور مرزا صاحب ہے ہی شروع ہوا ہے مگراس کا اثر اسکی اولا دمیں بھی ضرورموجود ہے چنانچہ خلیفہ محمود صاحب کہا کرتے ہیں کہ مجھے بھی مراق کا مرض ہے اور بھی بھی اس کا دورہ پڑتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیموذی مرض اس خاندان میں اب موروثی بن گیا ہے۔ (منہوم) اب اگریشلیم کیا جائے کہ مراق کا دورہ بھی بھی پڑتا ہےاور ہروقت اس کا اثر نہیں رہتا اس لئے جوا قوال خواہ باپ کے ہوں یا بیٹے کے حالت صحت میں ظاہر ہوتے ہوں گےان کی صدافت میں کسی متم کا اشتباہ نہیں ہوسکتا لیکن بیالک اور مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ فلا ل قول حالت مزاق میں کہا گیا ہےا ورفلاں قول اس مرض کے اٹرات فتم ہو جانے کے بعد کہا گیا ہے؟ اس لئے ہمیں ایک فہرست طبی طور پر تیار کرنی جاہے جس سے ثابت ہوجائے کہ جوافعال یا اقوال زیرِ اثر مرض مراق کیے گئے ہوں ان پر ہرگز اعتبار ندکرنا جاہے۔اب اس موذی مرض کے اثر ات ملاحظہ ہوں۔ ا-حب الخلوة: سوداوي ماده كي خاصيت بكرم يض تنبائي كوزياده ترجح ديتاب معراج

ا-حب الخلوق: سوداوی ماده کی خاصیت ہے کہ مریض تنہائی گوذیا ده تر نیج دیتا ہے۔ معراج الدین احمدی لکھتا ہے کہ'' جب مرز اصاحب سیالکوٹ کی ملازمت ہے مستعفی ہوکر گھر چلے آئے تو مطالعہ کتب اور مسجد کی عزلت میں آپکواستغراق کمال تک پہنچا یا گیا تھا۔ باپ کہا کرتا تھا کہ مجھے تو یہ قکر ہے کہ غلام احمد روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو دنیا گے کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ کوئی یو چھتا کہ غلام احمد کہاں ہیں؟ تو باپ کہتا کہ کہیں مبحد میں ہوگا، سقاوہ کی کس ٹونٹی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اگر وہاں نہ ملے تو کسی کو نہ میں پڑا ہوگا اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو کسی لیٹی ہوئی صف میں تلاش کرو ہمکن ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہوا ورکوئی شخص اسکوصف میں لیپ گیا ہو کیونکہ اے تو بلنے جلنے کی بھی تاب نہیں ہے۔'' دیکھے مرزاصاحب کا یہ عین عالم شاب ہے اس میں حب خلوت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی صف میں بھی لپیٹ جائے تو ذرہ بھر احساس نہیں۔ مریداس خلوت کو استغراق فی ذات اللہ تصور کرتے ہیں مگر جو حالات جس شکل میں تھا ہے بیش کئے جاتے ہیں ان میں خلوت ذکر و شغل کی بجائے صرف مستی اور کا بلی کو لئے ہوئے فلا ہر ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مرزا صاحب عین شاب میں بی مراق سے بیار تھے۔

۲- فسادالفكر: اس كے ثبوت ميں صرف مسله طاعون بى كافى ہے۔ ' دافع البلاء' صفحة اوك میں لکھتے ہیں۔ قادیان طاعون ہے اس لئے محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس میں خدا کا فرستادہ اور رسول بذات خودموجو دتفا به جارون طرف دودوميل تك طاعون كازور بيمكر قاديان طاعون ے یاک ہے بلکہ جو طاعون ہے بھاگ کرآیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ میری موجود گی میں قادیان کے لوگول کوعذاب دے۔''اخبارانککم''•ا\_ایریل <u> ۱۹۰۲ء میں کھا ہے کہ مرزاصا حب نے فرمایا کہ اگر چہ طاعون تمام بلادیرا پنایر ہیبت اثر</u> ڈالے گی مگر قادیان یقیناً یقیناً اس کی دستبرد ہے محفوظ رہے گا اور بار بارفر مایا کہ جہاں ایک بھی راستباز ہوگا اس جگہ کوخدائے تعالیٰ طاعون ہے بچاہے گا۔مرزا صاحب جب بیہ عمارت بنا کیکاورطاعون نے اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجادی تو قادیان سے بیعذر پیش کیا گیا کہ حفاظت کا مطلب پیتھا کہ طاعون قادیان کوجھاڑو کی طرح صاف نہ کرجائی گی اورا تنا خبیں سوچا کہ جھاڑ و پھیرنے والا طاعون ( طاعون جارف ) تو کسی شہر میں ہی نہیں ہوا کیونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ طاعون کے بعد لوگ چر آباد ہو جاتے ہیں۔قادیان میں بھی طاعون آیالوگ بھاگ گئے اور پھر آباد ہو گئے اس لئے ایسے الہام اور ایسی تاویل کا کوئی خاص مطلب نہیں تکاتا۔قادیان میں شدت طاعون کا مرزا صاحب خود ہی اقر ار کرتے

ہیں۔''تھیقۃ الوتی' میں ہے کہ طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیاں میں طاعون زوروں پر تھا میر الاکا شریف احمہ بیمار ہوا۔ اور صفحہ ۲۳۳ میں ذرااس مطلب کو دبی زبان سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آسی قدر شدت سے طاعون قادیان میں ہوئی۔ اب مرزائی گویہ کہہ سکتے ہیں حفاظت قادیان کا زمانہ دوسرا ہے اور طاعون کا زمانہ اور ہے گراہل بصیرت کیلئے ایسی تاویل بالکل غلط ہوگی کیونکہ مرزاصا حب کی ستی بقول مرزائیاں راستبازی کا نموز تھی اور آپ تمام عمر قادیان ہی میں رہے ، اس لئے جو بھی زمانہ مرادلیا جائے گا اس میں بیدد قت پیش آئے گی کہ مرزاصا حب کی موجود گی میں عام آبادیوں کی طرح وہاں بھی شدت سے طاعون کا حملہ ہوا جس سے ثابت ہوتا ہے گہ آپ سوچ کر الہا منہیں کیا کرتے تھے بلکہ جلدی سے بچھ کھی دیا اور جب جھوٹا نکا اتو حاشیہ آرائی شروع کردی۔ کیا یہ بھی صدافت ہے؟

السان اس کے متعلق ' براہین احمہ یہ' کا وجود ہی کافی شوت ہے کہ اس میں دعوی تو یہ کیا ہے کہ تین سود لاکل صدافت اسلام پر پیش کے جا کیں گرآ گے چل کرسب پھر بھول گئے ساری براہین میں ایک دلیل بھی مستقل پیرا پیدیں پیش نہیں کر سکے اور و بیا چہ میں لکھا ہے کہ اس میں اعلان ،مقدمہ، چار فصلیں اور ایک خاتمہ ہوگا مگر کتا ہے شروع ہوئی تو اعلان میں کا فیین کے سامنے استقدر بیجا شروط پیش کیں کہ دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ مرز اصاحب نے مرف اپنے بچاؤ کی صورت نکالی تھی ورنہ کوئی ذی عقل نہ بی الی شرا اُط پیش کرتا ہے اور نہ بی اگلوقیول کرسکتا ہے۔ اعلان کے بعد جب مقدمہ شروع ہوتا ہے تو اپنی کتا ہی کتر بیف میں فوائد لکھتے دور تک چلے گئے ہیں اور کم از کم دس خوبیاں بیان گر کے کتا ہو کو لاجواب ثابت کیا ہے اور چو تھے فائدہ میں تین سودلائل کا دعوی پیش کیا ہے جن میں ہے صرف ایک دلیل شروع کی ہے اور وہ بھی پوری نہیں کر سکے خدا خدا کر کے جب مقدمہ خم

تمہید میں بیان کیا ہے کہ مجمز ہ اور شعبہ ہ کیسا نہیں ہوتے اور شعبدہ کی تشریح میں حضرت سیج کے مجرات کی بنیاد ایک حوض قدیم بتائی ہے کہ اس کے یانی سے لوگوں کا علاج کرتے تھے گویا آپ کے متعلق اپنے طرف سے شطار ہ اور شعبدہ کا لفظ استعال کیا ہے۔فصل اول جب ختم ہوجاتی ہےتو تین فصلوں کا خیال قائم نہیں رہا فوراان کی جگہ باب اول شروع کردیا ہے جس کا وعدہ شروع میں نہیں کیا تھا پھر ایسانسیان ہوا کہ دوسرا باب بھی لکھنا بھول گئے اور کتاب فتم ہوگئی۔ ہاں پیجدت ضرور دکھائی ہے کہ حواشی درحواشی لکھ کرنا ظرین کیلئے ایک گور کھ دھندا بنا دیا ہے جن میں ہے گیار ہواں حاشیہ تر دید آر پیمیں تفییر سورۃ فاتحہ کرتا ہوا وکھائی دیتا ہے۔اورآ ریوں کومطاعن ومثالب کے پیرایہ میں دعوت مقابلہ دیتا ہےاور حاشیہ علی الحاشیہ نمبر ۴ میں بر ہموساج پر دل کھول کرطعن وتشنیج کی ہیں اور اشتعال آمیز باتوں ہے ان کی خوب خبر لی ہے اور ثابت کیا ہے کہ برہموساج کا بدخیال غلط ہے کہ الہام نہیں ہوسکتا۔اسکے ثبوت میں اپنے الہام لکھنے شروع کر دیئے ہیں جوعربی، فارس، انگریزی خالص اورانگریزی غیرخالص میں دکھائی دیتے ہیں۔اس موقع پرمرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزاصاحب نے تین سودلائل شمنی طور پر بیان کردیئے ہیں مگر ہمارا مطالبہ تو ایسی طرز بیان کاہے کہ جس طرز میں پہلے استدلال کو بیان کرنا شروع کر دیا تھاا گرخمنی ہی بیان مطلوب تھا تو پہلے استدلال کوصریحی طور پر بیان کرنا کیوں شروع کیا تفارلنگین جب ایفاء وعدہ میں نسیان ہو گیا تو مرزائیوں کافرض ہے کہ جب مرزا صاحب نے اپنا مراق تتلیم کیا ہے تو مرزائی نسیان بھی ضرورتشلیم کرلیں۔اس موقع پر''ازالہ'' کابیان بھی باعث استعجاب ہے کہ مسيح كوصليب يرتين گھنٹے گزرے تھے۔ پھرصفیۃ٣٣٣ پرلکھا ہے کنہیں صرف دو گھنٹے۔اخیر برصفحه ۳۸ میں ارشاد ہواہے کہ چند منٹ ہی گز رے تھے کہ سے کوصلیب ہے اتار لیا گیا۔ ببرحال مراق کی تا تید کیلئے یہ بیان انسیر کا حکم رکھتا ہے۔

۳- تعلق : بھی مالیخولیا کا وصف لازم ہے۔ طب کی کتابوں میں ' حکایات الجانین' مطالعہ کرو
توبی خابت ہوجائے گا کہ جن خواندہ اشخاص کو مالیخولیا شروع ہو گیاان میں سے چندا ہے بھی
تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کوفرشتہ ، پیٹیبریا خود خدا ہی تصور کرلیا تھااور انمیں تحقیر کا ایسا مادہ
پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کو اپنا ہمسر تصور نہیں کرتے تھے چنا نچہ مرز اصاحب میں بھی بعینہ یہی
اوصاف موجود ہیں۔

الف ...... حضرت من گانتھ الر تے ہوئے دو ضمیمانجام آتھ ' بیں ابتدائی صفحات پر لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بچارے ہی پیشینگویاں بہی تھیں کہ قط پڑے گا، طاعون آئے گازلزے آئے گازلزے آئے جو شخص ایسے اقوال کو پیشینگوئی تصور کرتا ہے اسپر خدا کی لعنت ہوتو پھر کیوں من اسرائیلی نے ایسے اقوال کو پیشینگو گیاں بنالیا تھا۔ در حقیقت اسکے ہاتھ میں سوائے کروچالا کی کے پھے نہ تھا۔ میسائیوں نے اگر چہنے کے مجزات بیان کئے ہیں گر دراصل کوئی مجز ہجی اس سے پیدائیس ہوااور جسکی تین وادیاں زنا کار ہوں۔ بھلا وہ شخص کیونکر اپنے آپ کو شریف النب قرار دے سکتا ہے مکن ہے کہ سے اس رشیق کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالش کرایا کرتا تھا ورنہ کون متھی گوارا کر سکتا ہے کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالش کرایا کرتا تھا ورنہ کون متھی گوارا کر سکتا ہے کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالش کرایا کرتا تھا ورنہ کون متھی گوارا کر سکتا ہے کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالش کرایا کرتا تھا ورنہ کون متھی گوارا کر سکتا ہے کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالش کرایا کرتا تھا ورنہ کون متھی گوارا کر سکتا ہے کی ریڈیاں اپنی کھائی سے اسکے سر پرتیل مالٹی کیا وعطوم کیس یایا وگرا اسے جھسیں ۔

''اعجاز احمدی''صفحہ ۱۳ میں ہے کہ اس سے تو یکی نبی ہی اچھا تھا کیونکہ نہ تو اس نے شراب پی تھی اور نہ ہی غیرمحرم عورتو ل نے اسکو چھوا تھا۔ مسیح کی تو تین پیشینگو ئیاں بھی غلط نگلی تھیں ۔

"ازالہ اوہام" کے صفحات ۱۲۰ ہے ۱۳۰ تک مطالعہ کرنے ہے مرزاصاحب یوں کہتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ سے تو اپنے باپ یوسف کیساتھ مصر میں باکیس سال تک بڑھئی کا کام کرتارہا ہے اور جوشعبدے اس نے ظاہر کئے ہیں اگر میں انگواپنی کسرشان نہ جھتا تومیں اس سے بازی لے جاتا سی نے نے مصر سے جو کچھ سیکھا تھا۔اس سے ظاہری بیاریاں دور کرسکتا تھا مگراندرونی بیاریاں اس سے دور نہ ہوسکتی تھیں۔الغرض سامری کی طرح اسکے تمام مجزات شعیدے تھے۔

'' فتح اُستے'' صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں کہ سیج کی چندوادیاں متعدی مرتکب ہوئی تھیں بلکہ خالص زنا کی مرتکب ہوئی تھیں۔

''کشتی نوح'' میں لکھتے ہیں کہ مریم پرلوگ معترض ہیں کہ اس نے تارک الدنیا ہونے کا طریق چھوڑ کر بیسٹ سے کیوں نکاح کیا ؟ حالاتکہ یوسف کی پہلی ہوی موجود تھی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مجبورتھی۔ گیونکہ اسکومل ظاہر ہو چکا تھا۔

''حقیقة الوی'' صر۱۵۵،۱۴۸ میں لکھتے ہیں کہ جھے شروع شروع میں شرم آتی مقی کہ جھے شروع شروع میں شرم آتی مقی کہ سے کے مقابلہ میں اپنی شان بڑھاؤں گرجب جھے یقین ہوگیا کہ میں نبی ہوں تو میں نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ آج اگر سے میرے زمانہ میں ہوتا واللہ جس قدر جھے نے خوارق صادر ہوتے ہیں اس سے نہ صادر ہوتے اور جب خدا ور سول نے بلکہ تمام انبیاء نے سے آخر الزمان کی شان بڑھائی ہے قدمی سے برفوقیت کادم کیوں نہ جروں؟

'' دافع البلاء''صر۳۱، پر مذکور ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس امت میں سے آخر الزمان بھیجا ہے جوسی ناصری ہےافضل ہےاورا سکانام غلام احد رکھا ہے۔

''کشتی نوح''صرد۱۵، میں مذکور ہے کہ سے شراب پیتا تھا۔ کہی یہی وجہ ہے کہ یور پین اقوام سب کی سب شراب پیتی ہیں۔ مرزاصا حب کامشہور شعر ہے کہ ہے ابن مریم کے ذکر کو جھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

"قصيره الهامية "مين يون كهاب كه:

الكامية المتلفل

## "عيسلي كاست كه بنبد يا به منبرم"

اس موقع پریوں عذر کیا جاتا ہے کہ مرزاصا حب نے بیوع کو برا بھلا کہا ہے بعنی اس فرضی انسان کو جے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنار کھا ہے اور حضرت عیسی التَّلْتِ کُلا کو برانہیں کہاجسکی تعریف قرآن کرتا ہے۔ سواسکاجواب نیچے کی حکایت سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ منطقی ا بنی ماں کو گالیاں دیتے تھے۔ کسی نے رو کا تو جواب دینے لگے کہ ماں کا تعلق ہم دونوں ہے ہےاورہم میں ہے جو بھی جباے گالیاں دیتا ہےائی وقت اپناتعلق نظرا نداز کر دیتا ہے اوراس حیثیت سے اسکو دیکتا ہے کہ دوسرے کی مال ہے میری مال نہیں ہے۔ حق بیرے کہ '' نبی کی ہتک کسی طرح بھی جائز نہیں ہوتی۔''اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی تاویل چل ہی نہیں عتی چنانچہ 'اس ہے بہتر غلام احمر ہے۔'' کے فقرہ میں صاف ہے کہ اپنے آپ کو بڑھا کرحضرت میسلی کی (نہ کہ سے گی )تحقیر کی ہے۔ عیسلی کیاست کا فقرہ عام محاورہ میں بڑے زور کی تحقیر ہوتی ہے اور جو تاویلیں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس الہام سے باطل ہوجاتی ہیں کہ پہلے مجھےمعلوم نہ تھا مگراب میں حضرے سے ناصری پراپنی فضیلت کیوں ظاہر نه کروں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور کا ادنیٰ غلام حضرت میں پر فوقیت رکھتا ہے تو حضور کی ہی تعریف نکلتی ہے مگراس امر کا خیال نہیں رکھا گیا کہ حضور کی تعریف اسی صورت میں موزون ہوتی ہے کہ آپ کے ارشاد کے خلاف نہ ہو، ور نہ مر دود ہوگی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ''میری تعریف ایسی نہ کرو کہ جس میں دوسرے نبی کی تو بین ہو۔''اور ہم دیکھتے ہیں کہ صراحة نبی کی تعریف تو کجااین ہی تعریف میں مرزاصاحب مست ہیں۔

ب .....مرزائی تعلیم کی ابتدائی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا طرز کلام بہت دلآزارتھا۔ عربی میں جونظم یانٹرلکھی ہے اس میں بہت ساحص آپ نے اخیار کو گالیاں دینے میں صرف کر دیا ہے اردومیں بھی جہاں کہیں موقع پایا ہے خوب دل کھول کرگند سے الفاظ استعال کئے ہیں اور نام لے کرگالیاں دی ہیں۔عذر کیا جاتا ہے کہ قرآن ہیں بھی تو صبم بہ بھیم ،عصبی وغیرہ کہا گیا ہے مگر مرزائی بیٹ بین سوچتے کہ قرآن شریف کا طرز کلام عام الفاظ میں اور واقعیت پر بہتی ہے لیکن مرزا صاحب کا کلام نام لیکر خصوصیت ہے اغیار کی تحقیر کرتا ہے اورا یہ علین الفاظ استعال کئے ہیں کہ گنوار بھی ان کے استعال سے پر ہیز اگرتے ہیں۔مرزائی اسکا جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ انجیل میں حضرت میں کا وعظ منقول ہے کہ جس میں آپ نے اغیار کوسانپ کے بچی کہ انجا میں مرزائی میں آپ نے اغیار کوسانپ کے بچے وغیرہ کہا تھا۔مگر مرزا صاحب کے کلام میں اور چھڑ مت کے کلام میں پھر بھی عقل سلیم کے نزد دیک ہزاروں کوس کا فرق ہے کیونکہ آپ نے بھی کہی تھے تھی کہا تھا۔ گر مرزا اضاحب نے استعال کئے ہیں۔ ویں اور نہ بی ایسے قبل لفظ استعال کئے ہیں جوم زاصاحب نے استعال کئے ہیں۔

مثال کے گئے" قصیدہ اعجازیہ" مطالعہ کرو۔اور دیکھوکہ کس طرح جناب پیرم ہر
علی شاہ صاحب کا نام لے کرگندے الفاظ ہے یادگیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنی تصانیف
میں صراحة تہذیب ہے گراہواکوئی لفظ بھی مرزاصاحب کیلئے استعال نہیں کیا۔شاید بیعذر
ہوکہ انہوں نے مرزاکو دجال وغیر دلکھا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بید نہی لفظ تھا اس کے
ہواب میں مرزاصاحب نے بھی تو کسر نہیں چھوڑی لیکن اس موقع پر بحث تو تہذیبی الفاظ
میں ہے کہ مرزاصاحب کہاں تک اس سے دور چلے گئے بین ناظر بین خود بی آئندہ نظم ونٹر
میں معلوم کرلیں گے کہ گندہ وی کس قدر تا دیائی مسے نے کی ہے۔بال طبی نکتہ خیال سے جو
کی ہے۔بال طبی نکتہ خیال سے جو
کی ہے۔بال طبی نکتہ خیال سے جو
کی ہوں مرزاصاحب نے گنواروں کی طرح گالیاں دی بیں ان کاحق تھا کیونکہ آپ مراتی
تھے۔اور مراتی کو تھوڑی بات پر بہت جلد طیش آ جا تا ہے۔جس کو تقذیں کے گروبیدہ مربید
شان جلالی ہے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اغیار کی نظر الی مقدیں ہستی کو ادنی تہذیب کی بھی
مالک نہیں مجھتی۔

ج ..... تحقیرا توال میں آکرا عادیث سیحدے متعلق توصاف ہی فیصلہ کردیا ہے کہ آپ کی زندگی میں اعادیث کی صحت وسقم کا معیار آپ کی رائے ہوگی۔ یہ سی جے جا ہے اپنے عالات کے موافق سیحھ کرسیجے تصور کرے اور جے چا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے جس کا صاف مطلب یوں نکلتا ہے کہ آج تک امت محمدیہ کے ناقدان اعادیث جس قدر گزرے ہیں وہ سب کے سب تقید حدیث کے اصول ہے بے خبر تھے۔ اور اگر بے خبر نہ تھے تو یوں مانا پڑتا ہے کہ ان کے زمانہ میں معیار تھے اور تھا۔ اور مرز اصاحب کے زمانہ میں دوسرا معیار قائم ہوا ہے اور بیصاف مراق ہے۔ کیونکہ سیائی اور صحت کے اصول کبھی بدل مہیں سکتے۔

و ...... تحقیر عقائد میں یوں کہا ہے کہ عیسائیوں نے در پردہ اسلام قبول کر کے اپنے عقائد

کیسلانے شروع کردیئے تصاور حضرت کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے تصاس لئے انہوں

نے رسول اللہ کی کے ذمہ افتراء باند دہ کر بیعقیدہ منوایا کہ حضرت سے الفیلیلا ابھی تک

آسان پر زندہ موجود ہیں۔اورا خیر زمانہ میں بھی وہی آسان سے اثر کراسلام کوروشن کریں

گر یواسلام حضرت کی الفیلیلا ہی کی نفرت واعانت کا مختاب ہے۔پھر لکھا ہے کہ 'حیات

میں یہ تقیدہ شرک اکبر ہے اور شرک کا بڑاستون ہے۔' اور بیٹھی لکھا ہے کہ شیطان کی تقلید
میں یہ تقیدہ گرا گیا ہے۔ کیونکہ خدا بھی تی وقیوم ہے اور حضرت سے بھی ابھی تک تی وقیوم

سلیم کے جاتے ہیں۔ گویا مرزاصا حب نے صاف لکھ دیا ہے کہ میر ہے ہے پہلے تمام امت

محمد یہ نعو ذ باللّه شرک تھی اور جب تک کہ سرسید کی تعلیم سے متاثر نہ ہوئے وہ خود بھی

حیات سے کا قول کرنے کی وجہ سے مشرک تھے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ شرک مدی

خوت نہیں ہوسکتا۔

ملندى وازى: مريض مراق جبائے خيالات سوداويديس بدمت رہتا ہے تو دماغى

خشکی کے باعث ایک دفعہ جوخیال دماغ میں بیٹھ گیا نکل نہیں سکتا بلکہ اس کی حاشیہ آ رائی میں دور تک چلا جاتا ہے۔مرزاصاحب کو چونکہ شروع میں کتب بنی کامرض لگا ہوا تھااس لئے اینے افلاں کا خیال یہاں تک بڑھ گیا کہ جب مناظرہ میں کچھ جواب نہ بن بڑتا تو بد اخلاقیوں اور ذاتی اتہامات کی بنایر مدمقابل کے حق میں بددعا تیں کرنے لگ جاتے تھے جس ہےاہے بچاو کی صورت پیدا کر لیتے اور اصل موضوع بحث ہے مدمقابل کوالیا غافل كرتے كداسكواني جان كے لالے ير جاتے اور آخر يه محث قر اربيا تا كدآيا يہ بدوعا كچى ب یانہیں۔بہر حال مرز اصاحب کی جو بھی تح ریہو گی یا جو بھی مناظر ہ پڑھو گے،اس میں اپنے تقترس کی تمہید ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئی گی۔ کیونکہ امراض سوداوی میں جب موادسر میں جمع ہوجا تا ہےتو کبراورنخوت کی بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہے جس میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہچومن دیگرے نیست ۔اب ہم ذیل میں اپنے تمام بیانات کی سندخو دمرزاصا حب کے کلام ہے ہی پیش کرتے ہیں چنانچہ مرزاصاحب نے '' در نثین'' کی آخری نظموں میں لکھا ہے کہ مرزائی پارٹی کے سوا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے،سب جانور ہیں۔احادیث قابل اعتبار نہیں رہی مرزاصاحب کوخود خدانے سمجھا دیا ہے کہ سے وفات یا چکے ہیں، وحی جاری ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔حیات کی کا قول شرک اور تقلید شیطان ہے اور ریجی ثابت کیا ہے کہ تنائخ کے طور پر آ دم ﷺ سے لے کر آج تک جس فندر نجی گڑر کے ہیں ان میں مرزا کی روح بار ہامختلف روپ لے کر ظاہر ہوتی رہی ہے۔ گویا تناسخ کا متلداس کے نزویک اپنے عقائد كااصل اصول تفايه

## انتخاب نظم درنثين

چھوڑ کر فرقال کو آثار مخالف پر جے سر پیمسلم اور بخاری کے دیا نافق کابار

پھر حماقت ہے کہ رکھیں سب انہیں پر انحصار جبکہ ہے امکان گذب و کجر وی اخبار میں جبکه خود وحی خدانے دی خبر یہ بار بار خود کہو رویت ہے بہتر یا نقول پر غبار؟ جس سے ظاہر ہے کدراہ فقل ہے بے اعتبار ہو گئے شیطان کے جیلے گردن دیں پر سوار جس ہے دیں نفرانیت کا ہو گیا خدمت گزار مجر احادیث مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار؟ کیا حدیثوں کیلئے فرقال پر کر سکتے ہو وار جسکے وعظوں ہے جہاں کے آگیا دل میں غبار میرے آنے ہے ہوا کامل بجملہ برگ و بار قربا تنابزه گیاجس ہے ہاتراجھ میں یار سیر مبدی ہوں مگر ہے تنظ اور ہے کار زار کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار مهدیئے موتود حق اب جلد ہوگا آشکار سب ہے اول ہو گئے منکر یبی دیں کے منار اب قیامت تک ہے اس امت کا تصول پر مدار نعتیں دیں میرے مولی نے وہ اپنے فضل ہے جن سے بیں معنی انعمت علیکم آشکار یہ تو ہے سب شکل انکی ہم تو بین آئینہ دار سال ہےاب تیسواں دفوے پیراز روئے شار تھا برس جالیس کا میں اس مسافر خانہ میں جب کہ میں نے وی ربانی سے مایا افتار

جیکہ بھم نے نور حق دیکھاہے اپنی آگھ ہے پھر یقین کو چھوڑ کر کیوں کر ٹمانوں پر چلیں تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کثرت سے ہوا صد ہزاروں آفتیں نازل ہوئیں اسلام پر نقل کی تھی اک خطا کاری مسیحا کی حیات موت میسلی کی شہادت دی خدائے صاف صاف گر مگمال صحت ہو پھر قابل حاویل ہیں گر دنوں میں ان کے ہے سب عام او گوں کا گٹاہ روضه آدم که تحا وه نامکمل اب تلک! د ميتا ہوں اينے دل كوعرش رب العالمين ابن مریم ہوں مگر از انہیں میں چرخ ہے بن کے رہنے والوئم ہر گز نہیں ہو آدمی یاد وه دن جبکه کتے تھے بیرسب ارکان دین پھروہ دن جب آ گئے اور چودھویں آئی صدی ے غضب کہتے ہیں اب وجی خدا مفقود ہے جھ کو کا فر کہہ کے اپنے کفریر کرتے ہیں مہر ساٹھ سے کچھ برس میرے زیادہ اس گھڑی

وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جال شار تیر ابراهیم ہوں نسلیں میں میری بیشار آج پوری ہو گئی ہے اے عزیزان دیار تیز بشنواز زمیں آمد امام کا مگار ایں دوشاہداز یے من نعرہ زن چوں بیقرار جاند سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار تا وہ پورے ہوں نشاں جو ہیں سےائی کا مدار

غير كيا جانے كه دلبرے ہميں كيا جوڑے میں مجھی آ دم مجھی موٹی مجھی لیقوب ہوں اک شجر ہوں جسکو داؤ دی شکل کے کھل لگے میں ہوا داؤد اور جالوت میرا شکار یر میجا بن کے بیں بھی دیکھتا روئے صلیب سے گر نہ ہوتا نام احمد جس یہ میرا سب مدار ملت احمد کی ڈالی تھی جو مالک نے بنا المعوا صوت المماحاء أسيح حاء أسيح آمال بادنثال الوقت ميكويد زمين آ ان میرے لئے تو نے بنایا ایک گواہ تونے طاعون کو بھی بھیجا میری نفرت کیلئے

قرآل خدا نما ہے خدا کا کلام ہے کے اسکی معرفت کا چمن نا تمام ب اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے

ونیا میں جس قدر بے نداہب کا شور وشر سب قصد کو میں نور نہیں ایک ذرہ بھر پر سے کلام نور خدا کو دکھاتا ہے

اس کی تم کہ جس نے بیسورت فاتحا تاری ہے اس یاک دل پر جسکی وہ سورت بیاری ہے بد میرے رب سے میرے لئے اک گواہ ہے ۔ بید میرے صدق ربو ہے پر مہر آلہ ہے پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا ۔ توبہ کرو کہ جینے کا ہے امتبار کیا

ابن مریم مر گیا حق کی قتم! داخل جنت بوا وه 🚰م مارتا ہے اس کو قرآل سر بسر اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر وہ نہیں باہر رہا اموات ہے ہو گیا ثابت سے تیمی آیات ہے کوئی مردوں ہے بھی بتاایا نہیں مردوں ہے بھی بتاایا نہیں عبد شد از گرد گار بیگوں! غور کن در انہم لا یوجعون

ہر خلاف اض یہ کیا جوش ہے سوج کر دیکھو اگر کچھ ہوش ہے کیوں بنایا ابن مریم کو خدا سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا مر گئے سب پر وہ مرنے ہے بچا اب خلک آئی نہیں اس پر فنا مولوی صاحب بھی توجید ہے؟ کچھ کہو کس دیو کی تقلیہ ہے؟ کیا یہی توجید خق کا راز تھا؟ جس پہرسوں ہے تہیں اک ناز تھا

.....

آؤ اوگواکہ بیباں نور خدا پاؤ گے او عمین طور تسلی کا بتایا ہم نے آج ان نوروں کا اک زور ہے اس عاجز پر قات ہے جن کی وجود اپنا طلایا ہم نے جب سے یہ نور ملا نور پنجبر ہے ہمیں! ذات ہے جن کی وجود اپنا طلایا ہم نے ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام دل کو وہ جام لیالب ہے پالیا ہم نے کالیاں من کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رقم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے زعم میں ان کے میجائی کا دعوی میرا افتراء ہے جے از خود ہے بنایا ہم نے زعم میں ان کے میجائی کا دعوی میرا افتراء ہے جے از خود ہے بنایا ہم نے

چن لیا تو نے مجھے اپنے میجا کیلئے سب سے پہلے یہ کرم ہے میری جانا تیرا کس کے دل میں بیارادے تھے بیتھی کس کونیر کون کہتا تھا کہ بیہ ہے بخت در مختال تیرا

''ضمیمها نجام آگفم'' میں اپنی تبذیب کا ایسے فقروں میں پورا ثبوت دیا ہے کہ اے ظالم مولویاں!اے بد ذات فرقه مولویاں! نادان جاہل اور بے بجھ کا لفظ تو آپ کے نز دیک معمولی تہذیب تھی۔ کیونکہ آپ کوخدائی کا دعویٰ تھا تو پھرکون بشر ہے کہ مقابلہ میں آگرا ہے لفظ کامستوجہ نہ ہوتا؟

معتقیقة الوحی''صر۴۷۸ میں اپنے وحی کوعام کرتے ہوئے یہاں تک کہد دیا ہے کہ قرآن شریف میرے مندگی ہاتیں ہیں۔''وہاگر چہاس کی تاویل کریں گے مگر ہم نے اس طرزادا سے بیضرور نتیجہ نکال لیا کہ قرآن شریف کومرزاصاحب نے ہالکل معمولی کلام سمجھا ہوا تھا۔''

آئینہ کمالات اسلام' کس ۵۴۸ میں آپ نے بالکل ہی تہذیب کو جواب دیدیا ہے۔ جناب درافشانی کرتے ہوئے فرباتے ہیں کہ' میرے ند مانے والے حرام زادے ہیں۔' خوب! مدخی نبوت اور یہ حیا سوز فقرے!!! مرزائی ان فقرات کی خود پھے تاویل کریں ۔گریں ۔گر ہمارے نزدیک قوص ف ایک ہی تاویل ہے وہ یہ کہ مراقی آدی آپ ہے ہا ہم ہو جا تا ہے اور تقذیل کی آڑمیں جو پھے بھی کہ گرزے کشی برداراور کاسہ لیس بھان اللہ کی گوائی سے اس کوشان جلالی کا نام دیا کرتے ہیں۔گرانہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ نی کریم کی گوائی سے اس کوشان جلالی کا نام دیا کرتے ہیں۔گرانہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ نی کریم کی گوئی فیصان اللہ کی گوئی ہوئی اور طل اور بروز کا ادھاء کیسے ہوسکتا ہے؟

المہ یکن فیصان ان کوشی سے کوسوں دور تھے۔ اور (کان المعرزا فیصانہ) آپ مرزا مول میں انعکاس کا دیوی اور طل اور بروز کا ادھاء کیسے ہوسکتا ہے؟
مرف وہی تھا جو ان کے'' در تمثین' میں بیاس کے بعض چیدہ چیدہ فقرات میں شاکو کیا ہے۔ اور انہیں ساٹھ امور لہ کورہ ہے۔ اس اصول کوئی طرز پر اپنی تمام کتابوں میں شاکع کیا ہے۔ اور انہیں ساٹھ امور لہ کورہ کو الصدر کود ہراتے دہراتے ساٹھ کتابیں لکھ ماری ہیں۔ سردست ہم آپ کے عقائد پر بحث الصدر کود ہراتے دہراتے ساٹھ کتابیں لکھ ماری ہیں۔ سردست ہم آپ کے عقائد پر بحث الصدر کود ہراتے دہراتے ساٹھ کتابیں لکھ ماری ہیں۔ سردست ہم آپ کے عقائد پر بحث

نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مرزائی ند بہ کابُعد ند بہ اسلام سے
کن و چوہات اور کس درجہ پر ہے۔ عام اوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل سنت ہیں اور اہل
قبلہ ہیں ان کو کیوں خارج از اسلام سمجھا جاتا ہے؟ لیکن ان کی لا پروا ہی ہے یا ہے بچھی ہے
کہ جب اس غدیب کے عقا کد بتدن ، فروعات ہم سے الگ ہیں اور تو بین انبیاء یا تحقیر
امت ان گے نزدگی ایک ضروری عقیدہ ہے تو کس طرح اہل سنت و جماعت میں داخل
ہونے کے مستحق ہو کیلتے ہیں؟

ناظرین ذراغورکرکے می بھی سمجھ لیس کہلا ہوری پارٹی کے عقائد بھی وہی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں اب جولوگ ان کو قادیا نیوں سے ہاکا سمجھتے ہیں، سخت غلطی پر ہیں۔ ھداھم اللّٰہ تعالٰی.

متذكره بالااشعار كامطلب سليس نثر مين يول ہے كه:

ا.....حیات سے کاقول خلاف قرآن ہے۔

٣.....اوراما مسلم و بخاري كے ذمه افتر أہے۔ورندوہ بھي وفات سے کے قائل تھے۔

س....احادیث میں کذب و کجروی ہے اس لئے ان پراعتبار کرنے والے احمق ہیں۔

ہ .....میں نے (مرزانے )اپنی آنکھے خدا کا دیدار کیا ہے۔

۵....اورخدانے اینے زبانی بتایا ہے کہ سی مرگیا ہے۔

۲ ....اس کئے تمہاری شنید میری دید کے مقابلہ میں کب برابراتر سکتی ہے۔

ے.....احادیث کے لفظ چو**نکہ مختلف ہوتے ہیں اس لئے لوگوں میں اختلاف پڑ گیا ہے۔**اور

سب احادیث کااعتبار جاتار ہاہے۔

٨..... حاديث كے ماننے والے (عالم محدث امام سب كے سب) شيطان كے چيلے ميں۔

9....احادیث نے بیغلط متلہ بتایا ہے کہ سے الفین زندہ ہے۔

•ا.....ا حادیث کےروہے اسلام عیسائیت کا ماتحت ہوگیا ہے۔

ال فرآن نے کی الفیل کوصاف مردہ ذکر کیا ہے۔

۱۲.....اب احادیث کا اعتبار ہی کیا ہے، ہالفرض اگر تھیج مانی جا ئیس آوان میں تاویل ہو تکتی ہے۔ ﷺ یہ یہ سے ایک کی

١٣....اوراهاديث مان كرقر آن پرحمله كرنا كفر ہے۔

۱۳۔...جن لوگوں نے وعظ کے ذریعہ حیات سمتے ﷺ کاعقیدہ شائع کیا ہے،تمام سننے والوں کا گناہ ان کی گردن پر ہوگا۔

۵ سیات میں الفیاد کی تروید کر کے اپنا تقدیں بیان کیا ہے کہ میں نے ہی نسل انسان
 کوکمال تک پنجایا ہے۔

١٧....خداميرے دل ميں ہے۔

ے ا..... قاب قوسین ہے بڑھ کرمیر اتقر ب ہے کہ خدانے میرے اندر ڈیرہ لگایا ہے۔

١٨....من خود سيح بهوں مگروه فرضي سيح نهيں جوآ سان سے اتر كرتمهيں آ ملے گا۔

9۔۔۔۔۔میں امام مہدی ہوں گگروہ نبیس کہ جس کوئم امام مہدی سمجھ رہے ہو۔ کیونکہ تم تو انسان ہی نہیں ہو بلکہ جانور ہو۔

۲۰ .....اومڑی ، ہؤراور سانپ کی طرح تم چالبازی بے غیر تی اور ایذار سانی میں گے رہے ہوتم کو انسان کون کہر سکتا ہے۔ (انسان دیکھنے ہوں تو قادیان میں آؤتم کو بڑے لمجے چوڑے انسان دکھائے جا کمنیگے) چونکہ شروع میں عام مولوی صاحبان مرزاصاحب کو دلی سجھتے تھے گر جب مرزا صاحب کے مراق پران کو اطلاع مل گئی تو سب کنارہ کش ہوگئے تھے۔ اس لئے اپنے دوستوں کو نخاطب ہوکر کہا ہے کہ تم خود ہی کہتے تھے گد۔
۲۱ ......امام مہدی آئے والا ہے اب جبکہ میں آگیا ہوں تو بھا گئے کیوں ہو؟
۲۲ ...... ثابت ہوا کہتم منکر اسلام ہو۔

۲۳..... بیہ بالکل ناممکن ہے کہ وحی بند ہو،ورنہ یہود ونصاری اور ہنود کی طرح ہم بھی روایات سے ثابت کیا کریں گے کہ نبی آیا کرتے تھے۔

۲۴ .....ای لئے ضروری ہے کہ مجھے نبی تشکیم کروتا کہ ان کووجی اور نبوت کا نمونہ سامنے پیش کیا جائے کہ دیکھواسلام میں بیسلسلہ ابھی تک جاری ہے ورنہ تم بھی نبی بن کر دکھلاؤ۔

٢٥ ..... اتىممت عليكم نعمتى برادرسول الله كاعبدمبارك نبيس بكه ميراز ماندمراد

-4

۲۱ ....مفسرین جاہل تھے۔ چونکہ میں نبی ہوں اس کئے مجھے کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ بلکہ میں شیشہ ہوں اور میرے مخالفین کواپنا ہی کافرانہ چیرہ نظر آتا ہے۔

۲۸ .....اس لئے میری نبوت کامنکر کا فر ہے۔ (افسوس پھر بھی سر رہ گئی اورنو سال پہلے ہی

ا پنی تکذیب پرمرزانے خودہی مہر لگا دی )تم بیوتو ف ہو۔

۲۹....تم میری قدر نہیں کرتے۔

۳۰۔....خدا تو مجھ پر عاشق ہے میں اس کی بلائمیں لیتا ہوں اوروہ مجھ پر جان دیتا ہے۔

۳۱ ..... درحقیقت میں ہی ایک نبی ہوں باقی انبیا ءمیراظل ہیں 🕊

۳۲ ..... بلکه میں خدا ہوں انبیاء کے روپ میں ظاہر ہوتار ہا ہوں۔"

۳۳ .....اور بیمیرا آخری روپ ہے۔ (بیان عاع کاسلامل کیا ہے۔ واف ) میں جی داؤ د کا باپ ہوں بلکہ میں خود ہی داؤ د ہوں ۔

س سیں نے ہی جالوت کو مارا تھا۔ (ارے صرت فوب کہی۔ مؤلف)

٣٥..... چونکه ميرا نام احمد ( قابل تعريف يؤلف ) ہے۔اس لئے خدانے مجھ کومسے تو بنا ديا

ہے۔گرصلیب پرنہیں چڑھایا تا کہ سے ناصری کی طرح ملعون ندھم وں کیونکہ تو ریت کے رو سے جوصلیب پر لکلتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ (توجن میچ میں اندھے کو اندجرے میں بزی دور کی سوجی۔مؤلف)

٣٧ .... محمد حول الله الله الله عير بيش فيمد تقيد

r2.....اسلام کی اصل تکیل میرے آنے ہے ہوئی ہے۔

۳۸۔۔۔۔۔ آسان اور زمین ہے میری صدافت کی آوازیں آرہی ہیں (گرسرف آپ نے ی نیں حمیں یہ ولف)

۲۹۔ اورنعرے لگار ہی ہیں کہ میرے مرید بن جاؤونت جاتا ہے۔

۳۰ ..... آسان ميرا گواه ہے۔

۴۱ ..... کیونکہاس بردیدارستارے میری صداقت کیلئے نمودار ہوئے تھے۔

۴۲ .....اورشس وقمر کا گرئهن بھی میری علامت ہے بقر آن شریف میں سورہ واکشمس میں میرا ہی زمانہ بیان ہوا ہے۔

۳۳ .....مرض طاعون بھی میرا تائیدی نشان ہے جو صرف مخافین کیلیے مخصوص ہے میرے مریدوں کو بھی طاعون نہیں پڑیگا اگر طاعون ہے بچنا ہے تو میر ہے مرید بن جاؤ اور اگر مرید بن کر بھی مرجاؤ تو بیہ مجھوں گا کہ تمہارا دل انکاری تھا۔ اس لئے جب قادیان میں طاعون پڑا تھا تو قادیان کے رہنے والے تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) مرگئے تھے۔ جن میں سے ایڈیٹر اخبار '' بھی تھا۔ قر آن شریف کی تعریف میں کہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان نبی بن بدر'' بھی تھا۔ قر آن شریف کی تعریف میں کہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان نبی بن سکتا ہے اور دوسری ند ہی کتابوں سے نبی نہیں بن سکتا۔ اور نہ بی خدا کود کھوسکتا ہے۔

سکتا ہے اور دوسری ند ہی کتابوں سے نبی نہیں بن سکتا۔ اور نہ بی خدا کود کھوسکتا ہے۔

سکتا ہے اور دوسری ند ہی کتابوں کے نبیش بن سکتا۔ اور نہ بی خدا کود کھوسکتا ہے۔

۴۵ .....سورهٔ فاتحه کی تعریف میں کہا ہے کہ بیسورة میری ہی صدافت کا نشان ہے۔ کیونکہ اس

میں العجمد کالفظ موجود ہے جس ہے میرا نام احد مشتق ہوا ہے محمد کا نام جلالی بھی اس سے بى مشتق تفا ـ مگروه گزر چكا باب جمالى رنگ وكھايا گيا ہے۔ د حمانية بھى جلالى صفت باسك يعدر حيميت جمالى صفت كااب ظهور جواب-"يوم الدين" عمرادظهورسيح كا زمانہ ہے کیونک اسوقت حکومت برطانیے نے انصاف کرنا شروع کر دیاہے اور صواط مستقیم نبوت عاصل کرنے کاطریق ہے کہ جس پر چلنے سے ہزاروں آ دی نبی کی مقام پر بَنْ كُنْ سِيْ مُرْتِحَ كَانَام بِحِينَى عنايت بوائے۔"مغضوب عليهم" ئے فرقہ مولوياں مراد ہےاور''حسالین" ہے مرادیا دری ہیں۔ کیونکہ جب میں محمد بن کرآیا تفا تو ان دولفظوں ے عرب کے یہود ونصاری مراد تھے۔اوراب جبکہ میں احد کاروپ بدل کرآیا ہوں اورظل محمدی کہلاتا ہوں تو مولوی اور یا دری بھی پرانے یہودیوں اور یا دریوں کے ظل ہوں گے کیونکہ قرآن شریف میں مذکور ہے کھابدانا اول خلق نعیدہ کہم جیے شروع کرتے ہیں ویسے ہی اوٹاتے ہیں تو اسلام کا آغاز جلالی رنگ میں تھا اب دوسرا دورہ جمالی رنگ میں ہوا ہے تو جس طرح نبوت نے دوسرا پہلو دکھا یا ہے ای طرح ببودیت اورعیسائیت بھی دوسراپہلود کھار ہی ہے۔ (صاحبان اس تحریف قرآنی پرمرزاصاحب بیہ فخر کرتے تھے کہ میرے جیسی تفییر قرآنی کوکوئی نہیں لکھ سکتا۔ چنا نچہ سورۂ فاتحہ کی تفییر میں'' اعجاز المسيح "الكھى جس پر بہت جيص بيص ہوئى اوراسى كا خلاصة تغيير آپ كے سامنے پیش كر ديا ہے۔مؤلف)

٣٧..... اےاللہ تونے مجھ کو ہی سے بننے کیلئے منتخب کیاہے۔

٧٤ ..... كيونكدد وسر اس نام كحق دارند تقيه

۴۸ .....وفات سے قرآن شریف کی تمیں آیات سے ثابت ہے۔

۴۹ .....اورمر ده مجھی واپس نہیں آتا۔

۵۰ ....اس لئے نزول سیح کامئلہ خلاف قرآن ہوا۔

ا ١٥ ... مع من كوخدا بمجهة بواس لئة تم مشرك بو\_

۵۴ ..... مولو یو! کیاتم اس مسئلہ کے رو ہے مشرک اور کا فرنہیں ہو؟ اور شیطان کے چیلے نہیں ہو؟ کیاتم نے حیات مسیح مان کراسلام اور تو حید کا دم بھرا تھا؟

پھر قادیان گی تعریف میں لکھتاہے کہ

۵۳ .....اوگواطورموی کی بجائے طورتسلی قادیان بن گیا ہے ہم اس پر چڑھ کرلوگوں کوخدا کی زیارت کراتے ہیں۔

۵۴ ..... آج کل خدا کے نور دل میں امنڈ تے چلے آر ہے ہیں انہوں نے ہررنگ میں ہم کو رنگ ڈالا ہے مطلب بیہ ہے کہ ہم کرٹن مہاراج بھی ہیں۔اتباع رسول سے مجھے بینور حاصل ہوئے ہیں۔

۵۵.....اورخدامجھ سے یکجان ہو گیا ہے۔

41۔۔۔۔۔اور میں محمد سے بیجان ہو گیا ہوں اس لئے مثلیث کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ختم رسالت کی مہر بھی نہیں ٹوئی۔'' (اس تقریر نے تو مراقبت کا پورا خبوت دیدیا ہے کیونکہ لگا تار دعوے چلے آتے ہیں اور دلیل ایک بھی نہیں دی۔مؤلف)

۵۵.....اخیر میں لکھتاہے کہ اوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔

۵۸.....اور میں ان کا دعا گوہوں۔(ہاں ذرالوگوں کوجانور ،سؤر ،مشرک اور کا فر کہد دیا تو کیا ہوا ہماری نقدس کے سامنے لوگوں کی کیا جرائت ہے کہ ہماری گندہ زبانیوں کو گالیاں سمجھیں۔وؤلف)

اب ہم اشعار کا خلاصہ ختم کر کے بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مرزاصا حب اردوشاعری میں بالکل ہی طفل مکتب تھے۔ملاحظہ ہو۔ درختوں پرگل داؤدی لگانا، پھول کی جگہ پھل استعمال کرنا،اورخان کی جگہ خانداور ایوں کہنا کہ کیا جوڑ ہےان اشعار کے علاوہ بندش الفاظ بالکل کنزور ہے۔ان شاءاللہ کسی آئندہ مقام پراس بیان کومفصل ذکر کیا جائے گا۔ جہاں مرزائیوں کی سلطان القلم کی لیافت علمی پر بحث ہوگی۔

۲-فدائی دعوی ایک سبطب مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی ایک مالیخو لیا کے بیاروں
نے انسانیت ہے بودھ کر دعوے کئے تھے اور پیشگویاں بھی کی تھیں۔ جوعوماً پی نگلتی
تھیں مرزاصاحب کو بھی چونکہ دوران سر مالیخو لیا مراتی تھااس لئے بیہ کہنا ہالکل آسان ہے
کہ آپ کا خدائی دعوی ، دعوی انہوت ، دعوی مماثلة مسیح اورظل و بروز وغیرہ بیسب پچھان
دونوں بیاریوں کا بی اثر تھااگر تقدی کا بھوتنا آپ کو اجازت دیتا اور آپ علاج کراتے تو
یقینا آپ کو اس مخصرے نجات مل جاتی مگر جب دیکھا کہ مالیخولیا ہے ما ننازیادہ ہوتی ہے تو
علاج جھوڑ بی نہیں دیا بلکہ اس میں ترقی کرنے کیلئے وہ اسباب اختیار کئے گئے کہ جن سے
نقدی بھی بڑھ کرمفید تابت ہوئی۔
سے بھی بڑھ کرمفید تابت ہوئی۔

(الف) ظل وہروز: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرزاصاحب کے زدیک بقول'' یہ جوی الله فی حلل الانبیاء'' تنائخ کا مسئلہ سے ہور آپ نے ''درشین' کے فدکور الصدرشعروں میں یہ بھی بتایا ہے کہ خود مرزاصاحب کی روح مختلف روپ بدلتی ہوئی آخری روپ میں آئی ہے جس سے ہم اس نتیجہ تک پہنچ گئے ہیں کہ خدا کا انسان میں روپ بدلنا یا ایک روح کا مختلف انسانوں میں تبدیل ہوکر آنا یہ دوعقید ہم رزاصاحب کے زد کی سلیم شدہ شھاس کے اگر مرزایدو ہوگا کر یں کہ میں خدا ہوں یا یوں کہیں کہ خدا مرزا ہے یہ سب بھی مانا پڑیگا۔

گئے اگر مرزایدو ہوگی کریں کہ میں خدا ہوں یا یوں کہیں کہ خدا مرزا ہے یہ سب بھی مانا پڑیگا۔
علی ھذا القیاس اگر مرزا صاحب یوں ارشاد فرما نمیں کہ میں محمد ہوں یا یوں کھیں کہ مرزا ہے ہے سب بھی حجے مانا پڑیگا جیسا کہ آپ کی حسب ذیل تحریرات اس نکتہ آفرین پرکافی روشن

ڈال رہی ہیں۔ مرزاصاحب اوواء سے پہلے اپنا مسلک صاف کرنے کیلئے بڑی جدو جہد سے کام کرتے رہے کہ جس میں ان کو بھی نبی منذر ہونے کا دعویٰ کرنا پڑا، بھی ختم رسالت کا مسئلہ سنگ راہ واقع ہوا، بھی ظہور مہدی وسیح کی پیشنگو بیاں ہمت بڑھاتی تھیں اور بھی سیح کے متعلق حیات وممات کے شکوک واو ہام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا۔ غرض میہ کہ اووا ء تک آپ نے متعلق حیات وممات کے شکوک واو ہام کا دفعیہ کرنا پڑتا تھا۔ غرض میہ کہ اووا ء تک آپ نے بیتما م دشوار گھاٹیاں طے کرے آخری منزل مقصود پر پہنچ کراعلان کر دیا تھا کہ

'' میرا کوئی حق نبیں ہے کہ رسالت یا نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام ہے خارج ہو جاؤں اور جب میں مسلمان ہوں تو یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ میں ایسا دعویٰ کروں؟ (حدید البشری)جس جگہ میں نے اپنی فبوت اور رسالت ہے انکار کیا ہے اس سے میرا مطلب بیہ کہ میں ایسارسول یا نمی نہیں ہوں کہ جناب رسالت مآب کی شریعت کومنسوخ کر کے نئی شریعت آپ کے برخلاف قائم کرول اور میں اس ہے کبھی اٹکارنہیں کرسکتا کہ جناب رسالت مآب کی تابعداری میں مجھے نبوت اور رسالت ضرور مل گئی ہے۔علاوہ ہریں نبی کے دومعنی ہیںا یک وہ جومستقل طور پر وحی یا تا ہوتو میں اس معنی کے رو سے نبی نہیں ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہے کثرت کیساتھ مکالمہ یانے والا بھی نبی ہوتا ہے اور جوخدا کا پیارا غیب کی خبریں خدا کی طرف ہے حاصل کرے وہ بھی نبی ہوتا ہے اور جب مجھے م کالمدالہید اورا خبار بالغیب حاصل ہیں تو ضرور نبی ہونے کا دعویٰ میری طرف سے سیجے ہوگا جس کا مجھے انکارنہیں ہےاور جولوگ مجھےاس بنیاد بر کافر کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ غلطی پر ہیں' کیونکہ انکو بیمعلوم نہیں ہے کہ جمارے ہاں نبوت کا کیامعنی ہے؟ ورند جھی ایس حرکت ندکرتے۔ (اشتہارا کے تلطی کا ازالہ) کیونکہ بیٹا بت حقیقت ہے کہ اصلی رسالت بالوحی (بغیرافتداء کے) حضرت آ دم العلی ہے شروع ہوئی اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر منقطع ہو کرختم ہوگئی ہے اور آپ کے بعد جو شخص نبوت مستقلہ کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے

الكافي ليأدست لفار

اور کا فرہے۔(وین الحق ہیں دیما)

اس عبارت کا خلاصہ میہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ دوشتم پر ہاول میہ کہ پہلی شریعت کو منسوخ کرنے کیلئے کیاجائے جیسا کہ'' بہائی مذہب'' میں بہاء اللہ کومستقل نبی اور ناسخ شریعت اسلامیہ مانا گیا ہے ۔ دوم میہ کہ اسلامی خدمات کوائے ذمہ لینے کیلئے نبوت کا دعویٰ کیا جائے اور خدا کی طرف ہے الہام پاکر نبوت کا خطاب حاصل ہوتو اس قتم کا نبی پیامسلمان ہوتا اور ایسی نبوت کفرنیس ہے۔

جب مرزاصاهب نے اپنی خانہ زاد منطق ہے'' دوستم' کے ادعائے نبوت تجویز

کر لیے اوراس اعتراض ہے رہائی حاصل کی کہ'' جناب رسالت مآب ﷺ کے بعد مدی

نبوت کا فرہوتا ہے۔'' تو دوسری ایک اور شکل پیش آگئی وہ پیتی کہ جناب رسالتماب ﷺ کی

نبوت چوفکہ آخری نبوت تھی اس لئے دعوی نبوت جدید اگر چہ تا بعد اری کی حیثیت میں کیا

جائے ، غلط ہوگا ور نہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نبوت آخری نبوت نہتی۔ مرزاصا حب نے

اسکا جواب یوں دیا ہے کہ

''جب تابع نبی حضور کاظل اور سایہ ہوتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ حضور کی نبوت ہر طرح سے کامل تھی اور اس کی نبوت ناقص ہے تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ میری نبوت حضور کی نبوت کا ایک جزو ہے اور اس میں داخل ہے۔'' (ازالہ، ۷۷۵)

'' کیونکہ مجھے خدانے اپنے رسول کا بروز بنایا ہے ( گویا آپ کی روح نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے )اور جب صورت محمدی کا ظہور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے''نبی''اور ''رسول'' کہہ کر پکارااس لئے میرانام''محمد'' اور''احمہ'' بھی رکھا گیا۔اب نبوت محمد پہ''محمد'' کوہی مل گئی ،کسی غیر کونہیں ملی۔(ایک ملطی کا زالہ)

آئینه کمالات اسلام،ص،۳۴۶ میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی بھی

اسلام کے اندرونی فتنے پیدا ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کی روحانیت نے اہل کمال میں روپ بدلا تھاجن کا نام خدا تعالیٰ کے نز دیک''محر'' اور''احمر'' کہا گیا اور ایسے با کمال ظلِّ نبی کہلاتے ہیں اورایسے نبی ایک نہیں ہزاروں گزرے ہیں۔

توضیح المرام بس ،اا میں ذکر کیا ہے کہ'' نبوت کاملہ کا دروازہ ہروقت بند ہے اور نبوت جزوبہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے جس میں کنڑت مکالمہ اور مبشرات ومنذرات کے سوااور پچھ نہیں ہوتا۔''

ضمیمہ هیقة النوق جم ۱۴۰ میں کہتے ہیں کہ'' ہرفتم کی نبوت ختم ہو چکی ہے گرایک فتم کی نبوت ہروفت کھلی ہے جسکا مفہوم صرف کثر ق مکالمہ اورمبشرات ومنذرات ہیں لیکن وہ بھی اتباع رسول ہے وابستہ ہے۔''

صمیمه حقیقة النبو ق بس ۱۲۰ میں لکھا ہے کہ'' میں اپنی نبوت سے مراد صرف کثرہ مکالمہ لیتا ہوں اور ایس نبوت اہل السنة والجماعة کے نزد میک بھی تسلیم شدہ امر ہے اور جو شخص اس نبوت کے سواکسی اور قتم کی نبوت کا مدعی ہے اس برخدا کی لعنت ہو۔''

چشمہ معرفت ہیں ۳۲۴ میں لکھتا ہے کہ حضور کی ذات ہے تمام کمالات نبوۃ ختم ہو گئے گرا کیفتم کی نبوت ختم نہ ہوئی یعنی وہ نبوت جو آپ کی تابعداری سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ رہا آپ کی نبوت کا ہی ظل اور مظہر ہے۔

ان عبارات کا خلاصہ رہے کہ'' نبوت تابعہ چونکہ فتم رسالت کاظل ہے اس کئے اس کا وجود کوئی اور وجو زمیس ہے بلکہ رہے نبوت محمد رہے کا مظہر اور جمالی رنگ ہے۔'' بہر حال مرزاصا حب نے تناشخ اور حلول کی بنبیاد پراپنی نبوت کی عمارت کھڑی کی ہے اور ان کا پہلکھنا بالکل غلط ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نز دیک نبوت تابعہ جاری ہے کیونکہ صوفیائے گرام نے جن کمالات نبوت کے جاری رہنے کا یقین کیا ہے انکا نام'' کرامت''

رکھا ہےان کے نزدیک منصب نبوت ہے اس کوتعبیر کرنا کفر ہے جبیبا کہ آئندہ کسی موقع پر اں کیاتشریح کی جائے گی چونکہ مرزا صاحب کا د ماغ صحیح نہ تضااس لئے تصریحات صوفیہ کو انہوں نے خواہ مخواہ نبوت تابعہ سمجھا اور تمام صوفیاء واولیاء و اصفیاء کو بھی نبی بنا کر چھوڑا حالانکدامت محربیہ میں ہے کسی مقبول ہارگاہ پر دانی ہے دعویٰ نبوت نہیں سنا گیااورا گرنبوت تابعصرف کمال اتباع کانام رکھا جائے اورتھوڑی دیر کیلئے مرزاصا حب کی خاندزا داصطلاح ك مطابق ولى اور نبي كوايك يليث فارم يركفرُ اكياجائة ومرزاصا حب كابيا تبنا غلط موجائيكًا که ''میرامنکر کافر ہے۔'' حالانکہ کسی ولی پر ایمان لانا اسلام میں ضروری قرار نہیں دیا عميا \_مثلا جناب شيخ المشاكِّخ حضرت شيخ عبد القادر جيلا في دحمة الله تعالى عليه تمام اولياء کے سرتاج مانے گئے ہیں مگرآ پ نے پنہیں لکھا کہ میرامنکر کافر ہےتو پھر مرزاصاحب کو کیا حق حاصل ہے کدایئے منکر کو کافر کہیں۔اگر تھنچی تان کریہ ثابت کیا جائے کہ مرزاصا حب چونکىظل نبى بين تو انکا انکار کرنا گويا خود نبي گا انکار گرنا موگا، توپيداستدلال ہرمسلمان تابع رسول کے حق میں بھی جاری ہوسکتا ہے کہ جسکی ظلیت اور انتاع کومرز اصاحب بھی مانتے ہیں اوراس میں جناب کی خصوصیت نہیں رہتی ۔اصل بات سے کے مراقی الدماغ کواپنی تقدیں کی جب دہن لگ جاتی ہے تو بے ثبوت ہاتیں گھڑتا چلا جاتا ہے اور بناء الفاسد علی الفاسد كى بنياد يرايخ آپ كوخدات جاملاتا ہے اور جب ثبوت طلب كروتو جيب خالي نظر آتی ہے، ہاں مریدوں کوخوش کرنے کا مصالحہ خوب تیار کیاہے کیونکہ ان کے نز دیک پیر کے ملفوظات وی الٰہی کا حکم رکھتے ہیں ،لیکن جو مخص ابھی تک حلقہ ارادت ہے باہر کھڑ اہے اس کے نز دیک سوائے شطحیات کے پیملفوظات اور پچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے خیال کی تصدیق خودمرزاصا حب کے اقوال ہیں کہ جن میں عندالصحۃ بیان کیا ہے کہ میرامنکر کافرنہیں ہے۔ چنانچداخبار بدر،ج رنمبر۲۴٬۱۹مئی ۳۰ ص،۲ میں جواقوال مرزاصاحب

کے شائع ہوئے ہیں ان میں لکھا ہے کہ'' مرزاصاحب نے اپنی وفات سے پہلے ایک دن فر مایا تھا کہ جو ہم کو کافرنہیں جھتا ہم اے کافرنہیں بچھتے لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اگر ہم اس کو کافر نہ جانیں تو حدیث شریف کے خلاف ہوگا۔''اس قول میں اپنی حرکات کو ہالائے طاق رکھ کروجہ تکفیر میں اپنی نبوت کو پیش نہیں کیا۔ بلکہ بیدوجہ گزاری ہے کہ سلمان کو کافر کہنا گفر ہوتا

(ب) مماثلة بأسيح الطليقاني عام لوگ اس اشتباه مين يزے رہتے ہيں كه جب مرزائيوں کے نز دیک حضرت میسی اللہ مر چکے ہیں تو مرزا کہاں ہے سے بن گیا؟اورا گرمرزاصا حب حضرت عیسلی ہی بن کرآئے ہیں تو ان کے صفات ان میں کہاں موجود ہیں؟ اور چونکہ حضرت مسیح التکنین کے نازل ہونے ہے پہلے ظہور امام مہدی ﷺ ضروری تھا تو وہ کب ظاہر ہوئے اورا گرخود ہی مرزاصاحب امام میدی تصنوان میں امام صاحب کا حلیہ اور اوصاف کہاں ملتے ہیں؟ اور پیشیبھی پڑتا ہے کہ جب مرزا صاحب امام مہدی اورحضرت مسیح دو نوں بنتے ہیں تو دونوں کے اوصاف کاان میں موجود ہونا ناممکن ہوگا کیونکہ ایک شخص میں دو آ دمیوں کا حلیہ اور صفات کا پایا جانا قرین قیاس نہیں ہے بالحضوص جبکہ ایک جوان ہواور دوسرا جوانی گزار چکاہوتو ایسے دو شخصوں کارنگ ڈھنگ اور وضع قطع بالکل ہی الگ ہوتی ہےاس لئے مرزا صاحب کا دعویٰ بالکل غلط ہے گرعوام الناس پنہیں جانتے کہ مرزا صاحب نے ان مشکلات کوئس طرح حل کیا ہوا ہےاور کس طرح ان تمام اعتر اضات ہے ہے کرنگل گئے ہیں کہ غیراحمدی دیکھتے ہی رہ گئے ہیں ، اوران حالات کے بعد جب بیسوالات پیش کئے جاتے ہیں تو مرزائی مناظر یوں کہدکرنال ویتے ہیں کہتم کواسلام کی پھیجھی خبرنہیں ہے مرزا صاحب بھی ایسے آ دمیوں کواپنی تصانیف میں نادان اور جاہل کہہ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا صاحب نے اس موقع پراینے مراق کے زورے یوں تخیل جمار کھا ہے کہ حضرت سیج اللیہ

تو مر گئے ہیں اور جن احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے یاعیسی ابن مریم آسان ہے اتریں کے تو پوکلہ کوئی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آیا اور نہ آتا ہے اس لئے اس نزول عیسیٰ ہے ہیہ مراد ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جس کوخدائے تعالی اینے الہام میں عیسیٰ کے نام سے ایکارے گا اور وہ ابن مریم (ایک یا کدامن عورت کا بیٹا ) بن کرظا ہر ہوگا تو گویا ''مسے'' کا لفظ تین مقام پراستعال ہوا ہے۔**ایک** مسیح دجال پر کہ جس ہے مراد یا دری یا عیسائی لوگ مراد ہیں۔دوم مینج ناصری پر جوابن مریم موضع ناصرہ کے باشندے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور واقعہ صلیب کے بعد کشمیر میں ۸۷؍برس رو پوش ہو كرمر كئة اورمحلّه خانيار ميں وفن موئے موم يح محدى يرجس كى متعلق ا حاديث ميں آيا ہے کفتل خناز مراور کسرصلیب کرے گا جس ہے مرادیہ ہے کہ عیسائیوں کا مقابلہ کرے گا اور تعرانیت کوجڑ ہےاکھیڑ دیگا۔ چنانچے مرزاصاحب نے'' براہین احمد یہ'' لکھ کرعیسائی مذہب کی بنیاد کھوکھلی کر دی ہےاورا پنے زمانہ میں مرزاصا حب ہی ہدایت پر قائم ہیں ان کے منکر جس قدر بھی ہیں سب مراہ یا کافر ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ لا مهدی الا عیسلی مبدی اورعیسیٰ ایک ہیں ۔اس لئے مرزاصاحب ہی امام مبدی بھی ہیں اور چونکہ'' مسیح محمدی ''کے متعلق پدیکھاہے کہ وہ حاکم فیصل ہوکرآئیں گےان لئے مرزا صاحب کو پورااختیار ہے کہاہے اجتہاد ہے جس مئلہ اسلامی کو جا ہیں مستر دکر دیں اور جس مئلہ کو جا ہیں قبول کریں اور یہی وجہ ہے کہ مرزاصا حب نے تفسیرا بنی گھڑ لی ہے اور مطلب کی حدیثیں چن لی ہیں اگر چہوہ موضوع تھیں ہاتی ا حادیث کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اگر چہوہ تھیجے اور بالكل هجي تنص كيونكهاس ونت احاديث كے صحت وسقم كامعيار صرف مرزاصا حب كى ذات مبارک ہےاور بس۔

ناظرین!اس مراقی اور بے دلیل داستان سازی ہے بخو بی مجھ گئے ہوں گے کہ

مرزاصاحب نے اسلام ہیں اپنا فد جب قائم کرنے ہیں کس قدر جرائت ہے کام لیا ہے اور
کس طرح اسلام کا پہلو بدل ڈالا ہے اہل اسلام کوفخر تھا کہ قرآن وحدیث کے مفہوم کوکوئی
نہیں بدل سکتا مگر یہاں آ کریہ دعویٰ ٹوٹا ہوانظر آ تا ہے۔ کیونکہ ''مسیح محمدی'' کا مسئلہ ایجاد
کرنا ، احادیث کی صحت و تقم کا معیار اپنی رائے کو قائم کرنا ، قرآن شریف کی آیات ہیں
تصرف جدید ہے ہے نے مفہوم پیدا کرنا صاف بتلار ہا ہے کہ مرزاصاحب نے گولفظاتو
اسلام کے تبدیل نہیں گئے مگر معنی اور مفہوم تبدیل کرنے میں ساری کرزائل دی ہے اور اس
پریہ شوخی دکھلائی ہے کہ مرز اصاحب کے نزدیک قرآن شریف کا ایک جرف یا ایک جرف کا
شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا اور بایں ہمہ اپنے الہامات کوقرآن شریف کی طرح قطعی اور وجی
ربانی تصور کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کدا تکے خیال میں قرآن شریف کی طرح قطعی اور وجی
الہامات کے ذریعہ سے ہوئی ہے ورنہ اسلام ناکلس تھا جیسا کہ' در تیمین'' کی نظم میں مذکور ہو
چکا ہے۔

جن لوگوں نے بہائی ند بہ کا مطالعہ کیا ہے وہ مجھ چکے ہیں کہ جو پچھ بھی مرزا صاحب نے چالیں چلیں ہیں سب کی سب بہائی ند بہ سے بیسی ہیں گرز را نوعیت ہیں فرق کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو سرقہ ند بہی کا شبہ نہ پڑے فرق صرف اتنا رکھ لیا ہے کہ بہائی ند بہ کے بانی نے صاف کہہ دیا تھا کہ قرآن شریف بھی آیے ولک اجل محتاب اس ند بین فائل بھی کہ دویا تھا کہ قرآن شریف بھی کہ دوسری کتاب نازل ہو چنا نچے زمانہ میں قابل تھیل کتاب نیس رہی اس لئے ضرورت تھی کہ دوسری کتاب نازل ہو چنا نچے کہ من مناظرانہ پہلوا فتیار کر کے اپنی نبوت، اپنی وجی اور اپنے البہام کو ثابت کیا گرائل اسلام میں مناظرانہ پہلوا فتیار کر کے اپنی نبوت، اپنی وجی اور اپنے البہام کو ثابت کیا گرائل اسلام نے اس کو کا فرمطلق قرار دے کرامیان میں قتل کیا اور اس کی تعلیم کو زند قد اور اربد اور چک تو جناب نے جب اسکا ایران میں فائمہ ہوگیا اور اس کی تعلیم کو زند قد اور اربد اور جناب نے جب اسکا ایران میں فائمہ ہوگیا اور اس کی تعلیم سے مرز اصاحب متاثر ہو چکے تو جناب نے

نبوت کا دعوکا کرنا شروع کردیا گرصفائی میدی که بظاہرات ایرانی نبی کے خلاف اپنے ندہب کی بغیاد رکھی۔ چنانچے مرزاصاحب نے قرآن کے الفاظ کوتو نہ بدلائیکن اس کے مفہوم پر جو تیرہ سوسال ہے اہل اسلام میں مسلمہ طور پر شلیم کیا جاچکا تھا اپنے البام کی آڑ میں چھاپہ مارا اور احادیث کا تو سرے ہے بھی انکار کر دیا سوائے ان احادیث کے جوان کے مطلب کی تظہر یں اور اسی طرز تینین سے تابار دیا کہ دیا گئر ہو ان کے مطلب کی قطعاً منسوخ کر دیا اور تعابل ممل ندر ہے دیا تھا۔ گرمرزا صاحب نے اپنی استادی ہے اندر بھی اندر ہے اس کی جڑیں اکھیڑ ڈالیس اور بظاہر اسلام کے خیرخواہ، در دمند اور مبلغ اسلام کی اندر ہے یہی وجہتی کہ دورخی چال سے ملاء اسلام نے مرزاصاحب کو دجال، کذاب اور مفتری کا خطاب دیکر مستر دکیا اور مجھی ایرانی کی طرح میج قادیانی کوبھی جوتے سے محکرادیا کیونکہ ان کے خرد کا سے ملا ور مفتری کا خطاب دیکر مستر دکیا اور مجھی تھا تا اسلام نے مرزاصاحب کو دجال، کذاب کیونکہ ان کے خرد کیا دیا کہ کھیوں سے اندرونی دعمن نیا وہ معٹروا تھ ہوتا ہے۔

گونکہ ان کے خرد کیک بیامر پا پر شخصی تھی تھی جو تا تھا کہ (عدو کا منسح احسر میں عدو فاضح ہوتا ہے۔

(ج) دعوی نبوت: مرزاصاحب نے اپ دعاوی گی بنیاد پہلے پہل اپ تقوی اور پر ہیز گاری پررکھی۔ پھرخوابوں کی ذریعہ اپ مراتی خیالات شاکع کے اورعلائے اہل اسلام ان کی طرف سے خیرخوابوں کی ذریعہ اپ مراتی خیالات شاکع بہوتا اس کی تاویل ایسے طور پر کی طرف سے خیرخوابی کرتے دہ وہ مرزاصاحب کے حق میں مفید پڑتا لیکن مرزاصاحب نے جب بلند پروازی شروع کی اور سوداوی آوازوں کوفرشتہ کی آواز سجھنے گئے، تقدی کا زور ہوگیا، مریدوں کی کثرت ہوگئی، مال و دولت بھی جمع ہو گئے تو ''امام مہدی'' بننے کی سوجھی اور اس وقت علائے اسلام نے مرزاصاحب کی طرف داری جھوڑ دی اورا لگ ہو گئے اوراس وقت علائے اسلام نے مرزاصاحب کی طرف داری جھوڑ دی اورا لگ ہو گئے اوراس مسئلہ میں علائے اسلام نے مرزاصاحب کی طرف داری جھوڑ دی اورا لگ ہو گئے اوراس مسئلہ میں حیص بھی خروع کر دی گرف البام نے زور پکڑ لیا اور حکیم نورالدین اور حکیم استن امروبی ساتھ شامل ہو گئے تو ''مثیل میے'' بننے کا دعویٰ کیا اور چاروں طرف سے تر دید کی ہو چھاڑ وہی ساتھ شامل ہو گئے تو ''مثیل میے'' بننے کا دعویٰ کیا اور چاروں طرف سے تر دید کی ہو چھاڑ

ہونے گئی۔ تب مرزاصا حب کی طرف داری میں دونو ں مذکور الصدر بھیم جان تو ڑ کوشش ے اخیر دم تک اڑتے رہے اور مخالفین کی تر دید میں بہت سے رسالے لکھ مارے۔ آخر جب ند بب مرزائیت کی بنیاد پڑگئی اور منارۃ اسے بنایا گیا تو مثیل سیح کی بجائے'' مسیح محمدی'' کا رنگ بدلا اور اس نو پیدخیال پرایسے اڑ گئے کہ باوجود ہزارتر دیدوں کے اپنے الہام کے ذر بعہ ہے لیں کتے رہے کہ خدا تعالی نے جمیں کشف کے ذریعہ پیمسئلہ بتایا ہے اور آج تک امت محدید میں ہے کئی ایک پر بھی پیدسئلہ منکشف نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب پیدوا دی بھی طے ہو چکی توبیہ منوانا شروع کر دمیا کہ سے کالفظ نبوت پر شامل ہے اس لئے مرزا صاحب نبی ہیں مگرخاتم الانبیاء کے ماتحت ہیں ورنداریانی مسیح کی طرح اسلام مثانے کونہیں آئے اور جب بیمنزل بھی گزر گئی توانی وفات ہے پہلے جو تاز ہ ترین پر چدا خبار عام لا ہور کا چھیا تھا اس میں اعلان کر دیا کہ ہم بفضل خدا نبی اور رسول ہیں جس کا مطلب بیضا کہ تمام قبودے یاک ہوکر نبوت مطلقہ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور تمام ابتدائی مدارج طے ہو چکے ہیں اس ے پہلے" اخبار بدر" ۵ مارچ ١٩٠٨ ء میں اعلان کیا تھا کہ" ہمارا دعویٰ کہ ہم نبی اور رسول

(د) **دعوی الوہیت:**'' آئینہ کمالات اسلام' صر۲۵ میں مرز اصاحب نے قرب نوافل کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے استدلال کے موقع پر یوں لکھ دیا ہے کہ

اللہ تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا تو میراغصہ اس کا غصہ ہو گیا، میراحلم اس کا طلم ہو گیا، میراحلم اس کا حلم ہو گیا، میر احلم اس کا حلم ہو گیا، میری حرکت وسکون اس کی حلاوت اور تخی ہو گئی اور میری حرکت وسکون اس کی حرکت وسکون اس کی حرکت وسکون ہوگئی اور جب میں اس حالت میں مستعزق تھا تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں اپنا نظام جدید پیدا کرنا چاہئے اور نئی زمین بنانی چاہئے تو میں نے زمین و آسان بالا جمال پیدا کئے جس میں ترتیب وتفریق نی نہیں تو پھر میں نے ترتیب وتفریق شروع کردی

جَبَدين نے ويكھا كخداخووترتيب وتفريق پيداكرنا چاہتا ہے تب يس نے يقين كيا كدين اس كے پيداكرليا اوركها كد انا اس كے پيداكر نے پر پورى قدرت ركھتا ہوں تو يس نے پہلاآ سان پيداكرليا اوركها كد انا زينا السماء الدنيا بمصابيح پھر يس نے كہا كدنويد ان نخلق الانسان من سلالة من طين ہم انسان كو كي مى پيداكرنا چاہتے ہيں۔

و و تو تنج المرام "صر ۲۷ میں لکھتے ہیں کہ میرامقام اور حضرت عیسیٰ کا مقام وہ ہے کہا گرہم دونوں خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں توضیح ہوگا اور عنقریب میں دعویٰ کروں گا کہ میں خود خدا ہوں اور مجھ ہے الوہیت کا دعویٰ ظاہر ہوگا اور میری تقید این کرنے والے اے مان لیں گے۔

''براہین احمدیہ'' کا مشہور البام ہے کہ خدائے مجھے کیا۔ (انا منک وانت منی. انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی) میں تجھ سے بوں اور تو مجھ سے۔ تو میری توحیرو یکنائی کی جگہ ہے۔

ال واقعہ پر مرزائی تاویل کرتے ہیں کد زمین وآسان پیدا کرنے کے متعلق خواب تھا گرانا منک وانت منی تو ضرور ہی الہامی صورت میں ہیں اس لئے اگر پہلا دعوی الہام نہ بھی ہوتو دوسرے الہام ملانے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے یوں دعویٰ کیا تھا کہ:

ا ..... میں اور پنجبر التقلیمالی یک ذات ہیں۔ (ایک علمی کا زالہ)

٢ ..... ميس في يقين كياكم ميس وبي خدامول - (آئيندات من ١٥٥٥)

٣.... ميں خدا كا بيٹا ہونے كا دعوىٰ كروں توضيح ہے۔ (توضيح الرام ہن ١٧٠)

نتیجہ بیدنگا! کہ حضرت رسول اللہ ﷺ، مرز اغلام احمد اور خدا تعالیٰ ایک بھی ہیں اور تین بھی اور یہی تثلیث ہے جوانا جیل میں مذکور ہے۔اور تثلیث کا مانے والا جب اسلام میں خارج از

اسلام قرار دیا گیا ہے تو خو دیدی تثلیث کب اسلام میں داخل رہ سکتا ہے۔ اس موقع پرتنائخ کامئلہ بھی عل ہو گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ مرزاصا حب تنائخ کے قائل تھے مگر صرف اپنے لئے اور اپنے تقدی کے واسطے۔ کیونکہ'' آئینہ کمالات اسلام ص۲۵۴" میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سے کواس زہر ملی ہوا کا پینہ لگ گیا جوعیسا ئیوں میں چل رہی تھی تو آپ کی روح نے آسان ہے اتر نے کیلئے حرکت کی اور یادرکھو کہ'' وہ روح میں ہی ہوں۔''اور ای '' آئینہ کمالات'' کے ص ۲۴۳ میں یوں بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسيح التفكيني كي روح كوميسائيوں كى دجاليت كاعلم ہوااورصفت د جاليت عيسائيوں ميں كمال تک پہنچ گئی تو وہ روح حرکت میں آئی۔خواجہ کمال الدین نے اپنی کتاب'' کرش او تار'' کے ص ٣٠٠ ميں اس مشتبه دعوی کا سارا بهروپ کھول کرر کھ دیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ'' کرشن اپنے وقت میں بے شک ہوگز راہے مگرخدا تعالی کوقدرت ہے کدا ہے ایک ہزار مظہر کرشن کی مانند پیدا کرے چنانجہ وہی ہوا۔مثلا بہلا کرش اوتار نبی عرب جناب محدرسول الله ﷺ عرب میں ظاہر ہوئے اور ان دنوں میں آخری کرش اوتار مرز اغلام احمرصاحب قادیانی ہیں۔'' اب ان تضریحات کے ہوتے ہوئے ہم کیے کہہ سکتے ہیں کہ مرزائی تعلیم میں تناسخ اور روپ بدلنے کا مسئلہ ہندوؤں کی طرح تشلیم شدہ امز ہیں ہے کچھ مرزائی اس سے نفرت كرتے ہوئے كہتے ہيں كہ انا منك وانت منى كامطلب بيرے كديس اور توبادى خلق ہونے میں متحد ہیں گویااس جگہ بعض صفات کے لحاظ ہے محبت کے طور پر بیافظ کہا ہے جبیہا كدابراتيم التليك نكباتهافهن تبعني فانه منى ميرے تابعدار جھ سے إي اورخودني العَلَيْنَا فَ مَا مَا أَمُا كَهُ سلمان منا اهل البيت حضرت المان بم مين على يرين بي عذرقا بل تسليم بيس ب كيونكه انسان تو دوسر انسان كم تعلق اتحاد صفاتي كادم بحرسكتاب مگرخدا تعالی کی صفات اور ذات میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا ور نہ تو حید کا تخم بھی نہیں رہتا اور

الكاف ينزاحت لغار

### اسلام اورشرک میں صرف لفظی فرق رہ جاتا ہے۔

ان تمام حوالہ جات اور دعاوی ہے ہم خابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مراق اور دوران سرضر ورتھا جس کی وجہ ہے ان کی دماغی حالت بالکل خراب تھی اور جو جو علامات طبیعوں نے لکھے ہیں سب کے سب آپ ہیں موجود سے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مرزا صاحب کو آپ کی آخری گھڑی تک ہی صحیح المز اج تسلیم کریں کیونکہ مرزا صاحب کا سارا لئر پچر ہی اس قتم کا ہے گہ کسی جگہ کہتے ہیں اور دومری جگداس کے خلاف کہنے لگ جاتے ہیں اور مریں جگداس کے خلاف کہنے لگ جاتے ہیں اور دومری جگداس کے خلاف کہنے لگ جاتے ہیں اور مریدوں کو مصیب آپر ٹی ہے کہ دونوں مخالف اقوال کو کیسے درست کر کے دکھلا میں۔
اس لئے کچھ تو تنگ آگر کہدویتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اس موقع پر غلطی لگی تھی کیونکہ اس لئے کچھ تو تنگ آگر کہدویتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اس موقع پر غلطی لگی تھی کیونکہ اجتہادی مسائل میں غلطی کا جونا بہت ممکن ہے لیکن جس بحث کو ہم نے چھیڑا ہوا ہے وہ اجتہادی نہیں ہے بلکہ الہامی اور شفی ہے اس میں غلطی کا اعتراف کرنا ان کے خدا اور الہام اجتہادی نہیں ہے بلکہ الہامی اور شفی ہے اس میں غلطی کا اعتراف کرنا ان کے خدا اور الہام کرنے والے فیلط کردیے کے برابر ہوگا۔

پیچهمرزائی ایے بھی ہیں کہ جن کوخالفین کی بات کا پیچھ تصور ذہن میں آجاتا ہے اور وہ کچھ ہٹ دھری سے پر ہیز کرتے ہیں ایسے موقع پر ان کا بیہ عذر ہوتا ہے کہ ایسے الہامات' متشابہات' ہیں ہم کوان کاعلم ہیں ہے گویا ایک شخص دعوی الوہیت یا مثلیث کررہا ہے ہم اس کو یوں ہی ٹال دیتے ہیں کہ بیآیت متشابہ ہے۔

بھلا یہ کون سااسلام ہے اور کون کی دینداری ہے ورنہ جس قدراسلام میں ایسے مدعی واجب القتل قرار پاکر جہنم رسید ہو چکے ہوں ، کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی سے الاسلام سے اور ان کا دعویٰ بھی سے تاویل کے ماتحت سیجے تھا۔ حالانکہ خود مرزائی مانتے ہیں کہ سے ایرانی واجب القتل تھا کیونکہ اس نے بھی نبوت اور الوہیت کا دعویٰ کیا تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اس نے نئی شریعت کا دعویٰ کیا تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اس نے نئی شریعت کا دعویٰ کیا تھا جس کے خمن میں ان نئی شریعت کا دعویٰ کیا تھا جس کے خمن میں

الكاف يتأاحقلان

وہ سب کچھ کر گزرے تھے جو کتے ایرانی نے قتل ہونے تک کرنا تھا۔

ایک محقق لکھتا ہے کہ مراق مرزا کا جُوت محتاج دلیل نہیں ہے جولوگ قبر مسیح کے متعلق مرزاصاحب کی تحریر پڑھتے ہیں کہ سے کی قبر کوہ جلیل میں ہے بایوروشلم میں بامدینہ منورہ میں با مشیر میں یا جنہوں نے ''ازالداوہام'' کی ان عبارتوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جن میں مرزاصاحب یوں رقم طراز ہیں کہ جس مہدی اور سے کا انتظار تھا وہ میں ہی ہوں ۔ اور جب کوئی خیال آتا ہے تو لکھ دیا ہے کہ جو سے وشق میں امرے گامیں اس سے انکار نہیں کرسکتا مجکن ہے کہ خونی مہدی بھی بیدا ہواور سے بھی ممکن ہے کہ میرے جیسے ہزاروں مثیل سے اور مثیل مہدی پیدا ہوا ور سے بھی ممکن ہے کہ میرے جیسے ہزاروں مثیل سے اور مثیل مہدی پیدا ہواں۔ یا جنہوں نے وفات سے کے متعلق مرزا صاحب کا استدلال توفیتنی سے چیش کیا ہوا پڑھا ہے کہ جس میں وہ بھی اسکو ماضی بناتے ہیں اور بھی مضارع ۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ایسے کہا ہے گا گیا ہے اپنے ماید ناز مانیخ لیا اور دوران سر کے متحات کیا ہے ور نہتے المرز اصاحب نے کہا ہے یا گیا ہے اپنے ماید ناز مانیخ لیا اور دوران سر کے ماتھ کیا ہور نہتے المرز اصاحب نے کہا ہے یا گیا ہے اپنے ماید ناز مانیخ لیا اور دوران سر کے ماتھ کیا ہور نہتے المرز اصاحب نے کہا ہے یا گیا ہے اپنے ماید ناز مانیخ لیا اور دوران سر کے ماتھ کیا ہور نہتے المرز الے در نہتے المرز الی ایم میں ایم کیا ہور نہتے ور نہتے المرز المیا ہور نہتا ہور کیا ہور نہتے المرز المانے کیا ہور نہتے المرز المرز المانے کیا ہور نہتے المرز المرز المانے کیا ہور نہتے المرز المیانی کیا ہور نہتے المرز المانے کیا ہور نہتے المرز المیانے کیا ہور نہتے المیں کیا ہور نہتے المرز المانے کیا ہور نہتے المرز المیانی کیا ہور نہتے المرز المیانی کیا ہے در نہتے المرز المیانی کیا ہور نہتے المرز المیانی کیا ہور نہتے المرز المیانی کیا ہور نہتے کیا ہور نہتے کیا ہور نہتے المرز المیانے کیا ہور نہتے کیا ہور نے کہوں کیا ہے کیا ہور نہتے کیا ہور

ال موقع پر مرزائی الزای طور پر جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر خالفین نے مرزا صاحب کو مجنون یا مختل الدماغ کہ دیا ہے تو بیسب کچھ آپ کی صدافت کا نشان ہوگا۔ کیونکہ آپ کو بذر یو الہام کہ دیا گیا ہے کہ (ها یقال لک الا ها قلد قبل للروسل)'' کچھے یہ لوگ وہی گالیاں دیں گے اور وہی اتہام لگا کیں گے جو پہلے انبیاء کے بارے میں کہتے ہے۔''اس عذر کی تر دید میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم نے مرزا صاحب کو مجنون کا خطاب نہیں دیا کیونکہ' مراق اور جنون' ایک ہی ہوتے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ مراق خطاب نہیں دیا کیونکہ ' مراق اور جنون' ایک ہی ہوتے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ مراق کر ورہوتا ہے اور جنون میں مرقبہ علامات نہایت شدت سے ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کو مراق کومراقی کہنا گویا مجنوں کہنے کے مساوی ہے لیکن اس عذر کی تر دید یوں ہوسکتی ہے کہ انبیاء

سابقین ملیم السلام میں ہے کسی نے اپنے مراق یا جنون کا خودا قر ارئیس کیا اور مرزاصاحب خودا قر ارئیس کیا اور مرزاصاحب کی خودا قر ارئیس کرتے ہیں تو پھر مرزاصاحب کی حالت کو دومرے انبیاء علیم السلام کی حالت پر قیاس کرنا کیوں جہالت نہ ہوگا؟ قر آن شریف میں سورہ سیا کھول کرد کھواس میں آپ کوصاف نظر پڑے گی ہوگئ اِنْمَا اَعِظُلُحُمُ بُواَحِدَةٍ کی '' یارسول جولوگ آپ کو دیوانہ یا مجنون کہتے ہیں ان سے صرف ایک امر کا مطالبہ کرد کہ ایک ایک امر کا جنون قرنیس سے دماغ میں مطالبہ کرد کہ ایک ایک ایک میں جون تو نہیں ہے؟''

مگرہم دیکھتے ہیں گدیمی کواس پڑتال کی جرأت نہ ہوئی اوران کا زبانی دعویٰ غلط
ہوگیا گدرسول کے دماغ میں فتورا گیا ہے آیا۔ مرزاصا حب نے بھی جواپئے آپ کوحضور
النظیمی کا ظہور ثانی بتاتے ہیں بھی اپنی تصانیف میں اپنے مراق اورا ختلال دماغ کی فعی
میں کوئی چیننج دیا ہے کہ کوئی ثابت کرے کہ میں (مرزا) پاگل نہیں ہوں؟ بلکہ یہاں تو فخریہ
طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا دماغ ٹھیک نہیں ہورساتھ ہی '' ظہور ثانی'' کا دعویٰ بھی ہے اور
یا جناع ضدین بھی اہل عقل کے زدیک ناممکن ہے۔

ہمیں افسوں ہے کہ مرزا صاحب کے عہد میں یا بعد میں جن لوگوں نے دعویٰ مہدویت یا ادعائے نبوت کیا ہے ان کوتو یوں کہہ کرٹال دیتے رہے کہ وہ پاگل تھے اور ان کا د ماغ صحیح طور پر کام نہیں کرسکتا تھا حالا تکہ ان کا اپنا اقر ارموجود نہ تھا کہ وہ مراتی ہیں مگر مرز ا صاحب خودا پنی دیوائل کا اقر ارکرتے ہیں اور میمر پیدائلی تصدیق کرتے چلے جارہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید تصدیق کنندگان بھی ایسے ہوں گے۔

"بدر" در تمبر ۱۹۰۱ و مبر ۱۹۰۱ و سرم میں منشی احر حسین احمدی لکھتے ہیں کہ" بیبہ" اخبار میں عبد العزیز تھامیسری نے خلیفہ وقت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے وہ دعویٰ یا وَاں سے مُعکرا کر دور پھینک دیااور مسکرا کر کہا کہ ایسے مختل الدماغ (مراقی) کی ہے جوڑ ہاتوں پر کون توجہ
دے مکتا ہے۔ افسوس کمنٹی صاحب کو مرزاصاحب کے مراق پراطلاع نہ تھی اورا گرخی تو اپنا
دماغ درست نہ تھا ورنہ بھی بھی مرزاصاحب کی بیعت میں داخل نہ ہوتے اور کسی وقت بھی
"اخبار بدر" میں دوسروں کی تفحیک شائع کرنے میں جرأت نہ کرتے۔ مگران کو کیا معلوم تھا
کہ ان کی اشاعت نے بیٹا بت کردیا ہے کہ مرزائیوں نے بھی بیشلیم کرلیا ہے کہ "مراقی کا
قول معتبر نہیں ہے 'الیکن بھل پیرانہیں ہوئے۔

# ه .... بروز ظل،انعکاس اور تناسخ

مرزائی تعلیم کا کافی طور پرایک پر مغز مطالعہ کرنے والا یہ بخوبی بچھ سکتا ہے کہ مرزائی مذہب کے بانی نے پہلے صرف صوفیائے گرام بیں اپنی جگہ لی تھی اس کے بعد آپ نے مہدی دوراں مصلح ،منذزاور مامور من اللہ بننے کا دعوی کیا تھا اور جب اوگوں بیں اسکی پوری شہرت ہوگئی تو مسح محمدی اور مثیل عیسی التعلق الله بلکہ مثیل جملہ انبیا ، بلیم السام کا نعرہ لگا دیا اور آخر جب مریدں میں مقبولیت کی استعداد کافی طور پر نظر آئی تو خالص نبوت کا دعوی شائع کر دیا۔ گرجب مرزاصا حب کا اپنا اقرار موجود تھا کہ جناب محمد سول اللہ بھی ترالانبیا ، بیں تو این نبوت کے دیا ہوچ کے۔

اول: بدكميح محدى جب مثل مي ناصرى باورجب مي ناصرى كوني تنايم كيا كيا باس كنامرزاصاحب (مثيل ميع) كوجى نبى تنايم كرنايزكا-

دوم: بید کہ ختم رسالت کا دعویٰ اس صورت میں ممنوع ہے کہ مدعی نبوت اسلام کومٹانے کیلئے نبوت جدید پیش کرے نہ کہ وہ نبی بھی تھم امتناعی میں داخل ہوگا جواسلام کی تائیکہ میں اپنی نبوت پیش کرتا ہو۔ سوم: یہ کہ کمال اتباع نبوی کیوجہ سے میں اور محمد یکذات ہو گئے ہیں اسلئے جونبوت محمدی ظہور اول میں وقوع پذریہ ہوئی تھی وہی نبوت ظہور ثانوی میں نمودار ہوئی ہے یعنی نبوت محمد یہ کیلئے دو دفعہ ظاہر ہونا مقدر میں لکھا تھا اس لئے نبوت قادیانی خود نبوت محمدی ہے کوئی غیر نبوت نہیں ہے۔

چہارم: یہ کہ لفظ خانم النبیین اور حدیث نزول سے کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ندا ہب میں مدمی الہام (نبی) کا موجود ہونا ناممکن ہوگیا ہے مگر اسلام میں جزونبوت کے ماتحت سلسلہ وی والہام جاری رکھا گیا ہے جوسے کے نام سے اخیر زمانہ میں پایا جائے گا اس لئے نبوت قادیانیے کا استثناء موجود ہے۔

پنجم: یہ کہ قادیانی نبوت، نبوت محمری کاظل اور سامیہ ہے۔ یا یوں کہو کہ مرزاصاحب کا آئینہ دل ہالکل صاف ہو گیا تھا۔ جس میں نبوت محمد یہ کا پورا نقشہ اور مکمل فوٹو تھنچ گیا تھاا سکئے یہ نبوت بھی ختم رسالت کے برخلاف نہیں ہے کیونکہ بیاس کا بروز ظل اور عکس ہے اور صوفیائے کرام کے فزد یک ایسی نبوت کا اعتراف بھی موجود ہے۔

عشم: یہ کہ جزوی نبوت اور نبوت کا چالیسوال جزوقیامت تک باقی ہے جس ہے مراد مبشرات ومنذرات ہیں جو کثرت مکالمہ کے حاصل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔اور رویائے صادقہ مثل فلق الفجر رونمائے صدق وصفا ہو کرنبوت بن جاتے ہیں۔

ہفتم: یہ کہ کثرت مکالمہ کا نام ہی ہم نے نبوت رکھ لیا ہے (ولکل ان تصطلع ولکل امرئ مانوی )اور یہی مرادمحد ثبیت ہے جس کا اجراءاور امکان احادیث کی رو ہے ثابت ہےاور حضرت عمرﷺ کوبھی محدث سمجھا گیا ہے۔

بہر حال اس قتم کے حیاوں اور بہانوں ہے مرز اصاحب نے ختم رسالت کا روڑہ اینے راستہ سے نکال دیا اور لوگوں کوایسے گور کھ دھندے میں پھنسادیا کہ اگراس کا ایک کنڈہ کھولتے ہیں تو دوسرا سامنے آجا تا ہے آخر کب تک کھولتے جا کیں گے اور آخیر میں کم از کم بیتو کہنا پڑے گا کہ مرزاصا حب کاا دعا بھی کچھ عنی رکھتا ہے جس کی تر دید کوئی آسان امرنہیں ہے لیکن چوشخص اسلامی تعلیم کی نصر بچات پرسرسری نظر بھی رکھتا ہے اسکے سامنے بیتمام عذر بدرتر از گناہ ہیں اورا نکا بطلان اظہر من الشمس ہے کیونکہ .....

ا....متے محمد کی اور متے ناصری الگ الگ تشایم کرنا اسلامی تصریحات کےخلاف ہے اور آج تک کسی آیت یا حدیث میں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا اس لئے یہ تفریق مرزاصا حب کی د ماغ سوزی کا نتیجہ ہے اور بلل!اب اس اختر اعی بنیا دیر جو دیواریں اوپراٹھائی جا کمیں گی سب کی سب بے بنیا دمتھور ہوں گی۔

اسسانے عذر پیش کرنا کہ نبوت قادیانی نبوت تھریہ کے حق میں ہے اسلنے اس کوممنوع قرار نبیس دیا جائے گا، بالکل غلط ہے کیونکد امتناع نبوت وختم رسالت نے تمام قتم کی نبوتوں کا فیصلہ کردیا ہے۔ مرزاصا حب خود ماننے ہیں گرختم رسالت کے ماننے سے بینتیج دکلتا ہے کہ کوئی نبی خواہ نیا ہویا پرانا نبیس آسکتا اس تعیم کے بعد بیتیم بھی ان پر واجب ہے کہ خواہ تا بع یا آپ کے حق میں ہویا خالف اور ناتخ اسلام ہووہ بھی نبیس آسکتا اور بیتیم اسلام میں ابتداء یا آئی ہے اس اجماعی تعیم کا خلاف صرف مرزاصا حب نے کیا ہے اور وہ بھی صرف بیتی میں پیش کی جاتی تو ہمیں امید تھی دارنہ اگر دوسر شخص کی نبوت اس معنی میں پیش کی جاتی تو ہمیں امید تھی کہ کہی اس تعیم اس تعیم سے بیٹی کہا تھی ہے۔ ورنہ اگر دوسر شخص کی نبوت اس معنی میں پیش کی جاتی تو ہمیں امید تھی کہ کہی اس تعیم سے انکارنہ کرتے۔

اس موقع پرہمیں صدیث سازوں کا قصہ پیش نظر آرہا ہے کہ ایک دفعہ کسی صدیث سازے او چھا گیا کہ درسول خداﷺ نے فرمایا ہے کہ (من محذب علمی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار)''جوشخص مجھ پرافتر اءکرتا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں خود بی تلاش کر لے۔''اورتم اس حدیث کے خلاف جموٹی حدیثیں کیوں گھڑ اکرتے ہو؟ تو حدیث سازنے

کہا، کہ اس حدیث بیس علی کا لفظ موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے برخلاف اسلام کونقصان پہنچانے کی خاطر حدیث گھڑنا حرام ہے ورنہ باریک اشارہ بیہ کہ اگر اسلام کی خاطر یا اس کی تائید بیس کوئی افتراء باندھا جائے تو جاتے ہی بہشت کا دروزہ کھلا ہوا ہے گا۔ ملاعلی قاری کھتے ہیں کہ افتراء ہر حالت بیس گناہ کبیرہ ہے خواہ مفید ہوخواہ مفید ہوخواہ مفید ہوخواہ مفید ہوخواہ مفراور بیاصول ہو، یا نقصان دہ ۔ ای طرح دو کوئی نبوت ہر طرح ممنوع ہے خواہ مفید ہوخواہ مضراور بیاصول ہو، یا نقصان دہ ۔ ای طرح دو کوئی نبوت ہر طرح ممنوع ہے خواہ مفید ہوخواہ مضراور بیاصول بالکل ظاہر ہے کہ حیلہ و بہانہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانہ بیس زنا اور شراب خوری بہت کواس لئے حلال بنا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانہ بیس زنا اور شراب خوری بہت نہیں ہوگئی اس لئے باریک اشارہ بیے کہ بیدونوں اخیر زمانہ بیس حلال ہوجا کیں گے۔ نہیں ہوگئی اس لئے باریک اشارہ بیے کہ بیدونوں اخیر زمانہ بیس حلال ہوجا کیں گے۔ کہ ایس اگرم زاصاحب کا عذر شیح ہے جاتو اس بے ایمان کا عذر بھی تھیجے ہوگا۔ ورنہ ہمارے نزد یک لیس اگرم زاصاحب کا عذر شیح ہے جاتو اس بے ایمان کا عذر بھی تھیجے ہوگا۔ ورنہ ہمارے نزد یک لیس اگرم زاصاحب کا عذر شیح ہوگا۔ ورنہ ہمارے نزد یک ایس اسلام کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہیں۔

سسبوت محدید کا دود فعظهور بھی اسلامی تصریحات کے صریح خلاف ہے اوراس کی بنیاد تناسخ (اورروپ بدلنے) پر ہے اورائل تو حیدوائل شرک کے درمیان بھی مسئلہ امتیازی فرق رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو تنایم کرلیس تو ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا گہ حسب تصریحات ہنودا کے راہے مہارا ہے سارے فعدائے تعالیٰ کا مظہراور روپ تصاولا یہ بھی تشکیم کرنا پڑے گا کہ ایسے مہارا ہے سارے فعدائے تعالیٰ کا مظہراور روپ تصاولا یہ بھی تشکیم کرنا پڑے گا کہ ایسے انسان کی پرستش خلاف تو حید نہیں ہے۔ اگر یہی بات سیح بھی تو مرزا صاحب جب تھوڑی دیر کیلئے فعدائن گئے تھے تو مریدوں کو کیوں حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے بحدہ کرواور میری ہی پرستش سے نجات حاصل کرو۔ گراییا کرنے سے مرزا صاحب فود محترز رہے گیونکہ ان بی پرستش سے نجات حاصل کرو۔ گراییا کرنے سے مرزا صاحب فود محترز رہے گیونکہ ان کے ضمیر نے فودان کو بنا دیا تھا کہ ایسے شطحیات کا پچھ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ اورائی تشم کے انگلیات اعتقادی مسائل میں کارآ مرنہیں ہواکرتے ان سے صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ "

مريدوں نے س کراپنا مال و جان قربان کر ديا اور بس-' اور پيه خيال کرنا که ﴿وَا حَوِيْنَ مِنْهُمْ لَكُمَّا يَلُحَقُوُ ابِهِمْ ﴾ \_ اشاره مجهين آتا بكه " اخير زمانه كاوگول مين نبوت محمد یہ کاظھوں ثانوی ہوگا۔جس ہے آخری زمانہ کے مسلمان صحابہ کے درجہ تک پہنچ جائیں گے اور وہ یہی جماعت قادیا نیہ ہے۔'' بالکل غلط ہے کیونکہ اس قتم کے خیالات کا پیدا کرنا قرآن شریف میں تحریف کہلاتا ہے کیونکہ ہمیں اسکا وہ معنی تشکیم کرنا ہوگا جواسلام کے کسی اصول کے مزاحم نہ ہواوراس کی بنیا واسلامی دیوار کو پنخ و بن سے نہ گرا دیتی ہویا اس سے اسلامی عمارت کوئسی فتم کا خطرہ پیدانہ ہوا ہو بلکہ ایے مضرات ہے بیخے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کامفہوم جوبھی پیش کیاجائے اسکی منقولی سند میں کسی معتبر ہستی کا قول پیش کیا جاسکے تا کہ تحریف وتننیخ کےالزام ہے خلصی ہو۔ کیااب مرزائی کوئی منقولی سنداس موقع پر پیش کر سکتے ہیں؟ ورنداگراس فتم کی کج بحثی شروع کی جائے تو ہم بھی کہد سکتے ہیں کہ نبوت محمریہ ے ظہور ثانی کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ ہر وقت اور ہرز مانہ میں خو درسول اللہ ﷺ ہم مِن موجودر بيت بين - وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ. ت بيمسَله بالكل صاف نظر آتا ہے۔اوراگرانسان بالکل ہی آزاد ہوجائے تو یوں بھی کہدسکتا ہے کہ رسول ﷺ تو ہرایک ملمان کے دل میں موجودرہتے ہیں،اس لئے دل کا حکم وہی ہوگا جورسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہوگا۔اوراس سے پہنتجہ نکل سکتا ہے کہ انسان کواپنی قبلی نبوت ہی کافی ہے کسی دوسری نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیامرزائی اس فتم کے واہیات موشگافی کو جائز رکھیں گے؟

اس موقع پرمرزاصاحب کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں اور محرایک ہیں ،اس کئے محمد کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی۔ کیونکہ پہلے تو آ دمیوں کامختلف شخصیات رکھتے ہوئے ایک ذات ہو جانا ہی قرین قیاس نہیں ہے۔ اگر بالفرض آنکھ بند کر کے ہم مان بھی لیس کے مرزا صاحب ترکی النسل رسول اللہ عربی نسل ہے متحد بالذات ہوگئے تقے تو کیا اس سے صرف نبوت کا ہی حق حاصل ہوا تھا اس کے سواحر مین شریفین اور عرب کی سلطنت پر بھی آپ کو کیا دوماره فبصنه کرنا ضروری نه تفا؟ دوسری دفعه قر آن شریف کا نزول کیوں نه ہوا؟ قبائل عرب ہے دس سال متواتر اور لگا تارلزائی کیوں نہ کی؟ مساوات کواپنی تعلیم میں کیوں نہ لیا؟ تحفہ قیصر بدگی بجاے سلاطین غیراسلام کوتبلیغی پیغام کیوں نہ پہنچائے ؟ وغیر ہ وغیرہ ۔اگراس کا بیہ جواب دیا جائے کہ مرز اصاحب کی زندگی حضور کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے جو کمی اور مدنی زندگی کے بعد ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی اور گویا رسول خدا دوسر ہے جنم میں قادیان تشریف لےآئے تھے تو بھے کہیں گے کہاس کا مطلب تو پیڈکلٹا ہے کہ مرزاصاحب جب مر گئے تھے توروضہ نبویہ جو ہڑ کے کمنارے قادیان میں قرار پایا تھااور مدینہ منورہ تب خالی ہو گیا تفاكيا كوئي ذي عقل ايسے فضول خيال كوشليم كرسكتا ہے؟ جميس افسوس ہے كه مرزائي يارثي جب معراج جسمانی،حیات سیح بصعود سیح ،احیاء موتی اور دوسرے خرق عادت معجزات کوقرین قیاس نہیں مجھتی تو اس بے بنیا د کلام کو کس طرح تشکیم کربیٹھی ہے کہ مرزاصا حب اور حضور التلک ایک ہی ہو گئے ہیں۔اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ وفات سے کے ثبوت میں تو بار باریوں کہا جاتا ہے کہ قر آن شریف کے روے کوئی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا۔ تو پھرر سول خداﷺ کیسے واپس آ کرم زاصاحب ہے متحد بالذات بن گئے؟اوراگر یوں کہا حائے کہ حضور کی روح یہاں قادیان میں آگئی تھی تو تناسخ کا عقیدہ ہوگا۔اور اگر یوں کہا جائے کہ آیا کچھ ندخاصرف فرط محبت ہے مرزاصاحب نے اپنے آپ کوفقط ایک دفعہ خیال کرلیا تھا کہ میں اور حضور ایک ہو گئے ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ اس وقت مراق کے سبب انجرات شدت سے ضرور سر چکر آ رہے ہوں گے درنہ کوئی عقل منداییا قول شائع کرنے کی جراُت نہیں کرسکتا۔تعجب کی بات ایک اوربھی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ مرزا صاحب'' آئینہ کمالات'' میں خود کہدیکے ہیں کہ حضور سیح کی روح حرکت کرتے کرتے مجھ میں آٹھی تھی

اب بیتنایخ بھی نہ ہوا کیونکہ اس میں صرف ایک روح چکر لگاتی ہےاور یہاں مرزا صاحب کے جسم میں تین روعیں جمع ہوگئی ہیں۔خودایک مرزاصاحب کی روح ،حضرت سیح کی روح اور حضرت رسول کریم ﷺ کی روح اگر کتاب" نزول اسیح "اور" درمثین" کا مطالعه کیا جائے تو معلوم بیں کس کی روح مرزاصا حب کے بدن میں حلول کرتی تھی۔اس لئے جہیں خیال ہوتا ہے کہ مرزاصا حب نے ''حلول جسمانی''اور''حلول روحانی'' دونو ں کوشلیم کیا تھا جس کوسوائے ان چند دشمنان عقل کے کسی نے تشکیم نہیں کیا تھا کہ جن کو' دنضیر سے ما اساعیلی فرقہ'' کہتے ہیں۔اوراہل اسلام نے ان کو پوری ہمت خرچ کر کے صفحہ روز گارے مٹا دیا تھا۔ گرمعلوم ہوتا ہے گہ اس زہر ملی ہوا کے جراثیم قادیان میں آنگلے تھے۔ جہاں عاروں طرف حلول ہی حلول نظر آتا ہے وہاں جا کر دیکھئے آپ کو بیت المقدی،جنة البقیع ، مکه معظمه،مبحد حرام،مبحد نبوی،مبحد اقصلی ،منارة اسیح ،کوفه،خار جی،شیعه اور قوم بر بد سب کھھ بروزی طور پر نظر آئے گا۔ایے سادہ لوگوں کوئس کس جگہ میں متنبہ کیا جائے۔ آوے کا آوا بی بگراہوا ہے کوئی کس کس بات کا جواب دے اور کس کس کو سمجھائے؟

ع بربن موئے زخم شد پنبہ کیا کیا نہم؟

ہ۔۔۔۔۔ بیدامر بھی تصریحات کے خلاف ہے کہ قادیانی نبوت کا استثناء موجود ہے۔ہم کہتے ہیں کہاں ہے؟ مرزا صاحب سے پیشتر جس فقد ربھی اسلامی تعلیم موجود ہے اس میں کہیں نہیں آیا کہ قادیانی نبوت کا استثناء سی مانا گیا ہے اورا گرید خیال ہے کہ جزونیوت باتی تھی تو اس سے تمام امت بہرہ وربھوتی ربی ہے مرزا صاحب کوخصوصیت کہاں ہے آگئے تھی کہ انہوں نے اعلان کردیا کہ جھے نہ مانے والے حرامزادے ہیں اوریہ کیوں کہد یا تھا کہ

ع داد آن جام را مرا بنام پہلےلوگ جوجام نبوت سے تھوڑا بہت ھسہ لیتے رہے مگر مجھے سارا جام ل گیا تھا۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اتحاد ذاتی کی وجہ ہے ساری کی ساری نبوت جناب ہیں منتقل ہوگئی کہ تھی اس لئے نبوت کا اعلان کیا گیا۔ بہر حال پہلے پہل یہ کہنا صرف تمہیدی اشاعت تھی کہ جھ میں جزونبوت ہے بعد میں بیراز کھل گیا کہ ساری نبوت بھی آگئی ہے آگران وا و تک مرز اصاحب کو یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ ادھوری نبوت کے مالک ہیں یا پوری نبوت کے ؟ کیا کوئی مرزائی کوئی ایسا نبی پیش کر سکتا ہے کہ جس نے حسب تصریحات قرآن وحدیث تدریجی طور پر آہت آہت نبوت حاصل کی جو اور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نہیں پو چھا جنا ہے کو این خبر بی نہیں کہ جو اور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نہیں پو چھا جنا ہے کو این خبر بی نہیں کہ جو اور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نہیں پو چھا جنا ہے کو این خبر بی نہیں کہ واور ایسا ہے خبر رہا ہو کہ جب تک کسی مرید نے نہیں پو چھا جنا ہے کو این خبر بی نہیں کہ واور ایسا ہوں ؟ یورا ہوں کہ اوھور ا؟

۵ ..... یہ بہانہ کرنا بھی بے کل ہے کہ مرزاصاحب آئینہ کی طرح شفاف ہوگئے تھے جس میں تمام انبیاء علیه ہدالسلام کا فواتر آیا تھا۔ اس لئے وہ تمام انبیاء علیه ہدالسلام کا فکس ہوگئے سے اور تکسی نام رکھ لیا تھا کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ شیشہ میں کثیف اشیاء کا فس پڑتا ہے لطیف اشیاء کا فو نوئیس لیا جا سکتا ۔ تو معلوم ہوا کہ و تیا میں ایک ایسی جماعت بھی خلاف تج بہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مرزاصاحب تو لطیف سے اور باتی انبیاء علیه ہداسلام بالحضوص حضور کثیف جم کے مالک سے ہاں اگر تعاکس یا انجلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پھر بھی کسی حد تک قرین قیاس ہوتا ۔ اس پر طرہ میہ ہے کہ باجو داس کے جناب کو صفور کی غلامی کا بھی دعویٰ ہے قرین قیاس ہوتا ۔ اس پر طرہ میہ ہے کہ مرزاصاحب '' افضل الرسلین'' بہ شے ای تھے کی ضرورت نہیں رکھی ۔ اور دیکھئے کہ یہ استدلال ثابت کرتا ہے کہ مرزاصاحب میں صفر ف فو ٹو آگئے تھے اور روح کوئی نہیں آئی تھی اور استدلال سابقہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کے جسم میں روح کوئی نبیس آئی تھی اور استدلال سابقہ ہے تا بت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کے جسم میں روحیں آئی تھیں اس لئے دونوں استدلال متناقص ہوئے اور دعوائے نبوت کا ثبوت ہیں نہ روحی کوئی مرزائی اس تخالف بیانی کواٹھائے گا؟

اس بہانہ کا تھیج کیلئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام میں ایسے لوگ بھی

گزرے ہیں کہ جنہوں نے مرزاصاحب کی طرح بروز نبوت اورظل رسالت کی آ ڑ لے کر اپنے آپ کونبی اورظل الٰہی ظاہر کیا تھا۔

اس استدلال کاجواب یوں ہے کہ ....

الف .....صوفیائے کرام کے نز دیک وحدت وجود کا مسّلہ کسی حد تک قابل تشکیم تمجھا گیا ہے جس میں وہ ندصرف اپنا اتحاد ذات محمد سے شاہت کرتے ہیں بلکہ ان کے نز دیک ہر ذرہ بھی اپنے خالق سے متحد فی الذات ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں:

#### ع 📄 اگر فرق مراتب نه کنی زندیقی

کیا مرزاصاحب بھی اس عقیدہ پر قائم ہیں؟ان کے دلائل سے تو ٹابت ہوتا ہے کہ اپنی رسالت کی ڈھن میں صرف ذات رسول اور ذات الٰہی سے اتحاد پیدا کرتے ہیں اور جملہ کا ئنات سے اتحاد کے قائل نہیں ہیں۔اس لئے صوفیائے کرام کے اقوال سے استدلال قائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔

ب ..... صوفیائے گرام کے اقوال میں ہے ایک فتم دہ ہے کہ جن کوہم شلیم نہیں کر سکتے کہ واقعی انہوں نے کہے جیں بلکہ خواہ مخواہ ان کے ذمہ تھوپ دیئے گئے جیں ورندان کی شان اس سے برتر تھی کہ ایسے جاورہ یا غلط سلط الفاظ استعمال کرتے یہ سوایسے کلمات جوخود ہی تھے نہیں جیں۔وہ قابل استدلال نہیں ہو سکتے جب تک کہ بیٹاجت نہ گیا جائے کہ واقعی انہوں نے بی ایسے فقرات اپنے مندے نکالے تھے۔

ے .....فلفیانہ اصول کے بنیاد پر جو تحقیق مولانا بحرالعلوم یا دوسرے بزرگوں نے پیش کی ہے۔ ان سب کوملا کر یہ نتیجہ ڈکلتا ہے کہ صوفی اگر چہ فیضان نبوت سے بہرہ ور بوتا ہے مگر کسی وقت بھی وہ مجاز نبیں ہے کہ کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ کر سکے ورنداسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ مرز اصاحب کی نبوت کے ثابت کرنے بیں صوفیائے کرام کے جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ مرز اصاحب کی نبوت کے ثابت کرنے بیں صوفیائے کرام کے

کلمات اور تحقیقات سے بروز وانعکاس وغیرہ تو پیش کیا جاتا ہے لیکن بینیں پیش کیا جاتا کہ انہوں نے ختم رسالت کے بعد دعوی نبوت کوخواہ وہ کسی طرح ہی ہوممنوع بھی قرار دیا ہے اب خود ہی سوچ لیس کہ یہ کتنا بڑاظلم ہے۔

د .... ادعائے نبوت کے مقام پر علائے شریعت جو واقعی وارث انبیاء علیهم السلام ہیں۔ وہ حسب نصر بیحات اسلام مجبور ہیں کہ جو شخص بھی ختم رسالت کے بعد مدی نبوت (جزوی ہروزی انہای مدیق نبوت اسلام مجبور ہیں کہ جو شخص بھی ختم رسالت کے بعد مدی نبوت (جزوی ہروزی انہای مدیق نبوت ہوں وہ حسب نصر بیحات مرزاصا حب بھی خارج از اسلام ہے (دیکھ مرزاصا حب بھی خارج کا اراسلام ہے (دیکھ مرزاصا حب بھی بھول یا کوئی صوفی ہو یا اولیائی کا دم بھر تا ہواں گئے آگر بیٹا بیا جائے کہ جن صوفیا ء کا کلام پیش کیا گیاہے کہ انہوں نے ہی مرزا صاحب کی طرح دعوی نبوت کیا جائے کہ جن صوفیا ء کا کلام پیش کیا گیاہے کہ انہوں نے ہی مرزا صاحب کی طرح دعوی نبوت کیا تھا اور اسکوالہا می رنگ چڑھا یا تفا اور پھر اس کی اشاعت کرا کرا ہے منکرین کو کا فر جرا مزاد ہے اور غیر انسان قرار دیا تھا تو علمائے اسلام مجبور ہوں گے کہ احترام ختم رسالت قائم رکھتے ہوئے انکو بھی اسلام سے خارج قرار دیں اس لئے ایسے احترام ختم رسالت قائم رکھتے ہوئے انکو بھی اسلام سے خارج قرار دیں اس لئے ایسے استدلالات سے مرزاصا حب کی نبوت کا ثابت گرنا ہالکل لا عاصل ہوگا اور بس

ه .....اسلامی سلطنت خاندان عباسید میں جب آگئ تھی تو آہت آہت اہت ایرانی فتو حات کی وجہ
سے عیاشی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا جس کا اثر شعراء اسلام پرکافی طور پر پڑا۔ بالحضوص
فاری شعراء تو چونکہ ایران اور شیراز کے بی رہنے والے تھے گوائم ہوں نے اسلام کے ظاہری
تعزیرات سے عیاشی کا ارتکاب تو ترک کر دیا تھا گرقلم اور زبان اُسی نداق ہے آشنا ضرور
تھے۔ اس لئے جو بھی شعر لکھتے خواہ وہ کسی اسلامی تکتہ خیال ہے لکھا جا تا گر استعارات و
تشبیبات و بی ہوتے جو قبل از اسلام تھے۔ اس کے علاوہ اس عبد اسلامی میں مرتدین
مز امط' کا بڑاز ورتھا۔ جا بجا ان کے نام لیوا پیدا ہو چکے تھے۔ سلطنت نے ہر چنداس
نذہب کو جڑے اکھاڑ اگر ان کے اکھاڑے اندر بی اندر جم چکے تھے۔ قر امطہ کا مسلک کی

حد تک' بروز،انعکاس، حلول اور اکتباب النبوق" کے عنوانات میں ظہور پذیر ہو چکا تھا۔
اس تم کی باتوں کا وجود اسلامی عقائد، اسلامی احکام یا اسلامی سائل میں کہیں نہیں ماتا۔
اخیر پریہاں ایک اور بھی شبہ پڑتا ہے کہ مرزائی پارٹی میں جب قرآن مجید کا مفہوم ایک نے ڈھانچ میں ڈھالا گیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ صوفیائے کرام کا کلام بھی ان چا بکد ست استادوں کی استادی ہے نہ فی کے ماہواس لئے ناظرین کا فرض ہے کہ صرف ان کے کہے ہے تی نہ مان لیا گریں بلکہ ان کا فرض ہے کہ صوفیائے کرام کا ان کی خود اپنی تصنیف میں لکھا ہوا دیکھیں گیاتی کلام کا ماقبل و مابعد کس مضمون کو ادا کررہا ہے۔ آخر جب ہر طرح سے اطمینان ہو جائے تو پھر ہمارے دس جوابوں کی طرف متوجہ ہوں ورنہ کوئی ضرورے نہیں ہے۔

(۲) مرزائیوں کا اثبات بنوت مرزاصا حب ہیں یہ دعوی بھی قابل ساعت نہیں ہے کہ ''مرزا صاحب نے لفظ نبوت سے سرفراد کیا ہے کہ ان کواخبار بالغیب اور کنٹرت مکالمہ سے سرفراز کیا گیا ہے اور یہ صرف اصطلاحی لفظ ہے جودوسر ہے مفہومات ہے الگ ہے''۔
کیونکہ مرزاصا حب اگر صرف یہی جمت پیش کرتے تو پھر بھی ان کو ہرگز اجازت نہ تھی کہ کی فتم کی خانہ ساز نبوت کا دعوی کر تے۔ کیونکہ اس میں اہل اسلام کو بخت دھو کہ دہی ، فساد فی اللہ بین ،خلاف تصریح اسلامیہ، اور سخت فرقہ بندی کا اندیشہ تھا، چنانچے وہی ہوا اور مرزائیوں نے الگ اڑ ہائی این کی مجد کھڑی کر کے اغیار کواپی خانہ ساز نبوت کے انکار پر اسلام سے خارج سمجھ لیا ہے بیتو این نے کی مثال ہے کہ سردی کے وقت رات کوا یک اوض نے ایک خارج سمجھ لیا ہے بیتو این نے کی مثال ہے کہ سردی کے وقت رات کوا یک اوض نے ایک عربی کی پھر دو تو عربی فرزا پیچھے ہے گیا پھر دو تو عربی فرزا پیچھے ہے گیا پھر دو نائکیں بھی اندر کر لیس تو عربی کھڑا ہو گیا۔ آخر جب اونٹ سارا ہی اندر آگیا تو عربی (را لک فیمہ ر) ہے کہا کہ باہر چلے جاؤ تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ ای طرح مرزا صاحب نے فیمہ ر) کہا کہ باہر چلے جاؤ تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ ای طرح مرزا صاحب نے فیمہ ر) سے کہا کہ باہر چلے جاؤ تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ ای طرح مرزا صاحب نے فیمہ ر) کہا کہ باہر چلے جاؤ تمہاری یہاں جگہ نہیں ہے۔ ای طرح مرزا صاحب نے

آ ہستہ آ ہستہ جب یاؤں جمائے اورایک جماعت تیار کر لی تو اخیر میں اہل اسلام کو اسلام ہے ہی جواب دیدیا اورتمام اسلام برخود ہی قابض ہو بیٹے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب پہلے ہے چھپے رہتم تھے۔اوربعض نبض شناس اہل علم'' براہین احمد ریو' کے زمانہ ہے قیاس کررہے تھے۔ کہ میصخص ضرور نبوت کا دعویٰ کرےگا۔ چنا نجیان کا بید دعویٰ سیجے لکلا اور ایسانسچے نکلا کہ مرزاصا حب کی کوئی پیشینگوئی بھی ایس سچے نہیں نکلی اور زراندوزی کی ایسی گدی قائم کر گئے ہیں کہ آج قادیان پیرس کاخمونہ بن رہا ہے۔اور اسلامی تدن سے وہاں روز افزوں روگردانی ہور بی ہے اور احکام اسلامیہ کوتو ڑموڑ کر معاشرت مغربیہ پر قربان کیا جار ہاہے غالبًا مرزاصاحب كااپني نبوت ہے بھي يہ ہي مطلب تفاجو حاصل ہو گيا ہے ايك یر ها لکھا آ دی کسی گاؤں میں گمنام چوکرزندگی بسر کرر ما نفاآخرا پی کروٹ بد لی اور دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جاروں طرف ہے شہرت ہوگئی اور ایک بڑے بھاری مجمع میں جواب دہی کے لئے پیش ہوا۔ تو بحث گیلئے صرف چنداہل روشناس منتخب کئے خلوت میں کہنے لگا کہ میرا دعویٰ مطلقاً خدائی کانہیں ہے۔اللہ پنجائی زبان میں کیجے اور بےعقل' کو کہتے ہیں۔لوگ مجھتے ہیں کہ میں اللہ ہوں بیان کی غلطی ہے میر اکبیا قصور ہے؟ اس پرتمام نے کہا کہ مولوی صاحب اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تم نہیں سمجھ آخر جب لوگ چلے گئے تو مدعی الوہیت نے صاف کہددیا کہ میں اللہ ہوں۔علمائے اسلام بھی میرے دعوے کوشلیم کر چکے ہیں۔اس کے بعدا پی جماعت تیار کر کے جنگ زرگری شروع کر دی۔اور بڑے پیر صاحب بن کرائے ہے کی باتوں میں خوب مال کھایااور آخراوگوں کاستیانا کی کرے دنیا ہے رخصت ہوا۔اس طرح مرزا صاحب نے بھی پہلے پہل محدثیت کا دعویٰ کیا ادر اصطلاحی نبوت کادم گھرا۔ پھر حسب عقیدہ محمود بینبوت میں تر قی کرنا شروع کر دیاا خیرعمر میں اپنے غیر مشروط نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔اورلوگوں میں اختلافات کا درواز ہ کھول کر چل دیئے۔

#### لاحول و لا قوة الا بالله.

# ۵..... مرزاصاحب کے مذہبی مقابلے یہلا مقابلہ ۸۷۸ء جنگ تناسخ

مرزاهاحب نے سب سے پہلے آریوں سے مقابلہ کیاان کی تر وید میں اخبار

دسفیر ہند' کے ذرائعہ مضامین شائع کرائے جن میں زیر شفتح بیہ سئلہ تھا کہ آیا'' تاائخ'' کا

مئلہ درست ہے یا فلط؟ ۱۳ ہاری کیے ویس مرزاصاحب نے اشتہار دیا کہا گر'' آریہ'' بیہ

ثابت کریں کہ روقیں ہے انت ہیں تو ہم ان کا پانچ سورو پید دیں گے۔ آریوں نے کہا کہ

اگر چہ روقیں ہے انت نہیں ہیں گر ہوفت ضرورت اگو' مکتی'' سے نکال کر تنائخ جاری رکھا

جاتا ہے اوراس پر مناظرہ کی درخواست کی ۔ مرزاصاحب نے اس کے جواب میں ارجون

مقرر ہوں ۔ اور جلسہ میں صرف تین تقریریں ہوں پہلے ہادی پھر آریوں کی اورا خیر میں پھر

مقرر ہوں ۔ اور جلسہ میں صرف تین تقریریں ہوں پہلے ہادی پھر آریوں کی اورا خیر میں پھر

ہمارا جواب الجواب من کر جاس برخاست کی جائے ۔ بیٹرا نظر چونکہ کیکھرفہ تھیں آریوں نے

عالبًا منظور نہ کیس اور ہاتوں ہی ہاتوں میں یہ بحث طول تھنچ گئی جس کا نتیجہ سوائے منافر ت

## دوسرامقابله و ۱۸۸ء جنگ الهای

مرزاصاحب کی پہلی تھنیف'' براہین احدید'' ہے جس کی ترتیب وتالیف کے متعلق' مراق مرزا' میں کا فی روشنی ڈالی جا چکی ہے اس کتاب کی اشاعت سے پہلے اوراپنی ناموری حاصل کر لینے کے بعدا یک اشتہار دیا جس میں اس کی نشر واشاعت کیلئے ووطریق پیش کئے۔اول مید کہ ہرایک مسلمان بھائی اپنی جیب سے چندہ بھیج کر شرکت حاصل

کرے۔ دوم یہ کہ اشاعت سے پہلے ہر ایک دردمند اسلام پانچ پانچ روپے میں کتاب اصولیت کو قبول کرے تا کہ جس قدر تیار ہوتی جائے اس کے نام روانہ کی جایا کرے اور یوں مجھی گھھا کہ اگر اغنیا واکیک دن کا خرج جوان کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے بھیج دیں تو بیا کا بھی گھھا کہ اگر اغنیا واکیک دن کا خرج جوان کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے بھیج دیں تو بیا کا بھوب ان باسانی سرانجام پاسکتا ہے اور یوں بھی تحریر کر دیا کہ کوئی مخالف اسلام اگر اس کا جوب ان شرائط کے ماتحت دیگا جو ' جلداول'' میں بیان کی گئی جیں تو اس کو دس ہزار روپے انعام دیئے جا کمیں گئے۔

بہرحال یہ کتاب بھی اورلوگوں نے پانچ پانچ رو پے پیشگی بھی کراپنے اخلاص کا اظہار کیا گر جب نشر واشاعت کا وقت آیا تو اس کی قیمت ہیں، پچیس رو پے تک بھی وصول کی گئی اور کافی رو پیہ جع ہوگیا۔ (کلے نشل رحمانی) اور اس وقت تک بھی مرز اصاحب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور صرف' خاکی غلام احمہ قادیانی'' لکھ کر مضمون ختم کر دیا کرتے تھے۔ پہلے دورکن نہیں قادیان' لکھتے تھے اب' خاکسار' بن گھے۔ آپ کی یہ پہلی تبدیلی ہے اور اس کتاب کی اندر بر ہموساج ، آریہ ماج اور عیسائیوں کوخوب اشتعال دلا کے مقابلہ میں آمادہ پر کارکر دیا تھے۔ ہیں کا ندر بر ہموساج ، آریہ ماج اور عیسائیوں کوخوب اشتعال دلا کے مقابلہ میں آمادہ پر کارکر دیا تھے۔ ہیں کا نام وشان تک نہ تھا اور جن کا باعث صرف یہی کتاب خابت ہوئی کئے کہ اس سے پہلے جن کا نام وشان تک نہ تھا اور جن کا باعث صرف یہی کتاب خابت ہوئی یہ مقابلہ انج رہیں الہامی مقابلہ تھا کو تکہ کی سے بیا معان کیا گیا تھا کہ'' اگر خالفین یہ مقابلہ انہام کے مقابلہ میں الہام کرو۔''

ان الہامات کود مکی کرعاقبت اندیش طبائع نے مرزاصاحب سے تفرکا اظہار کیا اور بعض حضرات پھر بھی آپ کی تائید میں قائم رہے چنانچیہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السنة میں اس کتاب کی بڑی تعریف وتو صیف کی۔ (دیمویرٹ سے)

### تيسرامقابله ڪ٨٨إء، ٨٨٨اء جنگ بشير

کروری ۱۸۸۱ء میں مرزاصاحب کے دوجوان فرزند بقید عمر ۲۲،۲۰ سال موجود تھے۔
۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کومرزاصاحب نے اشتہار دیا کہ خدائے تعالی نے البہام میں مجھے کہا ہے 'اے مظفر تھے پرسلام ' اورایک لڑکا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے جوتمہارامہمان ہوکراً تا ہے اور جس کا نام (عموائیل) بشیر بھی ہوگا۔ وجید، پاک، زکی، ذکی، صاحب فضل، صاحب شکوۃ اور جس کا نام (عموائیل) بشیر بھی ہوگا۔ وجید، پاک، زکی، ذکی، صاحب فضل، صاحب شکوۃ اور عظمت و دولت، صاحب نص سیحی و روح الحق ،کلمۃ اللہ، شافی امراض ،فہیم، علیم علیم علوم ظاہری و باطنی، فرزند دلیند از جمند، مظہر الاول والاخر، مظہر الحق والعلاء تکائ الله نوّل مین السّماء، نورعلی نور جمنو سے عظم عنایت الہی، منی اسیران قوم، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور قومیں اس سے پر کت پاکس گیس، تب اپنی فضی نقط آسان کی طرف شہرت پائے گا۔ اور قومیں اس سے پر کت پاکس گیس، تب اپنی فضی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ (غرض یہ کرتمہارے گھر حضرت مسیح جنم لینگے)

چونکہ مرزا صاحب نے یہ ''اشتہار ہوشیار پور' میں شائع کیا تھا۔اور جناب ک
اس وقت اہلیہ انبالہ چھاؤنی میں اپنے باپ (میر ناصر نواب صاحب) کے گھر گئی ہوئی
تھی۔اس لئے قادیاں میں ہے دوآ دمیوں (سلطانی، صابر علی) نے شائع کر دیا کہ مرزا
صاحب کے گھر فرزند پیدا ہو چکا ہے جس کا ابھی تک لوگوں ہے اظہار نہیں کیا تھا۔اس لئے
پیشینگوئی غلط ہے اس پر مرزا صاحب نے ۲۲ رماری میں اور کیا ۔ گوایک جوابی اشتہار شائع کیا
کہ ابھی تک میراکوئی تیسرا فرزند پیدائہیں ہوا۔ صرف وہی دو ہیں جو ہیں سمال ہے موجود
ہیں لیکن نو سال تک الہام کے مطابق ایک لڑکا ضرور پیدا ہوگا خواہ دیر ہے ہو،خواہ جلدی
ہو۔اور یہ پیشگوئی دوسال ہے پہلے خاص خاص آ دمیوں کے سامنے ظاہر بھی کر دی گئی ہے
اور یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ ہم نے حمل دیکھ کریہ کہا ہے کیونکہ ''دیکھنے ہے قطعی طور

الكافي لينا احتلقان

پرینہیں کہاجا سکتا کہ واقعی لڑکا ہی ہوگا یالڑ کی۔

بالفرض اگرلائے کا یقین بھی ہوجائے تو یہ س طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ لا کا ایسا ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیہ آبانی نشان ہے جورسول خدا ﷺ کی صدافت کیلئے ظاہر ہوگا۔ کیونکہ دُعا کے ذریعہ ایک خاص روح متگوائی گئی ہے جس بیں صفات نہ کورۃ الصدور موجود ہو گئے اوراین قتم کی روح کا جسمانی حالت میں ظاہر ہونا ان تمام روحوں ہے زیادہ موجود ہو گئے اوراین قتم کی روح کا جسمانی حالت میں ظاہر ہونا ان تمام روحوں ہے زیادہ محص اور پھو کہ رشانِ صدافت ہوگا جو حضرت سے یا دیگر انبیاء کی دُعا ہے (بھول ہائیں) دوبارہ زندہ ہوئی تھیں اور پھو کہ رشانِ صدافت ہوگا ہو تی تھیں۔ کیونکہ وہ روعیں معمولی تھیں جن کا آنا نہ آنا ہم ایر ہوگا۔ اس لئے تھا۔ لیکن بیروح آیک عظیم الثان ہے کہ جس کے آنے ہی کمال اسلام ظاہر ہوگا۔ اس لئے بیہ چجزہ احدیا ہے موتی ہے ہو تھا۔ اس اشتہار پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ نو ہر س کے تی کہ بی پیشینگوئی صدافت کا نشان نہیں ہوگا۔ اس اشتہار پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ نو ہر س کے تی کہ بی بیشینگوئی صدافت کا نشان نہیں ہوا کہ آیا بیوہ بی لاکھ ایکو ایدا ہوگا۔ جن کے صفات نہ کورہ و بھی حمل' "جاوز نہیں کر رہا گر معلوم نہیں ہوا کہ آیا بیوہ بی لاکھ ایک بیدا ہوگا۔ جن کے صفات نہ کورہ و بھی جس یا کوئی اور دوسر الڑ کا ہوگا۔

بہر حال مرزاصاحب نے اوگوں کو ایک البحین میں ڈالدیا جو کی طرح سلجھ نہ کتی ۔ بدشمتی سے ان دنوں میں موجودہ حمل سے لڑکی ہوئی اوراوگوں نے اعتراض کیا کہ ولد موجود مدت حمل سے تجاوز کر گیا ہے حالا تکدموجودہ حمل سے اس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ مرزا صاحب نے اس کے جواب میں سراگست ہے کہ واشتہار دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ موجودہ حمل سے وہ لڑکا ہوا۔ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اب نہ ہوا تو دوسر ہے حمل سے ضرور پیدا ہوگا۔ آخروہ لڑکا (جواس موجود کے علاوہ ہے) سراگست ہے کہ و پیدا ہوگیا ہے ضرور پیدا ہوگا۔ آخروہ لڑکا (جواس موجود کے علاوہ ہے) سراگست ہے کہ و پیدا ہوگیا ہے اور یہ جو کہا گیا تھا کہ دیت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اس سے مراوسر ف یہی تھا کہ بہت

جلد پیدا ہوگا اور دوسر مے حمل میں پیدا ہوگا۔اور ہم کواینے الہام کی تشریح کرنے کا بوراا ختیار ے اب مرزاصاحب نے بیہ مجھا کہ بیروہی لڑکا ہے کہ جس کو ' بعنموائیل'' کہا گیا ہے حالا تک پیروہ نہ تھا بلکہ اس کی پیشگوئی ابھی ملتوی کی گئی تھی۔اور پیلڑ کا درمیان میں دوسری پیشگوئی کے ماجحت پیدا ہو گیا تھا اور اس میں صفات مذکورۃ الصدور کا یا یا جانا ضروری نہ تھا۔ مگر مرزا صاحب کواجتہا دی غلطی لگ گئی تھی اور بیہ مجھ بیٹھے تھے کہ یہی' دعنمو ائیل'' ہے اس لئے اس کا نام حبیث بشیر رکھ دیا اور خیال کیا کہ یہی لڑ کا دنیا کو برکتیں وے گا۔لیکن بدشمتی ہے یہی بشیر، انومبر ۱۸۸۸ء کومر گیا۔اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آ کیے بشیر کا کیا ہوا؟اس پرمرزاصاحب نے تھے و تمبر ۸۸ ء کوجواب شائع کیا کہ ' پہلے الہام میں ایک لڑکا بنايا گياتھا۔ليكن بعد ميں ايريل كےالہام ميں ايك دوسرالڑ كابھی مجھےعنایت ہواجس كوميں يبلا مجها نفا اوريه ميري اجتهادي غلظي تفي بهر حال الجهي تك وه موعود نهيس آيا - انتظار رکھو۔''اور جب یہ تاویل شائع کی گئی تو لوگوں نے خیر خوا بی کے طور پر کہا کہ ایسے الہام یا کشف کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس سے فضیت ہوتی ہو۔ تو مرزا صاحب نے اس اشتہار میں یوں لکھا کہ''ہم نے اپنا کام (اظہار کشف)خدا کے بھروسہ پر کرنا شروع کر دیا ہے۔غیر کوہم مردہ سیجھتے ہیں اور بعض مولوی صاحبان بھی ہم پر بنسی اڑاتے ہیں۔ورحقیقت جب د نیااورغفلت کا کیڑاان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہے بدقتمتی ہے بیاوگ اپنی بیار یوں کوصحت خیال کرتے ہیں اور کمالات الہی اور قرب ولایت کی عظمت بالکل ان کے ولول سے اٹھر گئی ہے اگر یہی حالت رہی تو ان کا ایمان نبوت پر قائم رہنا معرض خطر میں پڑ جائےگا۔"

اب اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب الہام کرتے تھے گراس کے پورا کرنے میں ان کوہڑی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ لوگ کہتے تھے کہ وہ الہام پورانہیں ہوا۔اور جناب کہتے تھے کہ ایک آنچ کی کسریا تی رہ گئی تھی۔ورنہ یورا ہونے میں شک نہیں تھا۔اس موقع پر ناظرین غور کریں کے عنموائیل کی پیشینگوئی کیوں شائع ہوئی اوراس سے کون مراد تھا۔غالبًامرزاصاحب کا بیہ مقصد تھا کہا ہے تقدس کی بنیادیوں رکھ دیں کہ آپ ولی یا مهدی وفت بنیں تا که نوسال تک مسح گھر ہی پیدا ہوجا ئیں کیونکہ جس قدر بھی عنموائیل کے اوصاف لکھے ہیں وہ سب کے سب قر آن شریف میں حضرت سیج کے متعلق مذکور ہیں ليكن مرزاصاحب كواس الهام مين كامياني نه ہوئي حسب منشاء اپنے گھر مسيح بيدا نه ہوسکا۔اس لئے غالبًا بیرخیال کیا ہوگا کہ اگر بالفرض بشیر سیح ہوکر بیداہوا بھی نو معلوم نہیں کب جوان ہو گااور کب ہمیں اس سے فائدہ کی امید ہوگی اس بنایر آ یہ نے اس الہام کو ملتوی کر دیا۔اور بہ ججو پرزسوچی که خود ہی مہدی بن کرمسے بن جا کیں تا که دونوں لطف خود ہی اٹھا کیں۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور قربت ولایت اور کشف کے مدعی بن کرلوگوں کومر دہ، غافل اور بےایمان قرار دینا شروع کر دیا۔ورنہ پہلے اپنے آپ کوصرف خاکسار ہی لکھتے تھے اور اہل اسلام کو اپنا بھائی جانتے تھے لیکن اس اشتہار کے بعد اپنا لقب مبلغ رکھ دیا تھا۔اور لوگوں کومردہ اور ہے ایمان کہنا شروع کر دیا اور بیمرز اصاحب کے مدارج کی پہلی سٹرھی تھی۔جس برآپ نے یاؤں رکھا تھا پھرتر تی کرتے کرتے نبی بن گئے تھے۔ اور «عنموائیل" کی پیشینگوئی کواپیا نظرانداز کر دیا کهاینی تصانیف میں ذکر تک نہیں کیا۔اور جب خلیفه محمود گدی نشین ہوئے تو اس وقت پیشینگوئی معرض بحث میں آگئی۔ چنانچہ عنموائیل بننے کے کئی ایک دعوبدار بن کرمقابلہ میں آئے ۔لیکن مرز امحمود نے سب کوشکست دی اوراینے نام کے ساتھ بشیر کا اضافہ کرلیا۔اور''الفضل اخبار'' شائع کرے اپنے علم وفضل کا ظہار بھی کرنے گئے۔سفریورپ میں اگر پچھ بھی کامیابی ہوجاتی تو برکت حاصل کرنے کا الہام بھی پورا ہو جا تا مگریہ کی باتی رہ گئی ورنہ دوسرے اجزاء تھینج تان کر پورے کر لئے

تھے۔ گر ہمارے نزدیک اس الہام کی حقیقت نہ تو مرزاصا حب نے ظاہر کی تھی اور نہ ہی مرزا کھود نے اس کو ظاہر کرنے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزاصا حب پرجب عیسائیوں کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا کہ حضرت کے تو مردے زندہ کیا کرتے تھے اور حضرت رسول اللہ نے کوئی مردہ زندہ نہیں گیا۔ تو مرزاصا حب نے جواب سے عاجز آگر ایک الہام پیش کر دیا تھا۔ جس میں بینظاہر کرنا مطلوب تھا کہ خاص بچہ کا پیدا ہونا مردہ زندہ کرنے ہے بہتر ہے کیونکہ مردہ کی روح بہت جلدوا پس چلی جاتی ہے اور بچہ دیر تک زندہ رہے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ مردہ کی روح بہت جلدوا پس چلی جاتی ہے اور بچہ دیر تک زندہ رہے گا وغیرہ وغیرہ و اللہ ہو سے بیر مطلب تھا کہ جس سے پرعیسائی نازاں بیس وہ تو ہمارے گھر پیدا ہونے واللہ اور ہم اس کے باپ ہیں۔ لیکن اب مرزامحود بتا کیں کہ آیاان کودعوئی مسیحت کرنا ضروری تھا بیس ؟ اگر ضروری ہے تو مرزاصا حب کا دی کی میں موجود تبیں ہے مرجم صرف ایک ایک ایسا گور کہ دھندہ ہے کہ جس کا جواب مرزائی تعلیم میں موجود تبیں ہے مرجم صرف ایک فقرہ سے جواب دے سکتے ہیں کہ مرزاصا حب کوئٹر و ع سے بی مراق تھا اور بیا اہما مجمی ای کا نتیجہ ہے اور بس۔

## چوتھامقابلہ ا14ء جنگ وہلی

۱۹۸۸ء میں بمقام لدہیا نہ اشتہار بیعت دیا اور لوگ دھڑ ادھڑ مرید ہونے گے۔
اور خاصی جماعت تیار ہوگئی۔ اس کے بعد ۲ راکتو برا۱۸۹ ء کومر زاصاحب دہلی چلے گئے۔
اور وہاں موادی نذیر حسین کو مخاطب کر کے اشتہار دیا کہ'' چونکد آپ نے جھے تلحد کہا ہے اور خود
احادیث نبویہ کے خلاف حیات سے کا قول کرتے ہو ہخت افسوس ہے۔ تنہار کے طعن سے
امام ابو حذیفہ بھی نہیں نے سکے تو ہم کس طرح نے سکتے تھے۔ مولوی عبد الحق کے متعلق معلوم ہوا
ہے کہ وہ گوش شین ہیں اس لئے ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ آپ حیات سے پرمنا ظرہ کریں

تاکہ ہاہمی فیصلہ ہوجائے۔"اس اشتہار کے شائع ہونے پر مولوی نذیر حیین کے شاگر دہتے ہوگئے۔ اس وقت مرزا صاحب کو ٹھی نواب لو ہار و ہازار بلیماران میں مقیم تھے۔ حاجی محداحمہ نے بھو پال ہے مولوی محد بشیر کو ہاوا کر مناظرہ مقرر کیا۔ مولوی صاحب نے حیات سے کا شوت اپنو فرمدلیا۔ بحث کو ٹھولو ہار و میں ہوئی۔ اور فریقین کے دس دس آدی فتیب کئے گئے جن میں سے مولوی عبد المجید اور مولوی محمدی حسین کی شمولیت سے انکار کیا گیا۔ مولوی صاحب نے پانچ دلائل حیات میں کے متعلق لکھ کر پیش کئے جس کا جواب مرزاصاحب نے کل دس بجے پر ٹال دیا آخر دوسر سے روز جواب دیا مگر جلسہ میں اسے پڑھ کر نہ سنایا۔ اور چھ دن تک تین رہتین پر ہے تیار ہوگئے تھے۔ چوتھا پر چیشر دع بی تھا کہ مرزاصاحب نے عذر کیا گیا کہ میر سے خسر بھار ہیں بحث او ٹھوری چھوڑ کر دبلی سے قادیان کوروانہ ہوگئے۔ جس میں مرزاصاحب کو شکست ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مرزاصاحب ' ازالۃ الا وہام' اور'' تو فیح مرزاصاحب کو شکست ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مرزاصاحب ' ازالۃ الا وہام' اور'' تو فیح المرام'' لکھ چکے تھے۔ اور برا بین احمد یہ کہنام مطالب کو اپنے اور پر طبق کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میچ کا نزول مرزاصاحب کا ظہور بی ہے اور بس۔

# پانچوال مقابلہ<u>۹۳۸ا</u>ء جنگ مقدی

جون ۱۸۹۳ میں مرزاصاحب امرتسر میں ڈپٹی عبداللد آتھم پادری سے الوہیت میں برنبرد آز ماہوئے۔ ۱۹۳۵ میں مرزاصاحب امرتسر میں ڈپٹی عبداللد آتھم پادری سے الوہیت میں برنبرد آز ماہوئے۔ ۱۹ یوم (دن) زور آز مائی ہوتی رہی۔ جوڑا شخت تھا کوئی فیصلہ نہ بن بڑا آخر تنگ آ کرمرزاصاحب نے جلہ کے موقع پر بیاعلان کیا کہ اگر سواسال کے اندرآتھم نہم سے گا، تو ہیں جھوٹا ور نہ وہ جھوٹا۔ (لیعنی دَمبر ۱۸۹۳ء تک ) اور یہی مرزاصاحب کا آخری حربہ تھا کیونکہ مذہبی دلائل ہے آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی آخر تنگ آ مد بجنگ آ مدکی بناہ لے کرسامعین کی توجہ پھیرو ہے تھے۔ اور اس میں اپنی کامیابی کاراز مضمر کیا ہوا تھا لیکن خدا

کی قدرت آتھ میں موت بمقام فیرز پور ۲۵ جوالائی آج ، کو ہوئی اورا یک سال پونے گیارہ اہ کا وقفہ پڑا گیا تو ''انجام آتھ '' میں مرزا صاحب نے اس کی وجہ یوں بیان کی کہ الہام میں بعد کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آتھ اپنے دل میں خائف نہ ہوا تو تاریخ مقررہ پرمرے گا، ورنہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آتھ اپنے دل میں خائف نہ ہوا تو تاریخ مقررہ پرمرے گا، ورنہ بھی وقت کیا جائے گا۔ اور لوگوں نے جب اس جواب کو پہند نہ کیا تو آپ نے یوں کہا کہ ارے سالا مرتو گیا جائے گا۔ اور لوگوں نے جب اس جواب کو پہند نہ کیا تو آپ نے یوں کہا کہ ارے سالا مرتو گیا جائے ردن کی تقدیم و تا خیر کیا حقیقت رکھتی ہے؟ (ھیتہ اوتی بس مردا) پھر کہا کہ اکہ ارے سالا مرتو گیا جائے اور ای تھا اور اس میں ہمی و بی رکھتی ہے؟ (ہران مغیر ۱۲) الغرض مرزاصا حب کا بیالہام بھی ادھور ابنی تھا اور اس میں بھی و بی استادی رکھی تھی کہ ایک الہام کو درست کیا جاسکتا ہے۔

## چھٹامقابلہ ۱<u>۷۹۳ء مباہلہ غزنویہ</u>

جون ۱۹۳۱ء میں مرزاصاحب نے آتھ کے بعد مولوی عبدالحق غزنوی کومبابلہ
کیلئے مجود کیا۔ مولوی صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ چونکہ آج کل آتھم کے مقابلہ میں آپ
مصروف ہیں۔اور ۱۸ جون ۳۰۰ ء کوآپ کولا ہور بھی بغرض مناظرہ جانا ہے اس لئے
ماری مبابلہ بڑا ناموزوں ہوگا مگر مرزاصاحب نے جواب دیا کہ "لا ہور میری طرف سے
حکیم نور الدین یا احسن امر وہی جا کیں گے تاریخ مبابلہ سے گریز کرناانسان کا کام
مبیس ہے۔ "یہ جواب سنتے ہی مولوی صاحب بھی تیار ہوگئے۔ چنا نچہ دونوں فریق •ارذی
قعدم نا ھودو ہے بعداز ظہر عیدگاہ (متصل رامباغ امرتس) میں حاضر ہوگر روبقبلہ ہوکر
قعدم نا دور سے کو بدیں الفاظ بددعا کیں دیے تھے کہ اگر مرزا" وجال مفتری
کذاب "اور" محرف کلام اللہ" ہے تو وہ غارت ہو، ورنہ مولوی عبدالحق غارت ہوجائے اور

آپس میں لعنتیں باغظے تھے اور جب تھک کروا پس آگئے تو مرز اصاحب نے رسالہ 'جت الاسلام' میں لکھا کہ اگراس مباہلہ کے بعد ایک سال تک کوئی نشان ظاہر نہ ہوا تو میں خدا گی طرف ہے نہ ہوں گا مگر جب سوا سال تک آتھ منہ مرا تو اوگوں نے کہا کہ مرز اصاحب کو مباہلہ میں جگلت ہوئی جبکہ مرز انے جواب دیا کہ اگر وہ نہیں مرا تو نہ ہی ، میرے مرید تو مباہلہ میں جگلت ہوئی جب میرے لئے یکی نشان صدافت کافی ہے۔ (ھیتہ اوٹی بس بہلے ہے بڑھ گئے ہیں۔ بس میرے لئے یکی نشان صدافت کافی ہے۔ (ھیتہ اوٹی بس بہلے ہے بڑھ گئے ہیں۔ بس میرے لئے یکی نشان صدافت کافی ہے۔ (ھیتہ اوٹی بس میرے کئے اس طرح فوری موت ہے مرز اصاحب کا خاتمہ ہوگیا۔ اخیر نوسال بعد ۲ می کے اس طرح فوری موت ہے مرز اصاحب کا خاتمہ ہوگیا۔ اخیر نوسال بعد ۲ می کے اور کے کومولوی صاحب بھی چلتے ہے۔ ﴿ کُلُ مَنْ عَالَمُ اللّٰ وَ اَلْاِ کُورُام ﴾ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَ جُهُ رَبِّک فِنِی الْجَلالِ وَ الْلِا کُورُام ﴾

ساتوال مقابله ۱۸۸۱ء ۱۹۰۵ و (نکاح محمدی) جنگ محمدی

به مقابله برد از بردست نقاران کا تذکره عموماً مجالس مناظر ه میں آیا کرتا ہے کیونکیہ

اس میں فریق مخالف متعد دز بر دست سنتیاں تھیں۔

ا..... محمری بیگم، زوجه آسانی مرزاصاحب، بمشیره زاده مرزاامام الدین ـ

۲..... سلطان محمد، شو ہر محمدی بیگیم پی شلع لا ہور۔

٣....عزت بي بي منكوحه فضل احمد ولدمرز اغلام احمد مدعي مسيحيت -

سم....احمر بیگ والدمحمری بیگم سکنه بهوشیار پور ـ

۵....شو هر بمشیره احمد بیگ۔

اصل واقعہ یوں تھا کہ مرزا صاحب کو (معلوم ہوتا ہے) مخالفین اسلام اسلامی نکاح زینب کے مسئلہ میں بہت وق کرتے تھے اور مسلمانوں نے بھی ان کا قافیہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ تے تو آپ بن گئے مگرآپ پرید کیسے عائد ہوسکتا ہے کہ (بمضمون حدیث

نبوی) میچ ۴۵ سال تک حکومت کرے گا اور اس اثنائے حکومت میں ایک شادی کرے گا اور اس کی اولا دبھی ہوگی ۔مرزاصاحب چونکہ نقلنس کا شکار تھے اس لئے ان ہے کوئی جواب تو نہ بن پڑا آخرا یک پیشنگو ئی کردی کے محمدی بیگم ہے میرا نکاح آسان پر ہو چکا ہےاور زمین پر اس کا ظہور بھی ہوگا اوراگر (میرے فرضی سسرال) انکار کریں گے تو آ سانی سسراور میری ہوی کا شوہر ظاہری دونوں مرجا نمیں گے۔(۲۱راگت ۱۸۹۴ء تک) تو میری باطنی ہوی بوہ ہوکر پھرمیرے یاس آ جائے گی۔اس کے بعدایے رشتہ داروں کوسفارشی خط لکھے اور الهام يوراكرنے ميں منتيل بھي كيں مگرسب اكارت كئيں آخراوگ ضديرا اڑ گئے نكاح نه ہونے دیا۔مرزا سلطان محمداور محرقی بیگم،مرزاصاحب کی وفات کے بعد کئی سال تک سیجے و سلامت زندہ رہے اور بال بچوں میں پھولے پھلے مگر مرز اصاحب کی پچھ پیش نہ گئی اور بیہ پیشینگوئی لفظ بہلفط غلط نکلی جس ہے صاف ثابت ہوگیا کہ مرزاصاحب نہ تو نکاح زینب کا اعتراض اٹھا سکے اور نہ ہی مسیح موعود ہونے کا دعوی صحیح تقالبذ اان کو د جال مفتری ، کذاب اورمحرف کلام الله وکلام رسول جو کچھ بھی کہا جائے درست تھا۔ آخر جب مرزاصاحب نے محسوس کیا کہ لوگ بیپشینگوئی (باوجود ہزار حکمت عملی کیلنے کے ) پورا ہونے نہیں دیتے اور خدائے قدوس کی غیرت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ الہام کا راز طشت از بام ہو جائے تو لگے بغلیں جھا نکنے کہ اب کیا کیا جائے۔آپ کے روح القدس فیجی نے (غالبًا) پیمشورہ دیا ہوگا کہ یوں کہہ دوکہ بیزکاح فنٹخ ہوگیا ہے یا ملتوی کر دیا گیا ہے گر بیڈ کمال بے شرمی تھا کہ مرزا صاحب کی منکوحہ آ سانی سلطان محد نے چھین لیتھی اور فنخ نکاح کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اسلئے مجبورامرزاصاحب نے نکاح ثانی و مکھ کراپنا نکاح فٹنخ کرادیا تھا۔ ٹیجی کی دوسری روایت ہے کہ'' نکاح ملتوی کر ویا گیا تھا گویا اسکا مطلب بیہ ہے کہ مرزا صاحب نے پیچھوٹ کہا تھا کہ پہلے میرا نکاح ہو چکا تھا مگراب نشخ ہو گیا ہے۔'' بلکہاصل واقعہ یوں ہے کہ ابھی آسان

یر نکاح نہیں ہوا تھا،صرف مشورے ہورہے تھے مرزاصا حب کو (افراط محبت ہے ) پیلطی لگ گئاتھی کہ نکاح ہو چکا ہے بدشتھی ہےالتواء نکاح کی مدت مرزاصاحب کی وفات تک پہنچ گئی اور پینوبت ہی نہ پینچی کہ سلطان محمد کی موت واقع ہوتی اور اس کی بیوی بیوہ ہو کر مرزاصاحب کے نکاح میں آتی اس لئے التواء کالفظ سیح معنی پرواقع نہ ہوسکا۔ادراس مقابلیہ میں مرزاصا حب کو بخت فکلست ہوئی اور دعویٰ میسجیت بھی خاک میں مل گیا۔اب مرزائی تو یوں کہتے ہیں کہ یہ چیشکوئی ''متشابہات' میں سے ہیں حالانکہ یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مرزا صاحب نے اپی مسجیت کی صداقت کیلئے میسب کچھ کیاتھا تا کہ مخالفین پراتمام جمت ہو جائے اور پیظا ہرہے کہ متشابہات ہے اتمام جمت نہیں ہوتی۔ کچھ مرزائی کہتے ہے کہ لیچی کی پہلی روایت درست ہے کہ نکاح تنخ ہو گیا تھا۔ گمراس پر دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔اول میہ کہ کیام زاصاحب کی غیرت کابی تقاضا تھا کہ منکوحہ تو مرزاصاحب کی ہوگر چلی جائے سلطان محد کے گھر' شاید نکاح آ سانی ہے مراد صرف ناط ہو گالیکن اس کی نصر یح کہیں نہیں ملتی۔ دوم به كەصداقت مسيح كى تويېي علامت تقى جوظهور يذيرينه بوڭى تواب مرزاصا حب كومفترى كيوں نہ کہا جائے گا۔ حکیم نورالدین صاحب کی یارٹی یوں کہتی ہے کہ البام میں ہے کہ ایک لڑگی (احمد بیگ کی) تمہارے نکاح میں آئے گی۔اباگروہ شخص طور پرنہیں آئی توممکن ہےاس کی اولا دمیں ہے کوئی اورلڑ کی کی (مجلم علم میراث) مرزا صاحب کی اولا دہیں ہے کسی لڑ کے کے ساتھ شادی ہوجائے مگریہ جواب بالکل ہی غلط ہے کیونگہ اولاً یہاں وراثت کا کوئی تنازع ہی نہ تھا کہ علم میراث کی اصطلاح ہے اس مشکل کوحل کیا جاتا اور اگر ''بنت'' کے لفظ سے اس کی اولا دمراد لی جاشکتی ہے تو مرزا صاحب سے مراد ( بھکم میراث) آپ کے آباؤ اجداد ہوں گے نہ کہ اولا در راولا دیے کونکہ تقسیم تر کہ کے وقت اگر باپ مرچکا ہوتو داداوارث ہوا کرتا ہے نہ کہ بیٹایا ہوتا۔اباس اصول کے مطابق بیمفہوم پیدا ہوگا۔ کہ مرزا

صاحب کا کوئی گدی نشین جدی انجد تحری بیگم کی کی پوتی ہے نکاح کرے گا اور یہ بالکل بے جوڑ بات ہے۔ تا آگر مرزا صاحب کے قائم مقام (بموجب رواج) اولا و در اولا و لی جائے تو جس مشکل کیلئے بیہ تکلیف کی گئی ہے وہ عقدہ تو لا نیخل ہی رہ گیا ہے کیونکہ بموجب حدیث شریف کے تو یہ نظام کیا گیا ہے کہ حضرت سے خود نکاح کریں گے اور خودا کئی اولا دبھی موگی اور بہال کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قالاً اگر بیم ادبو کہ مسح کی اولا دبیں سے کوئی بچے نکاح کرے گا اور خودت تک کی اولا دبیں سے کوئی بچے نکاح کرے گا اور خودت تک کی اولا وحضرت آدم کی طرح بغیر ماں باب کے ہوگی ۔ کیونکہ جب خود باپ کی شادی ہی نہ ہوگی تو اس کی صلی کی طرح بغیر ماں باپ کے ہوگی ۔ کیونکہ جب خود باپ کی شادی ہی نہ ہوگی تو اس کی صلی اولا دکیسے ہوئے تھے ہوئے نہیں ہوسکتا۔ اور مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے اقرار کے مطابق سے نہ بن سکے اور یہ پیشنگو ئی سرا اور مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب نے اور بھوئنگو ئی سرا این دول ہے کہ مرزا صاحب نے اور بھوئنگو کی سرا سے نہ داروں کو یوں کہلا بھیجا تھا کہ ......

## اشتهار وارجولائي ١٨٨٨ء:

خدائے تعالی نے کہا ہے کہ نکاح کے لئے سلمہ جنبائی کر کے انکو بتاؤ کہ جو برکات ۲۰ رفر وری و ۱۸۸ء کے اشتہار میں ورج ہے تم کوئل چا میں گی۔ ورن خسر اور واماد دونوں مرجا کیں گے۔ ورن خسر اور واماد دونوں مرجا کیں گے اور لڑکی خراب ہوگی۔ کذبو ا بایتنا کذابا، کانوابھایستھزء ون فسیکفیکھم اللّٰه. یو دھا الیک. لاتبدیل لکلمات اللّٰه. ان ربک فعال لما یوید. انا معک و انک معی، عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا.

## خطاول، بنام على شيروروا كلى ازلد بهاندا قبال كنج ١٨٩١ء:

تم بہت اچھے آ دی ہوتمہار ااور محمدی بیگم کا نکاح عید ہے دوسرے دن ہونے والا ہے تمہاری بیوی مشیر کار ہے اگر وہ اپنے بھائی احمد بیگ کو سمجھائے تو بہت جلد کاروائی ہمارے حق میں ہوجائے گی۔ کیاتم مجھے روسیاہ، ذلیل اور خوار کرنا چاہتے ہو؟ اورآگ میں ڈال دو گے۔ سنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مرزا غلام احمد مرتا بھی نہیں، مرتے مرتے پھر بی اٹھا۔ کیا میں چو ہڑا چہار ہوں۔ (م نہیں تم ابا جان تو ضرور ہو۔ )اس کو سمجھا و ورنہ عزت بی اٹھا۔ کیا میں چو ہڑا چہار ہوں۔ (م نہیں تم ابا جان تو ضرور ہو۔ )اس کو سمجھا و ورنہ عزت بی کو طلاق ہوجائے گی۔ اور باقی رشتے بھی ٹوٹ جا کیں گے۔ (خوب دھمکی تھی مگرعزت بی کی کو طلاق نہ ہو جائے گ

واقعی مرزاصاحب کواس موقع پر جونا کامی ہوئی ہے، نا قابل تلافی ہے آتش فراق میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب رشتہ داروں نے لاپروائی کی تو مرزاصاحب نے اینے خسر کو مرز ور لکھا کہ .....

### خطينام احربيك ٢٢ جولا في ٩٢ ء:

خدا کی قتم مجھے الہام ہوائے کہ تیری لڑکی (سمات محمدی بیگم) سے نکاح کروں گا اور بیا الہام دس لا کھ آ دمیوں میں شائع بھی ہو چکا ہے ( کیا تم استے ہی بے رقم ہو گئے کہ میر سے جیسے عاجز کی مددنہ کرو گے؟) تم میر سے معاون بنو۔ورنہ لوگ میری پکڑی اڑا کیں گے۔(م،الیمی اڑی کہ مرزائی تا قیامت یا دکریں گے) پھر کرمُنی کوکھا کہ .....

#### خط بنام والده عزت في في :

تم کوواضح ہو کہ احمد بیگ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے تبیں کرنا چاہتا اس لئے اس کا علاج میں نے یوں سوچا ہے کہ میر امبیافضل احمد تیری لڑکی کا طلاق نامہ بدیں الفاظ لکھ کرتیار رکھے کہ

''جس وقت محدی بیگم کا نکاح غلام احمد کے سواکسی دوسرے سے ہواای وقت ہے عزت بی بی کو تین طلاق ۔'' اور میں نے حکیم نورالدین کوکہلا بھیجا ہے کہاس تھم کی تغیل کرائے ورنہ فضل احمد عاق اورلا وارث متصور ہوگا۔ (م،مرز اصاحب کو بیمعلوم ندتھا کہ عاق بھی وارث الكافي لين احتلفان

ہوجا تا ہےاور ہای علم ودانش میںج بن گئے تھے )

خطاز عرات في في بنام والده خود:

والدہ صاحبہ تم اگر مرزاصا حب کا نکاح محمدی بنگم نے بیں کرنا جا ہتیں تو مجھے آکر قادیان سے لے جاؤ۔ کیونکہ غیر سے نکاح کرنے کے وقت ہی مجھ پر تین طلاق پڑجا کمیں گ۔ (افسوس ان گیلز ہمبکیوں سے رشتہ دار نہ ڈرےاور غیر سے نکاح ہوگیا)

كرامات الصالحين:

اب دوسری حیال چلی گئی اورالہام گھڑے گئے کہ

دعوت بالتضرع والابتهال فاخبرني اني ساجعل بنتا من بناتهم آية سماها وقال انها ستجعل ثيبة ويموت بعلها وابرها الى ثلث سنة (م، سنين) من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما.

## ضيمه انجام آنهم ص١٣٠ :

سلطان محمد کی تقدیر مبرم ہے اس کا انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں، (م،اس میں کیا شک ہے) تو میری موت آ جائے گی اور یہ پیشینگوئی پوری ندھوگی۔ (م، ایساہی ہوا) حقیقة الوحی، صرفرا19:

اوگ کہتے ہیں کہ اگر الہام کی ہے تو خود بخود واقع ہوجائے گاتم اس قدر منت ساجت اور جدو جہداس کے پورا کرنے میں کیوں کررہے ہو۔ احمقو! (جمارے الہام کوشش کا نتیجہ ہوتے ہے) اس لئے کہ اس کے سرانجام دینے میں کوشش کرنا اور معاونت کرنا، طریق مسنون ہوگا(م، یہ سنت مرزائی ہے ورنہ سنت نبوی میں ایسی جدوجہد اور منت ساجت کا پیڈ نبیں چانا)

#### الحكم ارجون ١٩٠٥ء:

چونکہ رد کامعنی واپس دلانے کا ہے اس لئے الہام میں بیا شارہ ہے کہ محمدی کا نکاح دوسری جگہ ہوگا پھروہ بیوہ ہو کرمیرے نکاح میں آئے گی۔ (انگور کھٹے ہیں) ضمیمہانجام آتھم جس را۳۱:

یہ جوآیا ہے کہ کئے نکاح کریں گے اورآپ کی اس نکاح سے اولا دہمی ہوگی۔اس سے مراد کوئی ابیا نکاح ہے جوایک خاص نشان رکھتا ہوگا ور ندایسے قول سے پچھے فائدہ نہیں ہے۔(م،خاص نشان بنانے کی کوشش تو بہت کی گئی گرسے نے مند کی کھائی) تتمد هیفتہ الوحی ملاموں میں سات :

محدی بیگم ہے میرانکا ج آسان پر پڑھا گیا تھا گراس کاظہوراس شرط ہے مشروط تھا کہ یہ لوگ تو بہ نہ کرتے۔ (ایتھا المواق تو بہی فان البلاء علی عقبک اللہ نے تو بہی فان البلاء علی عقبک لاک نے تو بہی اور میرانکا ج نیخ ہوگیایا تاخیر میں پڑگیا (م ۔ گرزنا کاری کس کے ذمہ کھی گئی اور بے غیرتی کس کے حصہ میں آئی ۔ کیا بلاء ہے مرادم زاصا حب ہیں ۔ کیا جملہ ندائیہ بھی شرط بنتا ہے؟ اور تو بہی کب سے تابت کے معنی میں ہوا؟)

## ضيمه انجام أهم ، ص ٥٥٠ :

اس الہام کا دوسراجز و (والیسی یا موت سلطان تھر) پورانہ ہوا۔ تو میں برے ہے براٹھ پروں گا۔ (اس میں کیا شک ہے) اے احتقو! (مریدوں سے خطاب ہے اور آپ ان کے سروار ہیں) بیدانسان کا افتر انہیں ہے ( وماغی مراق کا بتیجہ ہے) پختہ وعدہ ہے ٹل نہیں سکتا۔ جب بیدوعدہ پورا ہو جائے گا کیا بیداحتی جیتے رہیں گے بلکہ ان کی ناک کٹ جائے گا۔ (مرزائی بتلا کیں کہناک کس کی گئی، اور سیاہ داغ کس کے چرہ برآیا؟)

#### ضميري (۲۲۳:

الامر اى موت السلطان محمد قائم على حاله لا يرده احد باختياله، والقدر مبرم. سيأتى وقته فوالله انه الحق، وجعلت هذا الالهام معيارا لصدقى فى دعواى وادعائى بالمسيح، وما قلت الا بعد ما نبهت من ربى.

شهادت القرآن بصره ٨:

یہ پیشینگوئی عظیم الشان ہے اور اس کی چھ جزئیں ہیں موت احمد بیک، موت
سلطان محمد، حیات وختر تا نکاح ٹائی، حیات مرزا، نکاح ٹائی ۳ سال تک، حیات احمد بیک
ڈھائی سال تک تا شادی اول وختر خود (مم، ٹاظرین خود انداز ہ لگائیں کہیسی تشریح و تفصیل
سے سمجھایا گیا ہے کیا اب بھی کوئی کہرسکتا ہے کہ حیاتشا بہات میں سے ہیں )

الغرض اس مقابلہ میں مرزاصاحب کی تکذیب خوب ہوئی ہے اور مرزائیوں کا یوں کہنا کہ لڑک کا باپ مرگیا تھا اور باتی لوگوں نے تو یہ کر لی تھی اس لئے نکاح منخ ہوگیا تھا، بالکل بے سود ہے کیونکہ جس مطلب کے لئے بیالہام چلایا گیا تھا، وہ تو کسی صورت میں پورانہ ہوا۔ وہ الہام بیتھا کہ ''مسیح کی شادی بڑی دھوم ہے ہوگی۔'' الحکم وارا گست را وا ور بیان عدالت ):

احمد بیگ کی دختر مرزاامام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے وہ بچھ سے بیابی نہیں گئی گر میر سے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہو گا۔ وہ سلطان محمد سے بیابی گئی ہے، جبیبا کہ الہام میں تھا۔عدالت میں میری تفخیک کی گئی ہے ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا ورسب کے سرندامت سے نیچے ہوں گے لڑکی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشینگوئی شرطی تقی لڑک کے باپ نے تو بہ نہ کی ،اس لئے چھے ماہ کے اندر مر گیا اس کا خوف خاندان پر پڑا اور خصوصا شو ہر پر۔اس لئے خدانے ان کومہلت دی مگروہ لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ (بال ضرورآئے گی) **اشتہارانعایی :** 

مرزا سلطان محد برایخت جان ہے ہم نے بہت تخویف کی ،خط بھیج۔اس نے مطلق پرواہ نہ کی۔ (م، کو بظاہراکڑار ہا مگر معلوم ہوتا ہے کہ حسب روایت حضرت ٹیجی اندر سے ضرور تو بہ کرتا ہوگا۔اور تو بہ بھی اول درجہ کی کی ہوگی تب ہی تو اس کومرزا صاحب کے مرنے کے بعد ۱۹۳۰ء تک جینا نصیب ہوا) اس مقام پر تو بہ کا مفہوم صرف اتنا نکلتا ہے کہ پہنچی کہد دے کہ فلاں شخص مرزا صاحب کی دھم کی ہے متاثر ہوگیا ہے ورنہ ترک فعل بداور اعلان رجوع ضروری نہیں ہے کیونکہ بیاسلامی تو بہ ہے اور وہ قادیانی تو بہ ہے۔اگر بہ معنی نہ اعلان رجوع ضروری نہیں ہے کیونکہ بیاسلامی تو بہ ہے اور وہ قادیانی تو بہ ہے۔اگر بہ معنی نہ لیا جائے تو سلطان محمد کی تو بہ سے کیونکہ بیاسلامی تو بہ ہے اور وہ قادیانی تو بہ ہے۔اگر بہ معنی نہ اس کے گھر رہنے سے انکار کر دیا تھا؟اگر نہیں ، تو ترک فعل کا کیا ثبوت ہے گا۔اور اسلامی تو بہ کیے متصور ہوگی؟ کیونکہ گناہ صرف نہ تھا کہ مرزا صاحب کو چھوڑ کر اس کی بیوی کا نکاح دوسری جگہ کرایا گیا تھا شاید بیا خلاقی گناہ ہوگا۔

### آ تھواں مقابلہ <u>99 ۸ا</u>ءسہ سالہ جنگ

۵رنومبر ۱۸۹۹ء کومرزاصاحب نے اعلان کیا کہ جنوری و ۱۹۹۰ء کے کر دمبر ۱۹۰۲ء تک (نین سال کے اندر) میری صدافت کیلئے کوئی نہ کوئی ضرور ہی آسانی نشان ظاہر ہوگا، ورنہ میں ایسا ہی مردود ، ملعون ، کا فر، بے دین اور خائن ہوں گا جیسا کہ مجھے خیال کیا گیا ہے۔اس اعلان کیلئے بڑی لمبی چوڑی دعا شائع کی گئی جس کا ضروری اقتباس بیہے کہ "یالله اگرکوئی تقید بیتی نشان ندد کھلائے گاتو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تیکن صادق نہیں تجھوں گا۔ اور تمام ان الزاموں ، تہتوں اور بہتا نوں کا مصدا ق سمجھوں گا جو مجھ پر لگائے گئے ہیں۔ اور جولوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹے بھی تحدی کرتے ہیں اور ان کی تائید بھی ہوتی ہے وہ جھوٹے ہیں اور ان کی تائید بھی ہوتی ہے وہ جھوٹے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سلسلہ شوت کو مشتبہ کردیں کیونکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مفتری پر گرتا ہے اور تیرے فضب کی نظر بھی کذاب کو جسم کردیتی ہے۔"
تلوار کی طرح مفتری پر گرتا ہے اور تیرے فضب کی نظر بھی کذاب کو جسم کردیتی ہے۔"
مرز اصاحب کا بیا علان بھی خالی گیا اور کوئی" آسانی نشان" ظاہر نہ ہوا ، جو زیر بحث آنے کی حیثیت رکھتا ہوائی لئے مرز اصاحب نے خود بی اپنے اوپر افتر اء پر دازی کا الزام قائم کردیا۔

### نوال مقابله (199 ء، جنگ گولژه

اصل واقعہ یوں ہے کہ مرزاصاحب کی تر دید میں پیرصاحب نے سب سے پہلے قلم اٹھایا تھااس وقت مرزاصا حب کی طرف ہے حسن امروہی اورمولوی نورالدین جواب د ہی گلیلئے مامور ہوئے تھے۔زیر بحث اس وقت مرزاصا حب کا دعویٰ مسیحیت ، وفات سی اور تخریف کلام اللہ وکلام رسول تھا مسک عارف تھنہ گوٹڑ ویہ وغیرہ مرزا صاحب کی طرف سے شائع ہوئے تھے پیرصاحب نے 'دہش الہدایہ'' لکھ کرمرزائیوں کا تمام بخیہاد هیڑ دیا تھا مگر انہوں نے اس کی تر دید میں 'دمش باز غہ' 'لکھی تھی جس میں بحث رہی چل گئی تھی کہ عربیت یر حاوی کون ہے؟ پیرصاحب یا مرزا صاحب؟ کیونکہ زیر بحث کلمہ تو حید کی تر کیب خوی کو لا کر پیرصاحب نے احسن امروی کا ناطقہ بند کر دیا تھا اب مرز اصاحب نے عربیت کا زور دکھلانے کی خاطر پیرصاحب کوتفسیر لکھنے کی دعوت دی تھی۔ خیال بیتھا کہ پیرصاحب عربی میں تفیر لکھنے کی جرأت نہ کریں کے مگرآت تھریف لے آئے اور آپ کے مرید بھی آپ کی طرف ہے بحث کرنے کو تیار تھے۔اگرمجلس میں آجاتے تو غالبًا پیرصاحب تک نوبت ہی نہ پینچتی آپ کے مرید ہی مرزا کوآڑے ہاتھوں کے لیتے۔اگر بالفرض اور کوئی نہ بردھتا تو مولوی محمد حسن صاحب مرحوم فیضی رئیس بھیں ضرور آ گے بڑھنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تحض اس سے پیشتر ایک دفعہ خاص قادیاں جا کر مرزا صاحب کے دانت کھٹے کر آیا تھا۔جس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ راجہ جہا نداد خان رئیس جہلم مرز اصاحب کا مرید ہو گیا تھا اور چونکه مولوی صاحب کا دوست تھا مولوی صاحب نے اس تبدیلی ند جب کو پسندنہ کیا اس لئے راجہ صاحب سے مناظر ، تھبر گیا جس میں راجہ صاحب ہار گئے ۔ اور مولوی صاحب سے درخواست کی که قادیان آ کراین تشفی کرلیس اسلئے مولوی صاحب بمعدراجه صاحب اور چند احباب کے لا ہورآئے اور ملامحر بخش وغیرہ دیں، گیارہ اصحاب کوصرف شہادت موقع کیلئے ہمراہ لے کرقادیان پہنچے وہاں مرزاصاحب نے مولوی صاحب سے نعارف قدیم کا سلسلہ

گانه کرخیر مقدم کافریضه اواکیااور بهترین طریق برخاطر مدارات کی - اثنا سے سفر میں مولوی صاحب نے ایک قصیدہ عربیہ لکھ رکھا تھا اس کا جواب مرزا صاحب سے طلب کیااور لفظ نبوت بریناولدخیالات کیلئے کہا مگر مرزاصاحب نے صاف کہددیا کہ میں اپنی طرف ہے کوئی دعویٰ نبوت نہیں کرتا ہوں بیصرف تعریفی الفاظ ہیں جوشائع کئے جاتے ہیں۔اس پر راجہ صاحب کویفین ہوگیا کہ مرزاصاحب نے بحث ہے گریز اختیار کیاہے،اس لئے بیعت ترووا کر یہ ساری جماعت والیں لا ہورآ گئی گر بدشمتی ہے قادیانی اخباروں میں یہ شائع ہوگیا کہ مولوی محد من صاحب بمعہ اپنے رفقاء کے مرزا صاحب سے بیعت کر گئے ہیں چنا نجداس غلط افواه کی تر دید' بیساخیار' الا مور میں مولوی صاحب نے نہایت بسط ہے کر دی اور سارے واقعہ کو کھول کر بیان کر دیا۔غرض یہ کہ مرزا صاحب نے مقابلہ پر ہتھیار ڈال دیئے اور جب پیرصاحب واپس چلے گئے تو مرزاصاحب نے''اعجاز اُسے '' لکھی جس میں نصف ہے زیادہ صفحات تک گالیاں دیں اور ہاتی نصف میں سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی میں ککھی جس میں اپنی خود ساختہ تحریف قرآنی کا پوری طور پر شبوت دیا' پیر صاحب کی طرف ہے ''سيف چشتيائي'' لکھي گئي جس ميں بالا ستيعاب مرزائي تعليم کي پوري تر ديد کي گئي اور''اعجاز المسيح" كاغلاط كى ايك طويل فهرست مولوى محرحسن صاحب يتاركروا كرشامل كردى \_ کتاب کی نوعیت میرظا ہر کرتی تھی کہ پیرصاحب نے تھیج کی ہے جب میہ کتاب قادیان پیجی تو مرزاصاحب ابنی آخری تصنیف نزول استے لکھ رہے تھے۔اس میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے خیال کیا کہ پیرصاحب نے عربی میں کوئی کتاب تکھی ہوگی مگر دیکھا توار دو میں تقی اس لئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔اس کے بعد تھیج اغلاط کے متعلق بحث چیئر گئی۔

مرزائیوں نے پیرصاحب پرطعن شروع کر دیا اور مولوی صاحب کواپنامد مقابل سمجھ لیااس اثناء میں مولوی صاحب پچھ عرصہ بہار رہ کروفات یا گئے۔اور مولوی کرم الدین صاحب دہیر نے مولوی صاحب کے لڑکے نابالغ کی طرف ہے قت تو کیل حاصل کرکے مرزاصاحب پردموئی دائر کیا کہ انہوں نے مولوی صاحب کو '' کذاب اور لئیم'' کہا ہے تین سال تک بید مقدمہ چاتا رہا۔ آخری میں فریقین پرجر ماند ہوا اور مرزاصاحب نے ائیل کے ذریع جرماند دوالیس کرالیا مگر حضرت دبیر نے نہ تو ائیل کی اور نہ ہی جرماند معاف کرایا کیونکہ جرماند کی مقدار بہت قلیل محقی۔ اس مقدمہ کے دوران مرزا صاحب نے بید اخبار لا ہور میں پیرصاحب اور دبیر صاحب کے خلاف بہت زبر لیے الہام شائع کئے مگر وہ سارے کے سارے بی علط آگئے اور آج یہ تینوں موجود ہیں مگر مرزا صاحب کا وجود نہیں سارے کے سارے بی علط آگئے اور آج یہ تینوں موجود ہیں مگر مرزا صاحب کا وجود نہیں مارے کے سارے کے سارے کے مارہ کیا وجود نہیں کی میں حیات میں کیوں مرگئے؟

### دسوال مقابله ا<u>۱۹۰ ن</u>وم به اعلان نبوت، جنگ تکفیر

در پردہ شروع ہے ہی مرزاصاحب کے متعلق متفطن طبائع محسوں کردہی تھیں کہ یہ شخص کچھ دعویٰ کرے گا مگر مرزاصاحب نے پورے طور پر کچھ نہ بتایا کہ آپ کیا ہیں؟ کبھی مہدی بنتے ،کبھی سے اور مشیل سے اور کبھی انکار بھی کر دیتے ۔اور جب مثیل سے کا مسئلہ انہوں نے حل کرلیا تو اپنی نبوت کے متعلق کا روائی کرنی شروع کروی کیونکہ حضرت سے کی نبوت مسلمتھی مگر تا ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ آیا آپ کی نبوت کس تشم کی ہے ،مستقل ہے یا غیر مستقل ،مثالی ہے یا اصلی ،تشریعی ہے یا غیر تشریعی ؟ بردی جدو جہداور تقص و تحص کے بعد آپ نے مستقل ،مثالی ہے یا اصلی ،تشریعی ہے یا غیر تشریعی ؟ بردی جدو جہداور تقص و تحص کے بعد آپ نے استقل ،مثالی ہے یا اصلی ،تشریعی ہے اور اس میں وہ تمام شکوک رفع کر دیے جو آپ کی نبوت ہو گا ہو ہی اور اس کی بعد کوئی نبی نیا ہو یا پر انا نہیں آ سکتا یا یہ کہ نبوت جزوی اور صرف درجہ والیت یا آپ کی نبوت جزوی اور صرف درجہ والیت یا آپ کی نبوت صرف درجہ والیت یا آپ کی نبوت جزوی اور صرف درجہ والیت یا

محدثیت تک محدود ہے یا یہ کہوہ تشریعی اور جدیدنہیں ہے۔ان سب شکوک کے متعلق آپ نے فیللہ کر دیا کہ خدا کے فضل وکرم ہے ہم نبی اور رسول ہیں اور ہماری نبوت تشریعی جدید ے مگر اسلام کی نامخ نہیں ہے بلکہ اسلام کا اصلی رخ دکھلانے کیلئے ہے علمائے اسلام نے اسلامی تعلیم کو تاریکی میں ڈال دیا تھا۔میرا کام یہ ہے کہ ان کے خلاف اسلام کے اصلی معارف اور حقائق پیش کروں جوآج تک کسی پر منکشف نہیں ہوئے اور جن کی بنیا دصرف الهام اور وحی جدید پر ہے، نہ کہ برانے دلائل اور فرسودہ خیالات بر۔ گویا آپ نے اپنی شریعت کا نام''اسلام'' بی رکھا مگرقر آن وحدیث کے مطالب کوایسے طور پر تبدیل کر دیا کہ مخالفین اسلام کوخوب موقع مل کیا کہ وہ کہیں کہ اسلام میں ترمیم واقع ہوگئ ہے اور ابدیت اسلام کا دعوی غلط ثابت کردیا کیونگ جس قدر مرزاصاحب نے ختم رسالت اورایئے ادعائے نبوت میں مطابقت پیدا کی تھی ، وہ سب کی سب یا تو تناخ اور رجعت برمبنی تھی اور یااس کی بنیا دحلول اورسریان بررکھی تھی جوسرا سرحکمائے پوٹان کا ندجب تھا۔ورنہ اسلامی تصریحات تمام کی تمام اس کے خلاف تھیں۔جیسا کہ'' مراق مرزا صاحب'' میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔اس دعویٰ کا اعلان کرنا تھا کہ اہل اسلام نے مقابلہ پر ان کی تکفیر کرنی شروع کر دی جس کے جواب میں بجائے اس کے کہ مرزاصا حب کوندامت ہوتی الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیلوگ خود کا فر ہیں کیونکہ ایک نبی کو کا فر کہتے ہیں، یہودی صفت ہیں کہ زمانہ حاضرہ کے مسيح كى تكفير كرتے ہيں۔ ذرية البغايا ہيں كہ سيح كى بيعت نہيں كرتے۔ اورنشان صداقت ہیں کیونکہ حسب روایات ا حادیث مہدی کی تکفیر منصوص ہے۔اس اعلان کا نام آپ نے'' ایک غلطی کاازالہ''رکھاجس کاضروری اقتباس ذیل میں درج کیاجا تا ہے۔

بعض مرید ہماری تعلیم ہے ناواقف ہیں اور مخالفین کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا حالا نکہ بیر ہات بالکل غلط ہے کیونکہ ا .....جودی میرے پر نازل ہوئی ہے اس میں پینکڑوں دفعہ مجھے مرسل ،رسول اور نبی کہا گیا ہے اور اس وقت تو ہالکل تصریح اور تو جیج کے ساتھ پیلفظ موجود ہے۔

٢ .... بنظرا بين احديه "كو باكيس برس هو يكي بين اس مين صاف لكها ب كه محمد د سول الله جرى الله في حلل الانبياء. هوالذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهر على الدين كله، ونيامين ايك نذيرآيا (ونيامين ايك ني آيا) جس مراومين جول اور مجھے محمد رسول الله اور جوى الله كها گيائے-اب بياعتراض كرنا كه بي عقيده خاتم النبيين كے خلاف ب، بالكل غلط موكا كيونكه ﴿ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَحَالَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ ميں ايك بيشينكونى ك كهندو، يبودي، عيساني يارىمى ملمان كيلئے بيشكو يوں كے تمام دروازے بند کئے گئے ہیں اور نبوت کی تمام کھڑ کیاں بند کی گئی ہیں مگر سیرت صدیقی کی ایک کھڑ کی کھلی ہوئی ہے بینی فنا فی الرسول کی۔ پس جواس کھڑ کی سے اندرآ تا۔ اس پر نبوت محمدی کی جا در بہنائی جاتی ہے۔ ( یعنی وہ محد بن کر نبی بن جاتا ہے )اب خاتم النبیبین ك يمعنى بُوك كه لاسبيل الى فيوض الله (النبوة) من غير توسط محمد عليه الصلوة والسلام مين بهي محمداوراحمر بون اوراس نيوت مين شريك بون\_( گويا نبوت محمدی ایک مفہوم کلی ہے جس کے افر ادکثیر التعداد بیں اور پر نبوت شخصی نہیں ہے تا کہ جاری نہ رہ سکے )اور بیعقیدہ رکھنا کہ حضرت سیح اتریں گے اور حالیس برس سے زائد حکمران رہیں گے، بالکل معصیت ہے کیونکہ نبوت عیسوی منقطع ہو چگی ہے اور نبوت محمدی جاری ہے۔اور بدلازم آتا ہے کہ رسول اللہ کی شان حضرت سے ہے کم ہو۔ کیونکہ آپ کی نبوت جایس برس رہی ہاور سے کی نبوت جالیس ہے زیادہ تصور کی گئی ہے۔ جس جگہ میں نے نبوت اور رسالت ہے انکار کیا ہے اس ہے مرادیہ ہے کہ میں منتقل (بغیر توسط محمر کے )اورصاحب شریعت جدید (مخالف اسلام کے ) نہیں ہوں۔ور ندمیں وہ نبی ہوں جس

کوظلی طور پر مجراحمد کہدکر آنخضرت کا ہی وجود قرار دیا گیا ہے،اس لئے فتم رسالت کامفہوم سے حجے دہااور میں بھی نبی بن گیا۔اور بروزی رنگ میں تمام کمالات مجری معہ نبوت محمد میہ کے میرے آئینے ظلیت میں منعکس ہیں اوراس طرح آنخضرت اگر ہزار دفعہ بھی دنیا میں بروزی رنگ میں آجا کمیں تو ختم رسالت کی مہز نہیں ٹوثتی ۔اس بروزی رنگ میں میراوجود درمیان میں نہیں ہے کیونکہ میں خودمحمداوراحمد بن چکا ہوں۔اب نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ خود آنخضرت نے ہی این دوسرے وجود میں اپنی نبوت سنجال لی ہواور محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی ہے،غیر کے یاس نبیں گئی۔

اور یہ بروز ایک خدائی وعدہ تھا کہ' وَ الْحَوِیْنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمُ"اخِیر زمانہ کے لوگوں میں پنجبر کو بھیجا جائے گا، جو عہد صحابہ کونہیں پاسکے اور یہ قاعدہ ہے کہ سب انبیاءکوا پنے بروز پرغیرت نہیں ہوتی ۔ کیونگہوہ انہی کی صورت اور انہی کانقش رہتا ہے لیکن دوسرے پرضرور غیرت ہوتی ہے۔

ھیقۃ الوحی ہصرہ ۳۹مطبوعہ <u>اوا ہیں</u> ہے کہ لوگ افتر اوکرتے ہیں کہ میں نے نبوت (خلاف المرتے ہیں کہ میں نے نبوت (خلاف اسلام) کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا خلاف قرآن ہے میں اس کا مدعی نہیں ہوں بلکہ میں امتی بن کرنجی ہوا ہوں اور نبی سے مراد صرف بیہ ہے کہ بکثر ت شرف مکالمہ الہیو و خاطبہ یا تا ہوں۔

اس اعلان میں مرزاصاحب نے خلاف اسلام نبوت کے تعلق متعدد غلطیاں کی ہیں۔
اول: یہ کہ نبوت محمد یہ کو شخصیت سے نکال کرمفہوم کلی بناڈ الا ہے جس پر کوئی ولیل نہیں دی۔
دوم: یہ کہ اپنے آپ کو پیغیبر کا وجود ثانی قرار دیا ہے اور ثبوت نہیں دیا کہ آپ ایسے کیوں ہیں؟
سوم: یہ کہ شخص واحد کا وجود ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے اور ہزار شیشوں میں جو مکس پڑتا ہے اس
کو وجود شخصی نہیں کہا جا سکتا۔ ورندا یک انڈے کوا یسے موقع پر ہزار انڈے بنا سکتے ہیں۔

چہارم: بیر کہ اصلی وجود کے غائب ہونے سے تمام ظلی وجود غائب ہوجاتے ہیں اسلئے میہ ضرور می تھا کہ مرزاصاحب پنجبر کے عہد میں پیدا ہوتے اور آپ کی وفات سے مرزاصا جب بھی مرجاتے۔

پنجم : بدکہ سیرے صدیقید کی کھڑ کی میں داخل ہونے والا اگر نبی بن سکتا ہے تو ضروری تھا کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر بروزی نبی تسلیم کئے جاتے۔

عشم نید که حضرت سیخ النظیمین کا بروز تسلیم نه کرنا ( حالانکه احادیث میں نزول میخ مذکور ہے)اور پنجبر کابروز ثابت کرنامحض تحکم اورز بردی ہے۔

ہفتم : یہ کہ مرزاصاحب نے مفہوم جزوی کومفہوم کلی میں تاویل کرنے سے الحاد کا دروازہ کھول دیا ہے کیونکہ بعینہ ای اصول سے جبریل مسیح معہدی بلکہ خود ذات باری تعالی بھی مفہوم کلی میں تحویل ہوسکتے ہیں۔تو پھرآپ ہی بتائیں کہ توحید کہاں رہی؟

ہمتم : یہ کہ اگر کوئی شخص تو حید جمعنی اقر اربیخصیت البہید چھوڑ کرا یک نیا معنی اختر اع کرے کہ تمام کا نئات کو ایک ہی ذات کا مظہر بتائے اور جعل المصختلفین ذاتا و احدا کا قول کرے تو کیا ایسی تو حید اور شرک متحد اور بکساں نہ ہوں گے؟ اس طرح تمام نبوتیں نبوت محمد میں کا مظہر قر اردے کر ہزاروں بروزی نبوتیں ہو سکتی ہیں تو پھر نبوت کے بروزے آپ کو کیوں گریزے؟

منم: یہ کہ جب بروزی وجود میں نبوت محمد یہ کوئی ہزار دفعہ تسلیم کیا گیا ہے تو حضور کی نبوت کا زمانہ، نبوت سیج سے ہزاروں وفعہ زیادہ ہوجائے گا۔اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ محتدالنز ول آپ کی نبوت کا زمانہ نبوت محمد یہ کے زمان سے زیادہ ہوناتشلیم کرنا پڑتا ہے۔ وہم: یہ کہ جس قتم کا بروز پیش کیا گیا ہے وہ' تناشخ' کے مساوی ہے اس لئے اسلام اس کوشلیم نہیں کرسکتا۔ **یاز** وہم: یہ کدمرزا صاحب اس لئے بروز محد ہے ہیں کدان کو محد کہا گیا ہے۔ پس اگریمی قاعدہ صحیح ہے تو مرزا صاحب کو (بذریعہ وحی قادیانی ) تمام انبیاء،تما م اولیاء،سلاطین اور بانیان مذہب کے نام سے جب بلایا گیا ہے۔ تو آپ ہی بتا کیں کدمرزاصاحب س کس کا بروز بنیں گے؟ جمعیں بروز کرش اور بروزمیج کے وقت میہ ماننا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب *کفر*و اسلام کے لئے معجون مرکب تھے یا مداری کا پٹارہ تھے جو جی جا ہا ظاہر کرے کام چلتا کیا۔ دوازدہم: یہ کہ مرزاصاحب کی میتحقیق نہ کسی اسلام تحقیق مربنی ہے اور نہ کسی فلسفیانداصول ے مطابقت رکھتی ہے اس میں صرف مراق ہے مدد لی گی ہے اس لئے قابل التفات نہیں

سیز دہم: یہ کہ اگر ای طریق ہے کوئی مرید مرزاصاحب کاظل بن جائے اور تمام جا ندادیا ھوق مالیت کامدی بن جائے تو کیامراز کی تشکیم کرلیں گے؟

**چہار دہم: یہ کہ اگر کسی خیالی ترکیبوں ہے کسی کی شخصیت منتقل ہو عمق ہے تو دنیا میں اس بہانہ** ے ہرایک دوسرے پر دعو پدار ہو سکے گا۔ پس اس کئے پی تقریر بالکل فضول ہے۔ بانزدہم نیکہ ﴿ لَمَّا يَلُحَقُوا ﴾ كي آيت بروز ثابت كرنا الل تحقيق كاند بنييں ب بلکهاس کا مطلب بیہ ب کدآپ کی تعلیم اور قرآن شریف چونک قیامت تک قائم ہیں اس کئے آپ کی رسالت صرف آپ کے زمانہ تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام نوع انسانی کیلئے واجب التسليم ہے جو قيامت تک پيدا ہوں گے۔الغرض اس اعلان ميں مرز اصاحب نے تمام اہل اسلام سے مقابلہ کیا مگر ہتھیار بالکل کھوٹے استعال کئے ہیں اس لئے جائے کامیاب ہونے کے موجب تفحیک اسلام ہے ہیں۔

گیارہواںمقابلہ<u>ک۸۹</u>ء جنگ یشاور

۱۹۰رفروری ۱۸۹۳ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ کتاب جنگ مقدی'
(مناظرہ آتھم) کیساتھ ۱۸۰رفروری ۱۸۹۱ء کا اشتہار شامل کیا گیا تھا اس میں ورج تھا کہ
''اندرمین مرادآ بادی اولیھرام پشاوری''اگر منظور کریں تو ان کی نبیت پیشینگویاں شائع کی
جا کیس تو اندرمی نے اعراض کیا اور پھے عرصہ بعدمر گیا۔ گر لیکھرام نے اجازت دی تو الہام
ہوا عجلا جسدا لله خوار . له نصب و عذاب آج ۱۶ رفروری ۱۸۹۳ء کو مجھے الہام
ہوا کہ وہ اپنی بدزبائیوں کی وجہ سے چھ سال کے عرصہ کے اندر مرجائے گا آگر اس پر ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی لگھیفوں سے زالا خارق عادت اور اپنے اندر جیت رکھنے والا ہو
گا ، تو میں مامورمی الد نہیں ہوں۔ اور ہرایک سزا کے بھگتے کیلئے تیار ہوں بے شک مجھے رت
وال کر پھانسی دیا جائے کیونکہ انسان کا پیشگوئی میں جھوٹانکلنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر
شال کر پھانسی دیا جائے کیونکہ انسان کا پیشگوئی میں جھوٹانکلنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر

اس سے پیشتر عبداللہ آتھم اور سلطان مجرشو ہرمحری بیٹم کی موت کی پیشینگوئی کا اعلان بھی ہو چکا تھالوگ منتظر تھے کہ بیا اونٹ کس گروٹ بیٹھتا ہے گر نتیجہ سوائے نا کا میا بی کے پچھ نہ ہوا۔ کیونکہ عبداللہ آتھم تو بجائے ۵ سمبر ۱۸۹۳ء کے پچھ نہ ہوا۔ کیونکہ عبداللہ آتھم تو بجائے ۵ سمبر ۱۸۹۳ء کے ۲۷ جولائی ۱۸۹۱ء میں مرا۔ سلطان محمد آج ساواء تک زندہ ہے۔ اورلیکھر ام کے متعلق چونکہ تمام اہل اسلام کو اشتعال تھا اس لئے مرزا صاحب کی پیشگوئی کو دخل دینا قرین قیاس نمیں ہے۔ کیونکہ ایسے اشتعال کے موقع پر راجیال اور شرد ہانندگی موت کا فی جوت ہے۔ علی بذا القیاس اگر کسی سر اشتعال کے موقع پر راجیال اور شرد ہانندگی موت کا فی جوت ہے۔ علی بذا القیاس اگر کسی سر زا فدائی نے پیڈت کیکھر ام پشاوری کا کام بھی تمام کر دیا تو کیا تعجب ہوگا۔ گیونکہ اس میں مرزا صاحب اپنی طرف ہے کی حکمت عملی کا ارتکا بنہیں مانتے۔ اور نہ بی لوگوں میں مشہور ہے کہ قاتل کوئی مرزائی تھا صرف اتنا بی سنا گیا ہے کہ پشاور سے نکل کرلا ہور میں اس نے دیچھو والی کسی مندر میں پناہ لی تھی کیونکہ پٹھائوں سے اس کوزیا دہ خطرہ تھا گرقاتل نے پیچھانہ والی کسی مندر میں پناہ لی تھی کیونکہ پٹھائوں سے اس کوزیا دہ خطرہ تھا گرقاتل نے پیچھانہ والی کسی مندر میں پناہ لی تھی کیونکہ پٹھائوں سے اس کوزیا دہ خطرہ تھا گرقاتل نے پیچھانہ والی کسی مندر میں پناہ لی تھی کیونکہ پٹھائوں سے اس کوزیا دہ خطرہ تھا گرقاتل نے پیچھانہ

چھوڑااور کچھ دنوں کیلئے آر یہ بننے کی خواہش کی پنڈت صاحب کا خدمت گزار رہااورائ مندر پیل اس ہندوقاتل نے ۲ رمار چ کے ۱۸۹ موجھری مارکر پیٹ چاک کر دیااورخود بھاگ گیا جس کاسراغ آج تک نہیں ملاکہ وہ کون تھا؟ قیاس غالب ہے کہ وہ برہمو ساجیہ ہو گا۔ کیونکہ مسلمانوں کی طرح برہمو ساج بھی آریوں کے ہاتھ ہے بمیشہ نالاں رہتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کو ہندو بن کرمندر میں خدمت گزار رہنے کی کیا ضرورت تھی ہبر حال یہ موت بھی اتفاقیہ طور پر بوئی ۔ اوران نہ ہبی و شمنیوں کی زیراثر ہوئی جوآریوں نے غیر آریوں ہے بر پاکررکھی تھیں ورنہ نہ کوئی نشان مرزا تھا اور نہ کوئی خرق عادت کے طور پر یقبل ہوا تھا کیونکہ اس قسم کے قبل کئی دفعہ ہوئے اورآئندہ ہونے کا اختال ہے۔ اس کے علاوہ کیھر ام لا ہور ہپتال میں زیر علاج رہا۔ ڈاکٹروں نے اطمینان دلایا کہ اب جانبر ہوجا کیں گے گر زخم کاری تھا کیھر ام نے مایوی کے عالم میں وم دیدیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید علاج

# بارهوال مقابله ١٩٠٢ء جنگ غيب داني

ا الماء میں موضع مکد ضلع گورداسپور میں ایک عظیم الشان جلسه منعقد ہوا جس میں مواوی ثناء اللہ صاحب امرتسری مدعوکئے گئے۔ زیر بحث یہ مسئلہ تھا کہ آیا مرزا صاحب کی پیشینگوئیاں کچھ اصلیت بھی رکھتی ہیں یا کہ صرف تخمینی با تیں ہیں چو'' حدیث النفس'' اور ''انجرات مراقی'' ہے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتیں۔ سرورشاہ مرزائی نے مقابلہ میں آ کر بڑی جدوجہد ہاں کوالہا می ثابت کرنا چاہا مگر مولوی صاحب نے ایک پیشینگوئی بھی تجی نہ نکلنے دی اورام رواقع بھی بہی تھا کہ جن لوگوں کے متعلق مرزاصاحب نے موت کی پیشینگوئی کی ختمی اور اس محت مراقعا۔ مرزاصاحب کی ان میں ہے آگر کوئی مرائبھی تھا تو قانون قدرت کے ماتحت مراقعا۔ مرزاصاحب کی اس میں ہے۔ ایک میں میں اس میں ہے۔ ایک بیشینگوئی کی متعلق مرزاصاحب کی اس میں ہے۔ اگر کوئی مرائبھی تھا تو قانون قدرت کے ماتحت مراقعا۔ مرزاصاحب کی اس میں ہے۔ اگر کوئی مرائبھی تھا تو قانون قدرت کے ماتحت مراقعا۔ مرزاصاحب کی

عادت بھی کہ گول مول لفظ شائع کر دیتے تھے جس کی تاویل زکام تک بھی کی جاسکتی تھی اور اگرفران مخالف برکوئی تکلیف نه آتی تو و ولفظ محفوظ رکھے جاتے جو پھرکسی موقع برکام آجاتے تھے آگر چہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو تا مگر مرزاصاحب کی صداقت کا اعلان ضرور ہوجا تا۔ واقعات پر نگاہ ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی راستباز نے اپنی صدافت کیلئے وہ طریق اختیار نہیں گئے تھے جوم زاصاحب نے (قلمی ، درہمی اور زبانی ) اختیار کرر کھے تھے کیونکہ پیطریق عام اشتہار بازوں کے ہوتے ہیں ورنہ مقبولان بارگاہ الٰہی کی کوئی ایک نظیر بھی نہیں ملتی کہ کئی نے بیچھے پڑ کراپی ہات منوائی ہو مگریباں بیعالم ہے کہ ایک بات کہی 'پیر ومرید' دونوں اشاعت کے چھے لگ گئے ، پھراخبارات میں شاکع کی اس کے بعدخو دہی وہ کتابی صورت میں نقل کی۔ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ عربی، فاری اور اردو میں مختصر اور مطول طریق پرای کورٹے رہے اور اس کی مختلف نوعیتیں قائم کرلیں صرف اس خیال ہے کہ کسی نوعیت کے ماتحت تو واقعات موافقت کریں گے اگر بالکل ہی نا کامی رہی تو اخیر میں کہد دیا که به متشابهات میں داخل ہوگئی ہیں یا اس کا کوئی اور پہلو بدل دیا۔ چنانچےاس موقع پر مجھی مرزاصاحب نے ایک حال چلی تھی وہ یہ کہ جب مرزائیوں کو 'مُمد'' میں شکست فاش ہوئی تو مرزاصاحب کوبزاطیش آیا۔اورعر بی نظم میں تک بندی لگانی شروع کردی۔فرط جوش غضب میں یانچ سو سے زیادہ شعر لکھ مارے جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو دل کھول کر گالیاں دیں اور جب وہ بخارنکل گیا تو اپنے دعاوی کی رٹ لگانی شروع کروی۔اخیر میں جب اس ے فارغ ہوئے تو پیرصاحب اور سیدعلی حائزی اور مولوی اصغ علی صاحب روٹی وغیرہ کوکوسنا شروع کر دیااور پچھایسے لفظ بھی کہے کہ اگران کے متعلق پچھ ذرہ بھر بھی حالات دگر گوں ہونے کی خبر مرزائیوں کولگ جائے تو آج بھی ان کو پیشینگوئی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ پیقسیدہ نام کوتو'' الہامیہ'' اور'' اعجازیہ'' ہے مگراس قدر شاعرا ندا نداز ہے گرا ہوا ہے

کہ اگر کسی غلط شعر کا حوالہ دینا ہوتو اس قصیدہ ہے بڑھ کرکوئی مصالحہ موزون نہ ہوگا۔ ہایں ہمہ مرزا صاحب نے اپنے ہمددانی کا یوں غرور دکھلایا تھا کہ لوگوں کو ہڑی عجلت کے ساتھ ویسا ہی جواب لکھنے پر دعوت دی جس کا جواب مولوی اصغر علی صاحب روحی اور دیگر برزر گوں نے کھااور اخبارات میں شائع کیا اور عموماً اہل علم نے اس کواس لئے نظر انداز کردیا کہ غلط اشعار کا جواب کیا دیا جائے۔ چنانچے مولانا محملی مونگیری نے اس کی تر دید میں ایک' قصیدہ جوابیہ'' لکھااور ساتھ ہی'' قصیدہ اعجازیہ'' کے اغلاط چھپوا کر شائع کر دیئے جس کا جواب الجواب مولوی اساعیل مرزائی قادیانی نے دیا جس کا ماحصل سے ہے کہ مرزا صاحب نے اینے اشعار پر اعراب غلط لکھے تھے اس لئے عروضی غلطیاں بکثرت موجود ہیں اگر نئے اعراب لگائے جائیں توانکی تھیجے ہوگئتی ہے۔مثلاً مرزاصاحب ایک مصرعہ کو یوں پڑھتے ہیں بأخ الحسين ووليه اذ أخصرو الداوريفاط يكوتكم راصاحب في بحطويل بين شعر کہنے شروع کئے تھے اور پیمصرعہ'' کمال استغراق فی المراق'' کی وجہ ہے بحر کامل میں زبان ہے بےساختہ نکل گیا تھااس لئے مولوی اساعیل صاحب اسے بوں اعراب دے کر رِّ عَتْ بِينِ بِأَخَ الحُسَيْنِ وُلْدِه إِذَّ أَحُصِرُوا

معزز ناظرین !خود ہی اندازہ لگا ئیں کہ مرزائی لٹریچر کس قدر لچر اور پوچ ہے۔ باعقل بھی اسے پیندنہیں کرسکتا۔

## تيرهوال مقابله ووائع جنگ ثنائی نمبرا

مولوی ثناء الله صاحب امرتسری" تاریخ مرزا" میں لکھتے ہیں کہ جب میں ۱۸ سال کا تفاتو مخلصانہ حیثیت میں قادیان گیااور جس خلوص سے میں وہاں حاضر ہوا۔ چینم دید واقعات اور مرزا صاحب کی بے اعتمال کے وہ سارے کا سارا ہی تبدیل ہو گیا۔ ان کے

مکان پر دھوپ میں جگہ ملی۔انتظار کے بعد مرزا صاحب نے بغیر سلام کے مزاج پری کے بچائے مکان بری شروع کر دی۔ کہاں ہے آئے ہو،اور کیوں؟ میں مختصر جواب دے کر والپس امرے سرآ گیااور جب مخصیل علم ہے فراغت یا کر دوسری دفعہ در دولت پر حاضر ہوا تو اس وقت مرزاصا حب سيح بن چکے تھے اور موضع مد کامشہور مقابلہ بھی پیشینگو ئیوں کی بر تال کے متعلق وتوع پذیر ہو چکا تھا جس میں فریق مخالف سرور شاہ کو شکست ہوئی تھی اور اس کا تدارک مرزا صاحب قصیده عربیه می*ن کر چکے تھے*اور''اعجاز احدی''صرراامطبوعہ <u>۹۳</u> ء میں اعلان کر چکے تھے کہ اگر مولوی ثناءاللہ قادیان میں آ کر کوئی ایک بھی میری پیشینگوئی غلط ٹابت کر دیں تو فی پیشینگوئی **ایک سور**و پیدانعام دیا جائے گا۔اوراس اعجاز احمدی،ص ۲۳٫ میں بیجی لکھا تھا کہ میں نے '' نزول اسے ''میں ڈیڑ ھسوپیشینگو ئیاں لکھر کھی ہیں جن کوغلط ثابت کرنے میں مولوی صاحب ڈیڑھ ہزار رویے کا انعام یانے کے منتقق ہوں گے۔اس کے بعد تو بین کرتے ہوئے مرزاصاحب نے لکھا کہ میرے مریدایک لاکھ ہیں اگر میں ان ہے۔سفارش کروں گا تو مولوی صاحب کوایک لا گھروپیہ حاصل ہوجائے گا اور جبکہ ان پر قبر الہی نازل ہےاور دو دوآ نہ کیلئے در بدرخراب ہوتے ہیں اور مردے کفن اور پیپوں پرگزارہ كرتے ہيں توايك لا كھروپيدان كيلئے بہشت ہوگا اوراگراس تحقیق كیلئے شرا نطے ماتحت قادیان نہ آئیں تو لعنت ہے اس لاف وگزاف پر جوانہوں نے موضع مدییں مباحثہ کے وفت کی اور بخت بے حیائی ہے جھوٹ بولا۔ انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی۔وہ انسان کتول ہے بدتر ہوتا ہے جو بے وجہ بھونکتا ہے اوروہ زندگی لعنتی ہے جو ہے شری *ہے گز*رتی ہے۔

اورصفیہ ۳۷ میں لکھا کہ مولوی صاحب تمام پیشینگوئیوں کی نضدیق کیلئے قادیان نہیں آئیں گے اور پیشینگوئیوں کی نضدیق کرنا ان کیلئے موت ہوگی اور اگر اس چیلنج پر وہ الكافي للأاحتلفان

متعد ہوئے کہ کا ذب صادق ہے پہلے مرجائے تو ضرور پہلے مریں گے۔

مولوی صاحب ارجنوری ۱<u>۹۰۳ء کو</u>قا دیان پہنچ گئے۔اوراطلامی رقعہ کھا کہ آپ چونکہ بنی توع کی ہدایت کے لئے مامور ہیں اس لئے میری تفہیم میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ رکھیں اوراجازت دیں کہ عام مجلس میں آپ کی پیشینگو یوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں۔مرزا صاحب نے جواب لکھ بھیجا کہ اگر آپ صدق دل سے شبہات رفع کرنا عاجتے ہیں تو آپ کی خوش متی ہوگی اگر چہ میں'' انجام آتھم''میں لکھ چکا ہوں کہ گروہ مخالف ے ہرگز مباشات نہیں کروں گا، مگرآ پ کے شبہات رفع کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اقرار کریں کدمنہاج نبوت ہے باہرنہیں جاؤں گا اورصرف وہ اعتراض کروں گا جو دوسرے انبیاء پروارد نه ہوں۔ آپ کوصرف تحریری شبہ پیش کرنا ہوگااور وہ بھی صرف ایک دوسطر میں جس كا جواب مجلس ميں آب كوسنا ياجائے گا۔ ايك دن ميں صرف ايك شبه حل كياجائے گا کیونکہ ہمیں فرصت نہیں ہےاورآپ چوروں کی طرح بلااطلاع آگئے ہیں آپ کومنہ بند رکھنا ہوگا ،صب بکم رہنا ہوگا ،آپ شبہ پیش کریں تین گھنٹہ کے بعد آپ کوجواب ملے گا۔جو ایک گھنشہ تک بیان ہوتارہے گااس پر بھی اگرشبہ پیدا ہوتو پھر لکھ کر دوسطر میں پیش کرنا ہوگا۔ میں ۱۴ جنوری تک بیباں ہوں کیونکہ ۱۵ جنوری کو مجھے جہلم جا کرتاریخ مقدمہ مولوی کرم الدین صاحب دبیر بھکتنا ہے اگر آپ کو بیمنظور نہیں تو جمارا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الغرض میخضرخا کداس کا جواب ہے جومرزا صاحب نے بار بارد ہرا کر دیا تھا۔مواوی صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کہ آپ نے تحقیق کیلئے بلایا ہے (رفع اشتباء کیلئے نہیں بلایا) کیکن میں فراخ د لی ہے اس بے انصافی کوبھی قبول کر لیتا ہوں مگراتنی اچازے ضرور دیجئے گا کہ میں اپناشبہ پڑھ کر سناؤں اور مجلس میں جانبین ہے کم از کم بچیس آ دمی ضرور ہوں اورآپ کے جواب پر بھی مجھے تقید کرنے کاحق دیا جائے آپ نے مجھے چوراورملعون قرار دیا

ہے خدااس کا بدلہ آپ کودے۔اس کے جواب میں مولوی حسن امرون نے مرز اصاحب کی طرف سے جواب کھی مورت کے مرز اصاحب کی طرف سے جواب کھی کے جواب میں مطلوب نہیں ہے کیونکہ آپ مناظرہ کی صورت پیش کررہے ہیں جس سے مرز اصاحب متنظر ہیں۔ بیدجواب لے کرمولوی صاحب معدا پئے رفقاء کے امرتسر واپس جلے آئے اور مرز اصاحب کی جان چھوٹی۔

مرزاصاحب کا تقترس زور پرتھا۔وہ مخالف کوبھی ایسامرید سجھتے تھے کہ جس ہے
کوئی جرم سرزدہو چکا ہواورا پنی ہی شرائط پر کلام کرنا چاہتے تھے۔غیر کی طرف ہے مطلق آوجہ
نہ ہوتی تھی اورا یہے بہاند ہے ٹالتے تھے کہ تقدس بھی قائم رہ جاتا اور فیصلہ بھی نہ ہوتا۔اور
ایسی ہا تیں کرتے تھے کہ جن کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی۔مثلا اسی مناظرہ میں ادھر تو تحقیق
کے لئے بلایا ہے اورادھ مناظرہ ہے گریز کیا ہے اورا کی طرف ڈیڑھ سو پیشینگوئی پر تنقید
کرنے کو کہا ہے اور دوسری طرف صرف جارون کی مہلت میں روزانہ چار گھنٹہ میں تمام
شکوک رفع کرنے کا ذمہ لیا ہے، بیم اق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

## چودهوال مقابله ي ١٩٠٤ء جنگ ثنائي نمبر٢

۱۹۰۱پریل کوم زاصاحب نے ایک طویل الہیان اشتہار سپر دقلم کیا اور مولوی ثناء اللہ صاحب ہے ایک طویل الہیان اشتہار سپر دقلم کیا اور مولوی ثناء اللہ صاحب ہے کہا کہ اپنے اخبار اہل حدیث امر تشریس اے شائع کریں اس کے بنچے جو چاہیں لکھ دیں۔ اس کا ضروری اقتباس سے ہے کہ آپ جھے مفتری ، گذاب، دجال ، ٹھگ اور مفسد وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ مجھے اہل حدیث امر تسر میں کہا گیا ہے اور مفتری ، مفسد اور گذاب ہوں۔ تو مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں ہی مجھے ہلاک کر اور میری موت سے مولوی صاحب اور اگی جماعت کوخوش کر۔ (مولوی صاحب) اگر میں ایسا ہی ہوں تو میں آپ کی زندگی میں اور اگی جماعت کوخوش کر۔ (مولوی صاحب) اگر میں ایسا ہی ہوں تو میں آپ کی زندگی میں

بلاک ہوجاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر نہیں ہوتی بلکہ آخر وہ اپنے دشمنوں گی زندگی میں ہی نا کام ہوکر ہلاک ہوجا تا ہے اگر میں ایسانہیں ہوں تو آپ مکذ مین کی سزا ( پہینے یا طاعون وغیرہ ) ہے نہیں بچیں گے بجزاس کے کہ میرے سامنے تو بہ کریں اور میا متعلق بدز بانی چھوڑ ویں۔ یا اللہ! مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فر مااور جومفسد اور مفتری ہے اس کو دنیا ہے صادق کی زندگی میں اٹھا لے یا کسی الی آفت میں مبتلا کر جو موت کے برابر ہو۔ آمین ثم آمین ۔

'اخبار بدر' ۲۵ مرایریل <u>۴۰۰</u> و میں شائع ہوا کہ جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ب كيوتكداس وعا كم متعلق الهام بواب اجيب دعوة الداع اذا دعان صوفياء كى برى کرامت استجابت دعا ہےاوربس ۔اس مقابلہ میں مرز اصاحب اپنی بددعا کے شکار ہو گئے اور مکذبین کی دعا ہے نہ نئے سکے بلکہ فوری موت ہے ۲ ۲مئی ۸۰ واء کورخصت ہو گئے۔اگر ہم اس موقع پر مان لیں کہ واقعی مرزاصا حب متجاب الدعوات تصرفو ہمیں پوراحق حاصل ہے۔ مرزائیوں کا پیعذر غلط ہے کہ بد دعا مولوی صاحب کی منظوری ہے مشروط تھی جبیہا '' کدا گاز احمدی'' میں گزر چکا ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ ۱<u>۹۰۳ء کا ہےاور بید عا کے ۱۹۰</u>۹ء میں ما گلی گئی ہےاس لئے اس کااس واقعہ ہے وابسۃ کرنا غلط ہوگا۔اس کےعلاوہ بدوعا کےموقع پر دشمن ہے منظوری لینا پیمعنی رکھتا ہے کہ وہ دشمن بھی اس بدد عامیں پیش کر وہ الفاظ میں شریک کار ہوجائے جس کا ماحصل بیڈکلتا ہے کہ وشمن اپنے نقصان کیلئے بدوعا کرنے والے کو ہزرگ سمجھ کر وکیل بنائے۔ بھلامولوی صاحب، جبکہ مرزاصاحب کو کاذب جانجے تھے، کب اپنی بدوعا کرنے میں بزرگ مجھ کروکیل بنا سکتے تھے ور نہ در پر دہ مرزاصا حب کے نقدی کا اقرار لازم آتا تفاجو کسی صورت میں قابل شلیم نہ تھا غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کوبد دعامیں قبولیت کا بوراوثو ق نہیں ہوتا تھا اس لئے عدم قبولیت کور فع کرنے میں دوطریق

اختیار کرتے تھے۔اول بیا کفریق مخالف بھی مرزاصاحب ہے ہم نوا ہوجائے تا کہ مباہلہ کی صورت پیدا ہوجائے اور چونکہ اپنے لئے بددعا کا قبول ہونا زیادہ قرین قیاس ہے اس لئے مرزاصا حب کی حوصلہ افزائی ہو جاتی تھی۔ دوم یہ کہ فریق مخالف تو بہ نہ کرے اور تو بہ ہے مرادان کے نزدیک صرف خاموثی تھی،ترک فعل مراد نہ تھا کہ جس سے بنائے مخاصمت پیدا ہوگئی تھی اوراس حیلہ ہے مرزاصا حب کی نا کامیوں کو کامیاب بنانا آسان تھااور عدم منظوری کے موقع پر جھٹ کہا جا تا تھا کہ یہ اندر ہے تو بہ کرتا ہے۔ مگر مولوی صاحب کے متعلق کوئی حیلہ پیش نہیں کیا۔ چنانچہ فیصلہ لد ہیانہ جوخلیفہ نورالدین صاحب کے عہد میں ۱۹۱۲ء کوتین سوانعای رقم پرمولوی صاحب کے حق میں ہوا تھاصاف ثبوت ہے اس امر کا کہ مرزائی اس بحث پر بھی جیت نہیں سکتے ۔مرزائیوں نے اس موقع پر بیعذر بھی پیش کیاتھا کہ''صادقین'' موت کی تمنا کیا کرتے ہیں اس لئے مرزاصاحب اگر چہ مفتری بن کرمر گئے تھے، تا ہم سچے تھے۔اس کا جواب یوں ہے کہ مرزاصاحب آگر جداینے دعوے میں سیجے نہ تھے مگرافتر اءاور كذب ميں ضرورصادق تھاس لئے ہم بھی مان کیتے ہیں کہ'' صادقین''اگر چدافتراء میں ى ع ي مول، موت عاج بيرة آن شريف مير بي في فَتَمَنُّو اللَّمَوْتَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِیْنَ ﴾ کا خطاب اہل افتراء یہود اول ہے ہی ہے۔غور کرو اورخوب سمجھو کہ مرزا صاحب اپنے افتر اءمیں سچے تھے۔

## پندر هوال مقابله ۱۹۰۸ء جنگ پٹیالہ

''چشمہ معرفت'' ص ۱۳۲۷ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں میرے گئی ایک وشمن میرے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تھے، مگر ہلاک ہوگئے جن میں سے آخری دشمن ڈاکٹر عبدائکیم پٹیالوی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ''ہم راگستہ ۱۹۰۸ء تک میں اس

کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔''یہ بیس برس تک میرامر پدر ہا آخراس نے بیعقیدہ ظاہر کیا کہ بغیرا تباع رسول ﷺ کے اور بغیر قبول اسلام کے بھی نجات ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کو سجھایا مگر وہ بازنہ آیا تو میں نے اپنی جماعت سے اس کو خارج کرکے مرتد قرار دیدیا اب میں نے اس کے مقابلہ میں یہ پیشینگوئی کی ہے کہ'' وہ میری زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گائے''

اس موقع پرایک معتبر مسلمان کابیان ہے کہ یہی ڈاکٹر صاحب قادیا فی نبوت ہے منکر ہوکر لا ہورآ ئے تھے اور محمد ن ہال موجی درواز ہیں تین روز تک ایک ایک گھنٹہ لیکچر دیا تھا کہ میں نے کیوں'' قادیانی مذہب'' چھوڑا جومیں نے اپنے کا نوں سے سناتھااوراس لمب چوڑ نے لیکچر کاخلاصہ پیر تھا کہ میں عموماً مرزاصا حب کی خدمت گزاری کواپنی سعادت سمجھتا تھا اور میرے سپر دایک خاص خدمت کی ہوئی تھی کہ ماہ بماہ ایک تولہ مثک خالص بہم پہنچایا کروں جوساٹھ ستر روپے تک دستیاب ہوتی تھی اور حکیم نورالدین صاحب کی معیت ہے ایک یا قوتی تیار کرتا تھا جومرزاصاحب کی قوت جسمانی قائم رکھنے کی خاطر ماہ بماہ تیار ہوتی تقى \_ بٹالەشېر سے رات دن ڈاک جاتی تھی جس پرسوڈہ کی بوللیں اور برف وغیرہ لائی جاتی تقی۔قادیان میں قصابوں کو عکم تھا کہ مغزاور ہڈیاں مرزاصا حب کے گھر پہنچا نمیں تا کہان کی بخنی مرزاصاحب نوش کیا کریں اس قتم کے تکلفات خوردونوش میں بہت تھے جن میں مریدوں کاروپیہ بے دریغ صرف ہوتا تھا۔ مجھے ایک دن یا توتی تیار کرتے ہوئے خیال پیدا ہوا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی خوراک تو بالکل سادہ تھی اور پوشاک میں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ مااللہ مرزا صاحب فنا فی الرسول ہوکر ماہواری سینکٹروں کی یا قوتی کیوں کھا جاتے ہیں؟ میں نے دو جاردن تک تو اس کوشیطانی وسوسہ خیال کیا مگرایک دن مرز اصاحب ہے یو چھٹا بی پڑا۔ آپ نے مجھے ڈانٹ کرلاحول کا وظیفہ بتایا کچھ دن وہ بھی پڑھا مگریہ خیال تبدیل نہ ہوا۔معذرت کے طور بر مرزا صاحب سے دوسری دفعہ عرض کیا گیا تو آپ نے کثرت اشغال، کثرت ہموم وغموم اورضعف د ماغ کا بہانہ پیش کیا جس پر میں نے پیرعذر کیا کہ آنخضرے التکنیلائے بڑھ کرنہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور نہ آپ کو جان کا خطرہ رہتا ہے تو اس آرام کی زندگی میں آپ کی ذاتی خوردونوش میں اس قدر تکلفات کیوں؟انبیاء میں جسمانی اور روحانی طاقت خدا کی طرف ہے ہوتی ہے روکھا سوکھا کھا کر ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں مگرآ پ میں کہ پینکٹروں روپے کی یا قوتی اور مرغن ہفت الوان نعت کھا کر بھی تبلیغ اسلام میں صرف گھر بیٹھے بی کاغذی گھوڑے چلایا کرتے ہیں۔ پس یا تو آپ فنا فی الرسونهين ہے يابيدوا قعات غلط بيں۔مرز اصاحب نے حكيم نور الدين صاحب ہے كہلا بھيجا کہ اس مریض ایمان کے شکوک رفع کرنے میں کوشش کریں چنانچہ میں ایکے سپر دیکھی دن رہا۔ مگرمیری تشفی نہ ہوئی آخرالامر مرزا صاحب سے پھر مجتی ہوا کہ جناب میرے شکوک کا تشفی بخش جواب دیجئے اس وقت مرزا صاحب حلال میں تصاور میرے متعلق بہت ہی شکایات بھی من چکے تھے۔ مجھ خادم ہے کہا کہتم کافر ہو گئے ہوتمہارا نام رجسڑ ایمان سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے اس وقت غیرت اسلامی نے جوش دلاکر یوں گویا کیا کہ المنت بالله وملتكته النه لا الله الا الله محمد رسول الله ين ملمان بون قرمائے لگے۔ تم مرتد ہوگئے ہوتہارے ان الفاظ کا بچھا متبارنہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایک اور شبہ پیدا ہو گیا اور عرض کیا کہ ' بیاسلام بھی ایک خوب مذہب ہے کہ جس کی ڈوری غیرے ہاتھ میں ہے،کل آ ہے کہیں گے کہ جاؤتمہاری بیوی کو بھی طلاق دیتا ہوں'اگریجی مرزا کا اسلام ہے تو بس میراسلام ہے۔ یہ کہہ کرمیں نے وہ مذہب جھوڑ دیا۔اوردین فطرت بعنی مذہب اسلام کی طرف رجوع کیا جوخدا کے فضل وکرم ہے اس وقت مجھے حاصل ہے۔"

مرزاصاحب کاندکوره بالابیان اوریه لیکچر دونوں آپس میں زمین وآسان کا فرق

رکھتے ہیں۔ اس لئے بیمانا پڑتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پہلے وہ شبہ پیش کیا ہوجومرزا
صاحب نے بیان کیا ہے اور دوسرا شبہ کہ جس میں مرزا صاحب کی ذرہ خفت تھی آپ نے
بیان کرتا مناب نہ سمجھا ہواور ڈاکٹر صاحب نے اپنی بریت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کر دیا
ہو۔ بہرحال جمیں بیدد کچھنا ہے کہ اس جان کے کھیل میں کون مارا گیا۔ جواب ظاہر ہے کہ
"مرزا صاحب مورجہ ۲۶ بمش 19.0 ہوا ، کو آسانی نشان سے ہلاک ہوئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم
صاحب ۱۳ سال بعد 19۲۴ ، تک زندہ رہا جس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب بھی ایک دن
ایے جی مرید کا شکار ہوگئے تھے۔ ہے

صیاد نه ہر بار شکارے ہرد باشد کہ کیے روز پلنکش بدرد

# ۲....نبوت مرزار پرمرزائيوں کی خانہ جنگی

جب مرزاصاحب (۱۹۰۸) میں مرگئے تو آپ کے بعداس جگہ حکیم نورالدین صاحب بھیروی جانشین ہوکر خلیفہ اول قرار پائے تقریبا چیرسال تک آپ نے بڑی سرگری سے کام کیا گر شریعت مرزائیہ میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع شہوئی۔ جب حکیم نورالدین صاحب چارسال کے بعدوفات پا چکے تو اختلاف رائے چیرا ہوگیا کہ آیا حکیم محد حن صاحب امروہی سخق خلافت ہیں یا کوئی اور؟ بڑی بحث و تجیم کے بعد آخریہ فیصلہ ہوا کہ حکیم صاحب کی شخصیت الا ثانی ہاس گئے آپ کے جن میں ووٹ زیادہ فیلے اور آپ جب حکیم صاحب کی شخصیت الا ثانی ہاس گئے آپ کے جن میں ووٹ زیادہ فیلے اور آپ جب بیعت لینے کھڑے ہوئے تو آپ نے مرزاصاحب کے صاحبزادہ میاں محدوصاحب کا ہاتھ کی کر کر فر مایا کہ تم لوگوں نے مجھے استخاب کیا ہے اور میں اس صاحبزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں نمک حلالی کی صدا کیں بلند ہو گئیں گرخواجہ کمال کرتا ہوں ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں نمک حلالی کی صدا کیں بلند ہو گئیں گرخواجہ کمال اینڈ کمپنی چونکہ شروع ہے ہی صاحبزادہ صاحب سے اختلاف رائے رکھا کرتے تھے اور ان

کے دلوں میں آپ کا وقارعکمی بہت کم تھا اسلئے امناخیبو منہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور آستان خلافت سے سرتانی کرتے ہوئے سید ھے لا ہورآ پنچے اور مسئلہ خلافت کے منکر ہو بیٹھے اور ایے تنظیم قائم کرنے کے لئے مولوی محرعلی صاحب ایم۔اے کوابنا امیر جماعت منتخب کرکے الگ جماعت بناڈالی۔اب مرزائی جماعت میں فرقہ بندی پیدا ہوگئی اور تمام فرقوں کومٹا کر اخیر دوحصول میں منقسم ہوئی۔' قاد مانی' اور'لا ہوری'۔اوران میں اختلافی مسائل بھی پیدا ہو گئے جن میں ایک بڑا اہم مسئلہ''نبوت مرزا'' کے عنوان سے دیر تک زیر بحث رہا۔ وجہ یہ ہوئی كەمرزاصا حب اورخلیفة الاول كےعبد میں اعلان نبوت مرزا كوچندال فروغ حاصل نہیں ہوا تھا کیونکہان کو پھر بھی اسلام کا پاس خاطر کچھ نہ کچھ کو ظ تھا مگر مرز امحمود نے گدی سنجا لتے بی نبوت مرزا کوزیر بحث لا کرلا موری اور قاویانی مرزائیوں کو کفر اور ارتداد تک پہنچا دیا۔ چنانچەلا ہوری پارٹی اورخلیفەمعزول تکیم امروہی ، مرزا صاحب کوئکسی نبی ماننے لگے۔اور مرزامحودصاحب آپ کواس درجہ ہے اوپر تر تی دے کرمستقل نبی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ای کشکش میں محرحسن امروہی ایند کمپنی لا ہوری بارٹی میں شامل ہو کر خلیفہ محمود کی تر دید میں تالیف وتح برے برسر پر پارین گئے۔ غالبان کوافسوس ہوا ہوگا کہ جس امید بر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مرزامحمود کوخلیفہ نتخب کیا تھا اس برتمام یانی پھر گیا تھا۔ کیونکہ آپ کوخیال تھا کہ صاحبز ادہ صاحب ہم ہے یو چھ کر کام چلائیں گے۔ جس ہے میری عزت بھی بنی رہے گی ۔ گرصاحب زادہ صاحب بڑے ہوشیار تھے ۔ کسی سطح ماتحت کب رہ سکتے تھے۔آخراختلاف رائے کا یہ نتیجہ لکلا کہ لا ہوری یارٹی ، قادیانی جماعت کوآج تک کا فرکہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے نبوت مستقلہ کومرز اصاحب کے ذمہ لگا دیا ہے اور قادیانی یارٹی لا ہوری جماعت کواس لئے مرتد کہتی ہوئی سائی دیتی ہے کہانہوں نے خلافت کا انکار کر کے بغاوت کی ہےاورمرزاصا حب کی متقل نبوت کاتشلیم نبیں کیا۔جس کی تفصیل رہے کہ

مرزاصاحب نے چودھویں صدی کے تمام ندہی مناصب ومراتب طے کرتے ہوئے اخیر میں نبوت پرآ کرفقدم جمائے تھے جس میں قادیانی اور لاہوری دونوں قتم کے مرزائی اختلاف رائے رکھتے ہوئے تکفیر وار تداد تک پہنچ گئے۔اب لاہوری پارٹی کا خیال ہے کہ مرزا صاحب صرف لغوی نبی تھے کہ جن کی نبوت کے انکار سے کافرنہیں تھم تا۔اور قادیانی پارٹی کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت دوسر سے اخیاء کی طرح اصطلاحی اور مستقل نبوت تقادیانی پارٹی کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت دوسر سے اخیاء کی طرح اصطلاحی اور مستقل نبوت تھی ۔ شروع میں گوآپ امتی نبی افوی نبی عکسی نبی ، بروزی نبی اور ظلی نبی یا مجازی نبی تھے لیکن اخیر میں آپ مستقل اور خفیقی تشریعی نبی بن چکے تھے۔

جب بقول ہر دوفرق زیر عَلم آیت ﴿ وَاخْرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمْ ﴾ پنجبر الطليكا كودود فعدد نيامين پيدا موناتسليم كيا كيا بنو جب آيظهوراول مين ني تشريعي حقیقی اورمستقل تھے تو ظہور ٹانی میں بھی بقول محمود وہی حیثیت رکھتے ہوئے نبی تسلیم کئے جائيں كے جوظهور اول ميں تقى بلكه آيت ﴿ مَا نَيْسَخُ مِنُ ايَّةٍ أَوْنُنْسِهَا مَاتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا ﴾ كَضْمَن مِن آپ كاظهور ثاني ظهوراول ہے افضل اورا كمل ہوناسمجھا جا تا ہے چونك ليظهره على الدين كله كاوعده بهى ظهور ثانى عدابة إدرانانى تجرب بهى ثابت کرتا ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری دفعہ بنایا جاتا ہے تو اس کی پہلی ساخت ہے دوسری ساخت بہترین نمونہ پر ہوتی ہے۔جس کی طرف العود احمد کا اشارہ پایاجا تا ہے تو کوئی وجنہیں کہ مرزاصا حب افضل المرسلین تشلیم نہ کئے جائیں اس سے قطع نظر کر کے ہم جب بیہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے آئینہ وجود میں تمام انبیاء سابقین کاعکس موجود ہے اور خود پیغیبر کاظل بھی وہاں موجود ہے تو اس ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی شان ثمام انبیاء ہے برتز ہے کہ جن میں تمام اظلال اور عکس موجود نہ تھے بلکہ خود پیغیبر النظیمان کو بھی بید درجہ حاصل نه تفا جومرزا صاحب کوحاصل تفا کیونکه آپ میں صرف (اگر ہو سکتے ہیں تو) انبیاء سابقین

کے عکس موجود ہو سکتے ہیں اور اپنا عکس اور ظل موجود نہیں ہوسکتا۔ پس اس دلیل کی بنا پر جو شخص مرزا صاحب کو ایسا نبی نہیں مانتایا تر دو کرتا ہے یا مائنے ہیں خاموثی اختیار کرتے ہوئے خالی الذہن رہتا ہے تو وہ بھی آیت ﴿نُومِنُ بِبَعُضِ وَنَکُفُورُ بِبَعُضِ ﴿ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

اب پانچ دلائل ہے مرزامحمود صاحب نے اپنے باپ کی نبوت کے ثابت کرنے میں وہ تمام خامیاں پوری کر دی ہیں جومرزاصاحب ہے اپنے آخری اشتہار'' ایک غلطی کا ازالہ''میں بھی پوری نہ ہوسکی تھیں،

#### ع يدرا گرنتواند پسرتمام كند

اورواقعی آپ پریفرض بھی تھا کیونکہ مرزاصاحب (تیسرے مقابلہ میں) جب
آپ کوئی موعوداورظل اللی بلکہ ایک معنی میں خود خدائے منزل (گرش روپ) بنا چکے ہیں قو
بھی ہو بالکو الد فین الحسانا کہ اگر آپ نے اپنا ہاک افضل الرسلین واجب الا تباعلی
خیر الرسل قرار دیا ہے تو کون می بڑی بات ہوگئ ہے بلکہ ﴿ هَلُ جَزّاءُ الْاِحْسَانِ اِلّا الاحسَانِ کی پر پورامل کرتے ۔ تو ان پر یہ بھی فرض تھا کہ اپنا ہوافضل الا الہہ بھی ثابت کرتے بھر ہم بھی مان لیتے کہ اس خلف الرشید نے بروالدین کو پائی تھیل تک بہنچا دیا ہے۔ مگر تا ہم ہمیں امید ہے کہ آپ کسی تاز ہ ترین تحریریا تقریر میں اس کی کو پورا کرنے میں در اپنے

#### نەكرىي گے۔

🥌 بہر حال مرزامحود لا ہوری یارٹی کے مقابلہ میں بہت بڑا غلو کررہے ہیں کیونکہ مرزاصاحب کولا ہوری یارٹی کے افرادمجلس صرف ظلی نبی،امتی نبی،تابع نبی،غیرتشریعی نيى ، بغوى نبي يا محدث اورمجد دسيج موعود تو ما نيتة بين مگرمستفل نبي ، هيقي نبي اورمطاع الانبياء ما افضل الرسلين نبيل مانتے \_كيونكه ان كے نزديك حسب فرمودة مسيح قاديان اهدنا الصواط المستقيم يؤهر يائج وقة نمازين بمين بدايت بكهم خدائ تعالى ت منعم عليهم كراسة ير علي كي توفيق طلب كرين تاكر رفة رفة كي وقت بم بهي صديق، هجداءاورانبياء بن سكيس اورهم ويحى العلماء ورثة الانبياء كاتمغه حاصل موجائه اوركس موقع پر علماء امتی کانبیاء بنی اسوائیل کے شمن میں کسی نہ کسی نبی کامٹیل بن کر تجدیداسلام کا کام اپنے ہاتھ میں لے عمیل ۔ جیسے کہ مرزاصاحب نے بیتمام فضائل حاصل کر کے نبوت بروزی کا دعویٰ کیا ہے اور مجد داسلام کے بعد سیح موعود بن چکے ہیں کیونکہ مسلم کی حدیث میں سیح کو نبی کہا گیا ہے اور جزونبوت ( یعنی نبوت کا چھیالیسوال حصہ ) بھی چونکہ کل نبوت میں واخل ہوتی ہے۔اس لئے جزوی انبیاء کا ظہور خیرالقرون ہے آج تک جاری ہے۔اگرید فیضان نبوت مااجرائے نبوت کوشلیم نہ کیا جائے تو ہیامت خبرالامم کالقب یانے کی مستحق نہیں رہ عمق بلکہ مردود یا ملعون کا لقب یانے کی سزاوار تشہرے گی۔اس کی وجہ بہے کہ یہود کی فضیات قرآن شریف میں ﴿جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَآءً ﴾ سے ظاہر كی گئ ہے اب اگراس امت میں بیفنسات تسلیم نہ کی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ پیغیر اسلام کے ظہور اول کے بعدجس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کا فدجب صرف اس بنا پرمر دہ ہو گیا ہے کہ ان ميں ﴿ لَكِنُ رُّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَهَ النَّبِيِّينَ ﴾ كى پيشينكوئى كروے انبياء كا آنا بند و چكا ہے ای طرح اسلام بھی بعثت انبیاء ہے خالی ہو کر مردہ مذہب بن جائیگا۔اور تاز ہ ترین

الہام یاوحی جدید کانمونہ مخالفین کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا۔اس کے علاوہ احادیث نبویہ بھی اس پرشاہد ہیں کہ اس امت میں محدث ہوں گے جو کثرت مکالمہ ومخاطبہ الہیہ ہے مشرف ہوکر نبوت ظلی کا دعویٰ کرتے ہوئے امتی نبی کہلائمیں گے۔اب ثابت ہو گیا کہ یہ نبوت صرف ورجه كرامت تك پہنچ كرره جاتى ہے جس ميں فنافی الرسول كا وہ مقام پیش آتا ہے کہاس میں جوامور پنجمبراسلام کی طرف بحثیت نبوت منسوب ہوتے ہیں و ہ بعینہ فانی فی الرسول کی طرف بھی منسوب ہوجاتے ہیں اس لئے پیغیبراسلام کی تصدیق ہی مرزاصاحب کی تصدیق ہوگی الگ تصدیق کی ضرورت ندر ہے گی۔اور مرزاصاحب کی بیعت اسی طرح مدارنجات ہوگی جس طرح نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پراسلام قبول کرنانجات بخش ہوسکتا ہے اورتجدید بیعت کی ضرورت ای وقت زیادہ بخت ہوتی ہے جبکہ اسلام پرمخالف ہوا کیں چل ر ہی ہوں تا کہ بادمخالف ہے متاثر ہوگرائمان مردہ نہ ہوجائے ۔ پس یہی وہ بیعت ہے جو قبول اسلام کے بعد تبلیغ کیلئے غزوات اسلامیہ میں لی گئی تھی۔اور تجدید خلافت اسلامیہ میں بھی اس کوفرض سمجھا گیا تھا اوراب صوفیائے کرام میں یہی جاری ہے تا کتبلیغ اسلام میں کسی تنظیم کے ماتحت ایک جماعت کھڑی ہوئی نظر آئے۔خود مرزا صاحب نے بھی آخری اعلان میں اس کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ خاتم اُنٹیین کے تحت میں ایک پیشینگوئی مضمر ہے جومیرے سواکسی کومعلوم نہیں ہوئی۔وہ بیہ ہے کہ نبوت کے تمام دروازے بند ہو کیے ہیں۔ گر جب اپنے گھروں میں حضور نے خونحه ابی بکر کھلا رکھا تھا تو اس میں بیا شارہ تھا کہ سپرت صدیقی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے جس میں فنافی الرسول ہونے کے بعد داخل ہوکر برد نبوت پنی جاسکتی ہے جوخود محدر سول اللہ ﷺ نے پہنی ہوئی تھی۔ چنانچے سب ے پہلےصدیق اکبرنے بیر جا در پہن کرولایت کبریٰ کا درجہ حاصل کیا تھا اور تبلیغ اسلام کی خاطرمسلمانوں ہے تجدید بیعت کی اور آخری زمانہ میں سیح موعود نے اعلان کیا کہ میری

بیعت اور میری تعلیم موجب نجات ہے۔

اربیمین ۳۸ میں ہے: واتخذوا من مقام ابواهیم (مرزا) مصلی۔ واصنع الفلک(<sup>تعلیم</sup>مرزائی)باعیننا۔سلام علی ابواهیم(مرزا) فاتبعوہ۔

اربعین نمبر میں ہے: اهل الشرق والغوب یجب علیهم ان ید خلوا فی بیعة خلیفة الاسلام کیونکه اس وقت سرف وہی فرقہ ناجیه جو خلیفة اللہ سے موجود کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے ورثہ تجدید بیعت سے تغافل کرنا اگر چہ تفرتو نہیں ہے مرفرقہ ناجیہ میں شمولیت کومشکوک کردیتا ہے۔ ( مگر غیرنا جی اور کافر کہنا ایک بی بات ہے)

مرزامحمود کے اقوال اگر چہاظہر من انقمس ہیں جن کوفقل کی ضرورت نہیں ہے مگر تا ہم اتمام حجت کے لئے ان کاا قتباس ضروری ہے۔ چنانچہآپ نے لکھا ہے کہ

انوارخلافت، ص ٥٠٠ (اب) و اخرين منهم مين دوبعثول كاذكر باور چونكداحاديث

میں بزول سے ندکور ہے اس لئے دوسری بعثت ہے مرادمرزا قادیانی ہیں اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

انوارخلافت بص ۱۳۸٪ما ننسخ من ایة معلوم بوتا ب که دوسری وفعه کام کرنے میں زیادہ خوبی والی شئے مراد ہوتی ہے۔ پس زیادہ خوبی والی شئے مراد ہوگیا ہے۔ پس

۔ ووسری بعثت پہلی بعثت سے عمدہ اور بہتر ہوگی لیس مرزاصا حب احمد ( قابل تعریف)اور

مسیح اللیلا سے بہتر ثابت ہوگئے۔ (ای فکست وریخت کانام بی تنائخ ہے) .

فضل <u>۱۹۱۳ء، نمبر۱۲۲، ص ۸</u>۸: مرزاصا حب بلحاظ نبوت کے ایسے ہیں جیسے اور پیغیبر، اور ان کامٹکر کافرے۔

تشخیذ الا ذبان ،ص رویم۱، نمبرم، ج۲: جومرزا صاحب کوئیس مانتااور کافر بھی نہیں کہتا، وہ بھی کافر ہے۔

تعجید الا ذبان بصرا۱۱۳، نمبر۷، ایریل ۱۱۱۱ء: مرزاصاحب نے اس کوبھی کافرکشبرایا ہے

جوسیا جانتا ہے گربیعت میں توقف کرتا ہے۔

فضل م**ن 17، جنوری ۱<u>۹۱۵ء: ج</u>س آیت می**ں رسولوں کا اٹکار کفر قر اردیا گیا ہے مرزاصاحب بھی چونگ رسولوں میں شامل تھے اس لئے آپ کا اٹکار بھی کفر ہے۔ ( اس لئے مرزاصاحب کے مشکر اٹلو کا فرکنے سے کا فرنہیں ہیں )

قول فصل ہمی سر ۳۳٪ صرف فرق یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بالواسط نبوت پائی ہے اور دوسرے انبیاء نے بغیر واسط کے ۔ پس جو حال منکر نبی کا قر آن شریف میں مذکور ہے، وہی حال مرزاصاحب کے منکر کا ہے۔

حقیقة الدو قام ۱۲۰۴۰:اگرآپ کو نبی نه مانا جائے تو وہ نقص پیدا ہوتا ہے جوانسان کو کافر بنانے کیلئے کافی ہے۔

فضل ۳، جر۳ بص ۱۲۹، حرب ون مائے: پیل سی موجود کے نبی اللہ اوراحمہ ہونے ہے انکار کرنا حضور کی بعثت ثانی اوراحمہ اور نبی اللہ ہونے ہے انکار ہے جومنکر کو دائر ہ اسلام سے خارج اور پکا کافر بنادینے والا ہے۔ (مرزاصا حب کا پیاگہنا غلط ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے بلکہ و مسلم کو کافر کہدکر خود کافر بن رہے ہیں)

فضل ج ۱۹۰۱، من ۱۹ ایزار ۱۹ من ۱۹ ایزار ۱۹ من ۱۹ ایزار ۱۹ من ۱۹ ایزار ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من

میں شار ہوگا اور منہم سے معلوم ہوگیا کہ جس طرح عبد صحابہ میں ان کے سوا دوسر سے فرقے ناری فرقے ناری عضاور کا فرتھے اسی طرح آخرین کے زمانہ میں ان کے سواسب فرقے ناری اور کا فر بین۔ پس بعث اول میں منکرین کو کا فرقر اردینا اور بعث ثانی میں منکروں کو کا فرقر ارندینا اور بعث ثانی میں منکروں کو کا فرقر ارندو بنا حضور کی جنگ اور آیت سے استہزاء ہے۔ (مرزامحمود صاحب قدرت ثانیہ ہیں اور مرزاصا حب گاروزاول ہیں اور حضور کا بروز ثانی ہیں اب انکامنکر بناؤ کیسا ہوگا)
و کر الہی میں دور اول ہیں اور حضور کا بروز ثانی ہیں اب انکامنگر بناؤ کیسا ہوگا)
مقابل میں خادم ہیں اور جب آپ کو الگ تصور کیا جائے تو آپ کو میں محمد کہا جائے گا۔ پس مقابل میں خادم ہیں اور جب آپ کو الگ تصور کیا جائے تو آپ کو میں محمد بن گئے تھے۔ (مرزا میا ایک کے تھے۔ (مرزا

ھیقة الدو ہ جس ۲۳۳۷: خاتم النبیین کے بیمعنی ہیں کہ کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور کے نقش قدم پرچل کرغلامی اختیار نہ کرے اور جب درواز ہ نبوت کھلا ہوا ہے تو مسیح موعود ضرور نبی ہیں۔

محمود چونکدمرزاصاحب کابروز ہیں اس لئے وہ بھی عین محد تفہرے)

ھ**یقة اللہو ۃ مِص ۱۳۸**۷: ہماراعقیدہ ہے کہ اس آیت میں سوائے میج موعود کے کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کا پیہال ذکر ہو۔

حقیقة الوحی مص ۱۳۹۷: ابدال واقطاب واولیاء میں سے صرف مجھ کوئی اسم نبی دیا گیا ہے اور میرے سواکسی کواس کاحق بھی نہیں ہے۔ (جیہا کہ کان اللّٰه نؤل من السسماع کی آیت صرف خلیفہ مجمود کوخدا کالقب دے رہی ہے)

**هیقة الوحی مصرر ۳۳۳: چونکه اخوین سرف مسیح موعود کی جماعت ہے اس لئے ثابت ہوا کہ** مسیح موعود بی رسول تھے۔

ر یو یوموسومه کلمة الفصل بص ۱۳۷۷: اگر نبی کریم کامنکر کا فرے تومیح موءود کامنکر بھی کافر

ہے کیونکہ سے موجود نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہ تھے۔اس لئے اگرمسے موجود کا منکر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں اور یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے بعثت اول میں آپ کا منکر کا فرہو اور آپ کی دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت سے موجود آپ کی روحانیت اقویٰ ،اکمل اور اشد ہے آیکا افکار کفرنہ ہو۔

کلمۃ الفصل ہم رہوں: کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد (ﷺ) کوا تارا جب تک اخرین منھ ہی آیت موجود ہے اس وقت تک تُو مجبور ہے کہ مسیح موعود کوئمہ کی شان میں قبول کرے۔ (ہم مجبور نہیں ہو سکتے)

کلمۃ الفضل بھ برااا: سے موجود کو تب نبوت ملی تھی جب کہ اس نے نبوت محمد ہے کہ تمام کمالات کو حاصل کر لیا تھا اور اس قابل ہو گیا تھا کہ ظلی نبی کہلائے۔ پس ظلی نبوت نے سے موجود کو اس قدر آ گے برٹھایا کہ نبی کریم کے پہلو یہ پہلولا کر کھڑا کر دیا۔ (بالکل خیالی بات ہے) مھیقۃ المعبوۃ بس ر ۱۳۵۷: نبی کریم کے شاگر دول میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک فیقۃ المعبوۃ بھی برا ہے اور نہ صرف نبی بنا بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آ گے نکل گیا ہے۔ (باں خدا بھی بنا ہے) ماصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آ گے نکل گیا ہے۔ (باں خدا بھی بنا ہے) کلمۃ الفصل بھی برای درجہ بیا ہے اور

کلمة الفصل، صر ۱۵۸: الله تعالی کا وعده تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کومبعوث کرے گا۔ پس مسیح موعود خود رسول الله تھے جو اشاعت اسلام کیلئے دوبارہ ونیا میں تشریف لائے۔ (قول بالتناسخ ہے)

ما قيون كويدر تبه نصيب نهين موا ـ (اس ايك كوبهي ميدرجه نصيب نهين موا)

کلمة الفصل بص ر۱۱۴: مسیح موعود کی ظلی نبوت کوئی گھٹیانبوت نہیں ہے بلکہ خدا کی قتم اس نبوت نے جہاں آ قاکے درجہ کو بلند کیا وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا جس تک ا نبیائے بنی اسرائیل کی پہنچ نہیں تھی۔مبارک وہ جواس نکتہ کو سمجھے اور ہلا کت کے گڑھے میں گرنے ہے اپنے آپ کو بچائے۔(غلط)

کلمة الفضل بس مراا ایسی موعود تمام انبیاء کا مظهر ہے جیسا کہ اس کی شان میں اللہ تعالی فرما تا ہے جری الله فی حلل الانبیاء اس ہے اس کے آئے ہے گذشتہ تمام انبیاء پیدا کئے گئے ۔ پس سلسلہ موسوی ہے سلسلہ محمدی بڑھ گیا کیونکہ ان انبیاء کے علاوہ جوتو رات کی خدمت کیلئے مبعوث بوٹ شخود موی النظیمی بھی تو اس سلسلہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجے خدمت کیلئے مبعوث بوٹ موجود کے وجود باوجود میں پورا ہوا۔ ( یہ بھیب شم کا تنائ ہے کہ ساری ونیام رزاصا حب میں ظام بوگئی تھی)

الفضل ، سر۲، ج ۳۸،۳ مورخه ۱ ستمبر ۱۹۱۰: جب الله تعالی نے واف احد الله میثاق النبیین میں سب نبیوں سے عبد لیا جن میں نبی کریم بھی شامل ہیں کہ جب تم کو کتاب (تورات وقر آن) اور حکمت (منہاج نبوت اور حدیث) دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول مصدق (میج موجود) آئے تو تم اے نبیو! ضروراس پر ایمان لانا اوراس کی مدو فرض سجھنا۔ پس جب تمام انبیاء پر فرض ہے کہ سے موجود پر بیمان لا کمی تو جم کون ہیں جونہ مانیں۔ (اس دعوے میں سے ایل جس شریک ہے)

تفیر پارہ اول جس ۱۲، فرقہ محمود میہ: و بالا خو ہ ہم یو قنون بیں اس و جی کا ذکر کیا ہے جو چیچے آنے والی ہے جس کا وعدہ آیت و الخوین منہم میں دیا گیا ہے یعنی وہ وجی جورسول کریم کی بعثت ثانی میں سے موعود پرنازل ہوگی۔ (اتنا بھی معلوم نہیں کہ آخرت کا لفظ مذکر کیلئے ہے یامؤنث کیواسطے)

کلمة الفصل جن رسماا: کیا به پر لے درجه کی بے عزتی نه ہوگی که ہم آید لانفوق .....عین داؤد اور سلیمان وغیرہ کوتو شامل کریں اور سے موعود جیسے عظیم الشان نبی کوشامل نه کریں بلکہ یوں

ہی چھوڑ دیا جائے۔

الفصل بص ۱۵،۴ جولائی ۱۵،۶ بسیح موعود نے "خطبه الهامیه" میں بعثت ثانی کو بدر کرر کھا ہے اور بعثت اول کو ہلال ۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کا کافر بعثت اول کے کافروں سے بدیر ہے۔ الحوین منہم ہے سیح کی جماعت صحابہ میں داخل ہے جو نبی پر ایمان لائے سے صحابہ بنتی ہے کسی امتی پر ایمان لانے سے سحابہ نبیں بنتی ۔ (بیر تین حوالے مسلمانوں کو کافر بنائے میں شمین کا کام دیتے ہیں)

از ہاق الباطل، رص ۱۳۳ القاسم علی: حضرت اقد س نے جوز ماندائتی بن کرگز ارا ہے وہ غلام احمد احمد اور مریم بن کرگز ارا ہے جب اس سے ترقی پاکرا حمد اور ابن مریم بن گے تو نہ غلام احمد رہے اور ندم یم بن گرز ارا ہے جب اس سے ترقی پاکرا حمد اور ابن مریم بن گئر ارا ہے درجہ سے رتی پاکر نبی بن جانے بربھی آپ کو نبی نہ کہنا ایسا ہے کہ کسی پٹواری کو ڈپٹی کلکٹر بن جانے کے بعد پھر پٹواری کو ڈپٹی کلکٹر بن جانے کے بعد پھر پٹواری کہتے جانا اور ڈپٹی کلکٹر نہ کہنا جو در اصل اس کی تو بین اور گستا خی ہے۔ (عورت سے مردیا مال سے بیٹا کب سے بٹیا شروع ہوا ہے؟)

کلمۃ الفصل ، ص ۱۱۸: اب حقیق نبوت سے مرادشریعت جدید ہے ورنہ لغوی معنی کے لحاظ سے ہرایک نبوت حقیقی نبوت سے مرادشریعت جدید ہے ورنہ لغوی معنی کے لحاظ سے ہرایک نبوت سے مرادوہ نبوت ہے کہ جو بلاواسطہ حاصل ہوورنہ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر ایک نبی ستقل ہی ہوتا ہے عارضی نہیں ہوتا۔ اور سے موتود بھی مستقل ہی تھا۔ (تب ہی تو ایک نبی ستقل ہی ہوتا ہے عارضی نہیں ہوتا۔ اور سے موتود بھی مستقل ہی تھا۔ (تب ہی تو اسلام نے اے د جال ، کا فراور مفتری کہا ہے )

ھیتہ الدوق میں ۱۸۴۷: اللہ تعالی نے سے موعود کا نام نبی رکھاا ورشر ایعت اسلام نے جو معنی نبی کے کئے میں اس معنی سے حضرت صاحب ہر گر مجازی نبی نبیس میں بلکہ حقیق نبی میں بال شریعت جدیدہ نہ لانے سے مجازی نبی میں۔ (ہاں تحریف قر آن اور تحریف احادیث کیوجہ

# ے آپ حقیقی اور شریعت جدیدہ کے مالک ضرور ہیں)

🥌 ان عبارتوں میں فرقہ محود پینے آٹھ اقرار کئے ہیں۔

اول: یہ کہ نبی کریم بلکہ تمام انبیاء نے قادیان میں دوسراجنم لیا تھا جس کوہم حلول یا تفاتخ آسانی ہے کہہ سکتے ہیں اور حضرت اکمل بھی' بدر' نمبر ۴۳، جلد ۳ میں شاعرانہ انداز پر مانتے ہیں۔

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ گے ہیں بڑھ کراپئی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل! غلام احمد کو دیکھنے قادیان میں دوم: یہ کہ اہل اسلام عموماً اور لا بموری پارٹی خصوصا اسلام سے خارج ہیں کیونکہ مرزاصا حب کونییں مانتے۔ پس مسلمانوں کوشرم کرنی چاہئے کہ جوفر قدتم کومسلمان ہی نہیں سمجھتا اس کو اینا نمائندہ تبجھنا کہاں تک بے غیرتی ہوگی۔

سوم: یہ کہ فرقہ ناجیہ اس وقت فرقہ محمود یہ ہی ہے اس کی شان پیغیبر کی شان کے برابر ہے۔ صلمانوں کوعموماً اور لا ہوریوں کوخصوصاً ڈوب کرمر جانے کا مقام ہے کہ ایسے مذہبی دشمن کواپنار ہنما سمجھ کراس ہے بہتری کی تو قع رکھتے ہیں۔

چہارم: یہ کہ امت محمد یہ میں سوائے مسیح موعود کے کوئی نبی نہیں گزار جس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ ولایت کو نبوت ظلیہ نہیں کہتے ور نہ لا ہور یوں کی طرح تمام اولیا ، کوظلی نبی مان لیتے۔ پنجم: یہ کہ مسیح موعود کی شان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے اور اس کا مظر بھی اشدر بین کفار میں ہے ہوگا۔

مشتم: یہ کہ سے موجود کی اطاعت تو انبیاء کے ذمہ بھی فرض ہے دوسرے لوگ میں باغ کی مولی ہیں کہ اطاعت کے انکارے کا فرنہ ہوں۔

ہفتم: یہ کہ سیح موعود کوامتی کہنا کفر ہے اور اس بنیاد پر لا ہوری پارٹی کا کفر بالکل ظاہر ہے

کیونکہ وہمرزاصاحب کوامتی نبی شلیم کرتی ہے۔

ہمتھ نیر کہ مرزاصاحب کو مستقل اور حقیق نبی لغت کے طور پر کہا جاسکتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ مرزاصاحب نے بار ہا کہا ہے کہ کنڑت مکالمہ سے میں محدث کے درجہ پر ہوں۔ جس پر ارسال کا لفظ قر آن شریف میں بولا گیا ہے اس واسطے وہ رسول ہوا۔ اور لغت میں بھی بھیج ہوئے کو رسول ' کہتے ہیں اور غیب دان ہونے سے نبی کہلاتا ہوں۔ اب مرزامحمود کہتے ہیں کہ جب آپ لغت کی بنیا دیر نبی اور شول سے تو اس میں کیا حرج ہے کہ مرزاصاحب کو لغت کے جاتا ہوں کے دمہ میں ہے۔

اہل اسلام کے زور کے جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بعث انہیا ، منقطع ہو چک ہے اور آغاز دعاوی میں اس کومرز اصاحب بھی مانے تھے تو اس تمام سر دردی کا جواب سرف اس لا ہوری پارٹی کے ذمہ آپڑتا ہے جو مرز اصاحب کوسے مان کران آٹھ باتوں کا اقرار نہیں کرتی ۔ ورنہ جب مسلمان مرز اصاحب کوسے سے پائی نہیں مانے تو ایسی باتوں کو بناء الفاسد علی الفاسد بھے کرردی کی ٹوکری میں ٹھکرا کر پھیک دیں گے مگر تا ہم مرز اصاحب کی علمی لیافت کا اندازہ لگانے کیلئے اور لا ہوری پارٹی کا علمی شخصنہ لگانے کیلئے ہم بھی بطور قرض علمی لیافت کا اندازہ لگانے کیلئے اور لا ہوری پارٹی کا علمی شخصنہ لگانے کیلئے ہم بھی بطور قرض حنہ اس مقام پر چندنوٹ لکھ دیے ہیں تا کہ ناظرین مخطوط ہو گراطف اٹھا میں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بانی فرقہ محمود یہ نے اس مقام پر بری طرح غلطی کی ہے ۔ اور ثابت کیا ہے کہ قر آن شریف پرسوائے طحی اور تقلیدی بیانات کے ذرہ بجر بھی عبور نہیں' ورنہ ایسے غلط معنی کر کے موجب بلاکت نہ بنتے ۔

اول: یه که مرزامحودنهیں مانتے که کوئی رسول بھی اپنی وفات کے بعد واجب الاطاعة روسکتا ہے در نه بروز ثانی کی ضرورت نہیں رہتی ۔اور میہ عقیدہ مقتضی ہے کہ ہرایک زمانہ میں ایک نه ایک بروزموجو در ہے اس لئے حضور کا صرف ایک ہی بروز تشکیم کرنا خلاف اصول ہوگا۔ ووم نید که اخوین کامعنی بہت بی چھے کرنا غلط ہے کیونکہ علمائے لغت کے فرد یک اخو کا لفط الانحويا الحرمن مخضر موكراستعال مواب جوفضيل بعض ياتفضيل نفسي كمعنى دیتا ہے اور اس وقت الحوین سے مراد وہ تمام اہل اسلام ہول گے جوعبد سحابہ کے بعد شروع ہوتے ہیں اور جن کا وجود قیامت تک رہنالتلیم کیا گیا ہے اور یہی معنی ہی درست ہیں ورندم زامجمود صاحب کے ترجمہ کے روے عبد سحابہ کے بعد اور مرزا صاحب کے ادعائے مسیحیت کے اول ، درمیان کا زمانہ نہ بعثت اول میں داخل رہتا ہے اور نہ بعثت ثانیہ میں۔اس لئے ترجمہ یوں ہوگا کہ حضور کی بعثت امپین میں ہوئی تھی اور امپین کے بعد دوسر بےلوگوں میں بھی آ ہے ہی مبعوث تسلیم کئے گئے ہیں جوابھی تک (صحابہ کی عین حیات میں )ان ہے نہیں مل سکے بلکہ بعد میں پیدا ہوں گئے اور یا بعد میں ان کی جماعت میں شامل ہوں گے۔مرزامحود کا فرض ہے کہ اپنی غلطی تنگیم کرکے بیزعم باطل دل سے نکال دے کہ نبی کریم کی دوبعثتیں قرآن میں مذکور ہیں اورخواہ مخواہ ایئے ترجمہ کی بنیاد پرمخالفین اسلام کے مسئله حلول اور تناسخ کوتقویت نه دیں اور پیجی یا در ہے که بروز کی آٹر لینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا ترجمہ صرف اس صورت میں سیجے بیٹھ سکتا ہے کہ جس طرح نبی کریم خارجی طور پر ظاہر ہوئے تھے ای طور پر دوسری بعثت میں خارجی طور پر ہی پیدا ہوتے ور نہ بروز کا سیجه معن نہیں رہتا۔ جھمعنی نہیں رہتا۔

سوم: بید کد بروزے مراد صوفیاء کرام کے بزویک صرف ظهور تشابہ صفات ہے اوراس موقع پر مرزا صاحب نے تناتخ کے معنی میں لیا ہے اور بیا یہ مغالط ہے کداس سے گفر واسلام مشتبہ ہوجا تا ہے علاوہ ہریں بیہ بروز کوئی اعتقادی مسکنہ بیس ہے صرف تعلیم فلسفہ کا اثر ہے۔ چہارم: بید کہ امیتین سے مراد صحابہ لیتا، پھراس لفظ کو صنعہ کے بعد قادیا نی جماعت لینا قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ اسلام میں خو درزول آیت کے وقت ام القری صرف مکہ مراد تھا قادیان الكامينة المتلفل

کاو جود ہی اس وقت ندتھا جس کا وجود گیار ہویں صدی میں مؤرخین نے تشکیم کیا ہے۔
پنجم نیے کہ اگر مرزا صاحب مرزائیوں کے نزدیک واقعی بروزی محمدی اور بعث ثانیہ ہیں تو
کیوں الہام مرزا کوقر آن شریف کا اکتیسواں پارہ قرار نہیں دیے اور کیوں اپنی نمازوں میں
مرزا صاحب نے قرآن شریف کی بجائے پڑھنا پہند نہیں کیا تھا اور کیوں بینہ کہدویا کہ اب
قرآن میں اضافہ ہوگیا ہے اور مسیلہ کذاب کی طرح کیوں نہ کہددیا کہ بعث اول کا قرآن
فرقان اول ہے اور بعث ثانیہ کا قرآن فرقان ثانی ہے ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ محمودیہ کی
ضمیر خوداکلو ملامت کر رہی ہے کہ کس طاغوت کی بیروی میں ہلاک ہورہ ہیں:

فان امتريت في هذه النقول فعليك بالعقائد المحمودية للسيد المدثر الجيلاني. ولا بدلك ان تنشد في الامة القادنية المحمودية هذا الشعر ع اذا كان الغراب دليل قوم يهديهم طريق الهالكينا

## ے..... لا ہوری یارٹی کافرق پھیودیہ پر فتوائے *کفر*

تقریحات مذکورۃ الصدرے معلوم ہوسکتا ہے کہ فرقہ محمودیہ کے خیال میں فرقہ کالیہ (لا ہوری پارٹی) مرزاصا حب کوستفل مطاع الرسل نہ بائنے سے اشدترین کافرین میں سب سے پہلے داخل ہیں۔ اب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ لا ہوری پارٹی کس طرح فرقہ محمودیہ کو کافر قرار دیتی ہے اور مرزا صاحب کوظلی نبوت کے اوپر جانے سے روکتی ہے اور کیے اقوال مرزاصا حب کوا ہے دلاک میں بیان کرتی ہے۔ (خوب گزرے گی جول ہیٹھیں گے د کوانے دو)

نشان آسانی بصر ۲۸: میں ایمان محکم رکھتا ہوں کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں اور اس امت میں کوئی نبی نبیس آئے گانیا ہو یا پر اناقر آن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نبیس ہے ہاں محدث آئیں گے جن میں نبوت تامہ کے بعض صفات ظلی اور مکالمہ کی صفت پائی جائے گی اور بلحاظ وجود کے شان نبوت سے رنگین کئے جا کیں گے جن میں سے میں بھی ہوں۔ (م ، مگروہ مدعی نبوت نہ ہوں گے )

شہادة القرآن بص ٥٣٠: خدا تعالى نے انعام دیے کے بعد اهدنا الصراط المستقیم کا حکم دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی نے اس امت کوظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے تا کہ بدوجو ذخلی ہمیشہ قائم رہاور خلیفۃ الرسول بھی ظلی طور پر در حقیقت اینے مرسل کاظل ہوتا ہے۔

چ اللہ بھی رہے، مرابع و بمولوی تر حسین بٹالوی نے کہا کہ آج اسلام میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں گویا اس نے بہود و نصاری کی طرح اسلام کو بھی مردہ تصور کیا ہے اسلام کی ذالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس کو بھی مردہ مانا جائے۔ شیخ عبدالقا در جیلانی پر دوسوعاناء کا فتوی کفر موجود ہے مگر دوسو برس کے بعدا تکو کامل اور پا کیاز انسان مانا گیا اور ایسی قبولیت ہوئی کہ دنیا منتی ہے ہاں یہ بچ ہے کہ نبی آتے ہیں تو انکو تول کیا جاتا ہے ( گویا یہ بھی نبی تھے! اور مرزاصا حب کے مرنے کے بعداسلام پھر مردہ ہوگیا ہے۔ کیا کوئی زندہ کر رہا؟)

کرامات الصادقین می ۱۵۸٪ خداجب ہاتھ پکڑتا ہے تو کسی نبی تک پہنچادیتا ہے اور حسب اقتضائے حالات زمانداس نبی کا کمال، جمال علم عقل، نام اور اور عطا کرتا ہے نبی کی روح اور اس کی روح دومتعا کس شیشے ہوجاتے ہیں ایک کاعکس دوسرے بیس پڑتا ہے مگر نبی شل اصل ہوتا ہے اور ولی مثل ظل کے۔ (م، مگر نبی کامثل نہیں ہوتا)

ھیت الوجی مصر۱۵۴: ہمیں حکم ہے کہ عبادات واخلاق میں رسول کریم ﷺ کی پیروی کریں اگر ہم میں وہاں تک استعداد نہیں ہے تو یہ کیوں حکم ہوا ، انعمت علیہ م جس میں بیان کیا ہے کہ یا اللہ جس قدر نبی ،صدیق ، اور صحد اوگزرے سب کے صفات ہم میں ظلی طور پر جمع کر۔(م،کیاخدا کی پیروی ہےخدابن جاؤگے)

آئینے میں ۳۳۷۱/۱ اللہ تعالیٰ بعض اولیا ، کو بعض انبیا ، کے قدم پر بھیجنا ہے ہیں وہ ولی ملاء اعلیٰ میں ای کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اولیا ، میں بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے نام آسان میں نبیوں کے نام رکھے گئے ہیں ان کے نور سے نور اور خلق سے خلق حاصل کرتے ہیں ہمارے نبی کریم کی روحانیت ظہور مفاسد کے وقت بروز کرتی رہتی ہے۔ اور حقیقت محمد یہ کاظہور کس کا بل تنبی کے وجود میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مہدی کے بارے میں جوآیا ہے کہ اسمه اسمی و خلقہ حلقی ای کی طرف اشارہ ہے صد ہا ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں حقیقت محمد یہ شفق تھی اور خدا کے نز دیک ظلی طور پر انہوں نے محمد اور احمد کا نام پایا میں حقیقت محمد یہ شفق تھی اور خدا کے نز دیک ظلی طور پر انہوں نے محمد اور احمد کا نام پایا میں دیسے نام شیطانی وساوی ہیں)

فتح الاسلام بص ريه ا: صحابه رسى الله منهم رسول خدا كي عكسى تصوير تقه\_

**ایا مصلح بص ر۳۵۷**: وجود عمر وجود نبی تھا بوجہ ظل کے۔(م، تو پھر **لان**ہی بعدی کیوں وارد جوا؟)

فتح الاسلام بص ربه بسر اجدین کے سوالوں کا جواب: جو شخص تعلیم البی کو اپناامام بنائے گادہ کئے کی شان میں آجائے گا اور اس تعلیم ہے ہزاروں میچ گزرے اور ہزاروں مثیل آئیں گے۔(اب کون ہے؟)

مرالخلافه، ص ۱۳۲۷: ابو بكر كتاب نبوت كانسخداجهاليه تقااورتمام آداب يين ظل نبي كريم التقليقين تقابه

اخبارالحکم ۲۹، ۱۷ ماراگست ۱۸۹۹ء: اصطلاح اسلام میں نبی یارسول وہ ہے جوئز ایعت جدیدلا کرا دکام سابقہ کومنسوخ کرے اور نبی سابق کی امت نہ کہلا کرمستقل طور پرخدا سے احکام حاصل کرتا ہے یہاں (میری نبوت میں یہ معنی نہ مجھو۔ (جیسے الّا کچے کا نام ہے) اربعین بھ ۱۸:جوی الله فی حلل الانبیاء کا مطلب استعارہ کے طور پریہ ہے کہ خدا جس کو بھیجتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جیسا کہ سے کو حدیث مسلم میں مجازی طور پر رسول کہا گیا ہے اورغیب کی خبر پانے والانجی ہوتا ہے اس جگہ یہی لغوی معنی مراد ہیں،اصطلاحی معنی الگ ہیں۔(م۔ بلکہ میمرزائی اصطلاح ہے)

اخبار عام، ۳۲۴ متی ۸۱ء: میں صرف اس لئے نبی کہلاتا ہوں کہ عربی اور عبرانی میں نبی کثرت سے پیشینگو ئیال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ (پھر تو جفر رمل اور نجوم سے بھی نبوت حاصل ہو عکتی ہے)

بدرمؤرخه کا الریل ۱۹۰۳ء جی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ نبوت غیرتشریعیہ جاری ہے گر میرا اپنا ند بہ سے کہ یہ نبوت بھی مسدود ہے صرف انعکاس نبوت جاری ہے (م-بال اس لئے آپ الٹے نبی ہیں)

ضمیم براہین نمبر ۵۹ میں ۱۸۲،۱۳۱۸ : اسلی نفت خدا ہے مکالہ و مخاطبہ ہے جوانبیا ، کودی گئی ہے اور جمیں خکم ہوا ہے کہ اہدنا الصواط المستفیم پڑھ کر جم سے بہی نعت طلب کروکہ تمہیں دوں گا کہ اگریہ نہ ہوتا تو اس است پر نعمتوں کے تمام درواز ہے بند تھے۔ چونکہ احادیث ہے ثابت ہے کہ آنے والا سے امتی ہوگا تو کلام اللی بیس اس کا نام نبی رکھنا صرف اس لئے ہے کہ کثرت مکالمہ ہے مشرف ہوگا ور نداس است بیس کوئی امتی نبی نہیں آسکتا تا اس لئے ہے کہ کثرت مکالمہ ہے مشرف ہوگا ور نداس است بیس کوئی امتی نبی نہیں آسکتا تھا۔ اور مردہ ہوگر خدا ہے دوراور مجبور ہوجاتی اور اہدنا الصواط المستقیم کی تعلیم نہ ہوتی اور خاتم النبیین سے بیمراؤ نہیں ہے کہ کثرت مخاطبہ بھی بند ہے ورنہ شیطان کی طرح یہ است بھی خدا کی رحمت ہے دوراور لعنتی ہوتی۔ (م۔ چنا نجے اب مرزائی لعنتی بیں)

اخبار عام نمبر ۱۳٬۲۷ مرگی ۱۹۰۹ء : میں ہر کتاب میں لکھتا آیا ہوں کہ میری نبوت صرف کثرت مکالمہ پر بنی ہے خدا مجھ سے بولتا ہے اور میری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ (م،تو

پھرتم (کلیم اللہ 'ہوئے)

برر ۲۲ مئی، ص ۸۸ و ۱۹۰۸ء جم نے کوئی ان معنوں میں دعوائے رسالت نہیں کیا جیسا کہ ملاں لوگوں کو بہکاتے ہیں اور جو ہمارا دعویٰ منذراور ملہم ہونے کا ہوہ متابعت شریعت میں ہے اور ہمیشدے ہے آج کا نہیں چوہیں ( ۲۴) سال سے بیالہام ہے جوی الله فی حلل الانبیاء (م، بیتنائخ ہے)

انجام آبھم ، ص ۱۸۸۷؛ بعض دفعه ایسے الفاظ استعاره اور مجاز کے طور پر بعض اولیاء کی نسبت

استعال ہوجائے ہیں ، سارا جھڑا ہیہ ہس کو نا دان متعصب تھینج کرلے گئے ہیں ۔ آئے

والے سے کانام جو نبی اللہ رکھا گیا ہے وہ انہی مجازی معنی کے روسے ہے جوصوفیائے کرام کا
معمولی محاورہ اور امر مسلم ہے ور نہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا؟ (م ، کوئی محاورہ نبیس)

چشمہ معرفت ، ص ۱۳۲۳: خدائے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم کے کمالات متعدیہ کے اظہار اور نیز
اثبات کیلئے کسی شخص کو آپ کی پیروی کی وجہ سے وہ مرتبہ کثر ت مکالمہ کا بخشے جواس وجو د پر

عکسی نبوت کا رنگ بیدا کر سے سواس طور پر خدائے میرانام نبی رکھا اور نبوت مجہ یہ میر کے

آئینہ نفس میں منعکس ہوگئی اور صرف ظلی طور پر جھے میرنام دیا گیا۔ (م ، تو پھر نبی کثیف

تمہرے اور تم لطیف)

مواهب الرحمٰن ،ص ۱۹۲۷: خدارام کالمه است باولیائے خودایشال راڈنگ انبیاء دادہ می شودو در حقیقت انبیاء عیستند زیرا که قرآن شریف حاجت شریعت را بکمال رسانید۔ (م، بیخوب محاورہ ہے)

ضمر هيقة الوى م ٢٥٠: سميت نبيا على وجه المجاز لاعلى وجه الحقيقة. (نعم كالياقوت للحيوان)

ازالہ جس ۱۳۳۹، آنے والاسیح محدث ہونے کی وجہ سے مجاز اُنبی بھی ہے۔

ضمیمہ براہین نمبر ۵، میں ۱۸۴،۱۳۹، اگر نبوت کے معنی صرف گر ت مکالمہ کے جاکیں تو کیا جرج ہے جو ضعوصا جبکہ قرآن شریف نے امید ولائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ البہیہ ہے مشرف ہوسکتا ہے اور خدا کے اولیاء سے مکافات ہوتے ہیں اور ای نعمت کے خصیل کیلئے مشرف ہوسکتا المضرط الله الممستقیم کی سکھایا گیا ہے تو پھر اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے کیا وہ نعمت جو انبیاء کودی گئی تھی، درہم ودینار ہیں؟ یا در ہے کہ صفات باری بھی معطل نہیں ہوتے ۔ پس وہ بولے کا سلساختم نہیں کرتا اور ایک گروہ ایسا بھی رہے گا ہوں کہ میری نبوت بس سے کلام کرتا رہے گا۔ کوئی شخص دھوکا نہ کھائے میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ میری نبوت مستقل نبوت نہیں ہے۔ کوئی مستقل نبی امتی ہوں اور میر انام نبی اعزازی ہے۔ جو اتباع نبی سے حاصل ہوتا ہے تا کہ حضر سے سے کیل مشابہت پیدا مورد (بالکل خانہ ساز اصول ہے )

تمنہ چشمہ معرفت ہص ۱۹۰۷: میں نے نبی کریم کی پیروی میں عجیب خاصیت دیکھی ہے کہ سچا پیرو درجہ ولایت تک پھنچ جاتا ہے۔ ( کتنے پہنچے )

هیقة النبو قبص ۲۵،۲۷۳ م ۱۵۰۸ م ۱۵۰ و نبوت كالفظ جوافقیار کیا گیا ہے، خدا كی طرف ہے۔ جس پر پیشینگوئی كا اظہار بكثر ت ہوا ہے نبی کہا جاتا ہے خدا كا وجود خدا كے نشانوں كے ساتھ پہچانا جاتا ہے اس ہے اولیاء اللہ بھیج جاتے ہیں۔ مشوى میں لکھا ہے كہ آں نبی وقت باشدا ہے مربید۔ ابن عربی بول بی لکھتے ہیں مطرت مجدد چی بی عقیدہ ظاہر كرتے ہیں كیاسب كوكافر كہوگ ؟ یا در كھو بے سلسلہ نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔

**ایک غلطی کاازالہ: میں اس طور پر جووہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں اور نہ رسول، مجھے بروزی** صورت نے نبی بنایا ہے اور اس بنا پر خدانے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول رکھا ہے۔ (صاف جھوٹ ہے) ایا مسلی می (۱۹۳۱ ما ۱۹۳۱ می است کااس پراتفاق ہے کہ غیر نی بروز کے طور پرقائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء امتی کے معنی بھی بی بیں۔ ایک حدیث بیں علماء کوا نبیاء کاوارث بھی بنایا ہوا ایک حدیث بیں علماء کوا نبیا ہوں گے۔ تمام مضرین کا اور ایک حدیث بیں آیا ہے کہ چالیس آدمی ابراہیم کے قلب پر بول گے۔ تمام مضرین کا قول ہے کہ انعمت علیهم بیل 'تشبیہ بالانبیاء' نذکور ہے۔ کتاب' اقتباس الانواز' بیں ہا علی افعال سان میگردد۔ واپس مرتبه را بروز میگویند۔ در فصوص فاعل افعال شان میگردد۔ واپس مرتبه را بروز میگویند۔ در فصوص الحکم می نویسد که بغرض بیان کردن نظیر بروز میگوید که محمد بود که بصورت آدم در مبدء ظهور نمود در خاتم الولایت که مهدی بود که بصورت آدم در مبدء ظهور نمود در خاتم الولایت که مهدی بروز است نیز روحانیت محمد مصطفی بروز و ظهور خواهد نمود واپس را بروزات کمل می گویند نه تناسخ۔ وبعضے برانند که روح عیسی بروز بروزات کمل می گویند نه تناسخ۔ وبعضے برانند که روح عیسی بروز عیسی بروز عیسی۔ (آگیکھتا ہے کہ یتول مردود ہے تم نید کول نکھا؟)

براہین ۵، مس ۱۲۵: اور محی الدین عربی ایک اپنی کتاب میں (جوان کی آخری تصنیف ہے)

الھتے ہیں کہ پیٹی تو آئے گا مگر بروزی طور پر یعنی کوئی شخص است تھرید کا میسٹی کی صفت پرآئے

گا۔ صوفیاء کا مذہب ہے کہ بعض کا ملین اس طرح پر دنیا میں آئے ہیں کہ ان کی روحا ثبت کی
اور پر بجلی کرتی ہے اور اس وجہ ہے دوسر اشخص پہلا شخص ہی ہوجا تا ہے۔ ( کتاب کا نام کیوں نہیں لیا)

الم ملکے ٢٧: نزول سے مجسم عضری کوآیت "و خاتم النبیین، بھی روکتی ہاور صدیث بھی روکتی ہے کہ لانبی بعدی ۔ کیونکر جائز ہے کہ نبی کریم خاتم الانبیاء ہوں اور کوئی دوسرانبی آجائے اور وجی نبوت شروع ہوجائے کیا اب بیضرورت پیش نبیس آتی کہ حدیث نزول سے الكاف تدا استلفان

کےلفظوں کا ظاہرے ضرور پھیرا جائے۔ (تم نہیں سمجھے )

الا مسلم بص ر20: حدیث محیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی انبیاء ورسل کی طرح مرسلوں میں داخل ہوتے ہیں۔ (غلط)

الم صلح به سلال: جب سیح میں (حسب عقیدہ اسلام) شان نبوت مضمر ہوگی تو بلاشبہ ختم رسالت کے منافی ہوگا کیونکہ در حقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کے رو سے نبی کا آناممنوع ہے۔ (کیاتم میں نبوت مضم نبیں؟)

الم صلح بص را 2: اگر کوئی نبی (نیابو یا پرانا) آئے تو ہمارے نبی کریم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ہاں وجی ولایت اور مکالمات الہیکا درواز ہ بندئیس ہے۔ (پھرتم نبی کیوں ہے؟)

**براہین، ص ۱۷۰۰ حاشیہ ۱**:جوی اللہ فی حلل الانبیاء کے معنی ہیں کہ منصب ارشادا نبیا، کاحق ہے مگر غیر کوبطورا ستعارہ ملتا ہے تا کہ ناقصین کوکامل کریں۔ پس بیلوگ اگر چہ نبی نہیں ہیں مگرا نبیاء کا کام ان کے بیر دہوتا ہے۔ (پھر تم نبی کیوں ہے؟)

ازالہ میں ۱۳۲۷: جس حالت میں رویائے صالحہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں تو محدثیت جو قرآن شریف میں نبوت اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے اور جس کیلئے بخاری میں حدیث بھی موجود ہے اس کو اگر نبوت مجازی قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آئے گا۔ (ہاں ضرور)

مراج منیر بس ۱۲: جھوٹے الزام مجھ پرمت لگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا تم نے نبیں پڑھا کہ محدث بھی رسول ہوتا ہے۔ کیا قر اُت محدث کی یا دنبیں ہے؟ کیسی بیہودہ نکتہ چینی ہے کہ مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ارے نا دا نو! جھلا بیہ بتاؤ کہ جو بھیجا گیا ہے اس کوعر بی میں رسول اور مرسل کہیں گے یا بچھا ور؟ بار بار کہتا ہوں کہ نبی ،مرسل اور رسول جو میرے الہام میں بیں حقیقی معنوں پرمحمول نہیں بیں اور اسی طرح سے کا نبی ہونا بھی حقیقی طور پرنہیں ہے۔ یفہم ہے جو مجھے خدانے دیا ہے جس کو سجھنا ہے سمجھ لے۔ ( کہ صرف شیطانی وسوسہ ہے )

اشتہاراالرکتوبر ۱۹۸۱ء: (مرزاصاحب دہلی کے مناظرہ میں لکھتے ہیں) میں نے سنا ہے کہ شہر دہلی میں علماء یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں مدگی نبوت ہوں اور منکر عقا نداہل سنت ہوں۔ اظہاراللحق لکھتا ہوں کہ یہ سراسرافتر اء ہے۔ بلکہ میں اپنے عقا نکہ میں اہل سنت والجماعت کاعقیدہ رکھتا ہوں اور ختم الرسلین کے بعد مدمی نبوت و رسالت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وجی رسالت آ دم سے شروع ہوکر نبی کریم پرختم ہوگئی۔ بیوہ عقا نکہ ہیں کہ جن کے مانے سے کا فرجھی مسلمان ہوسکتا ہے تم گواہ رہو میں ان عقا نکہ پرایمان رکھتا ہوں۔ (افسوس تم قائم ندر ہے اور وی والایت گھڑلی)

اشتہار۲۳<mark>۰،اکتوبم۱۹۸۱</mark>ء:اب میں خانۂ خدا (جامع مجد دبلی میں )اقرار کرتا ہوں کہ جنا ب کے ختم رسالت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہوا ہے بے دین اور منکر اسلام سمجھتا ہوں ۔اوراس کودائر واسلام ہے خارج سمجھتا ہوں ۔(جنراک اللّٰہ خیبر ۱)

انجام آتھم ص/۲2: کیابد بخت مفتری جوخو دنبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پرائیان رکھ سکتا ہے؟ اگر قرآن پراس کا ایمان ہے تو کیاوہ کہ سکتا ہے کہ بعد خاتم الانبیاء کے میں نبی ہوں لیکن میرے الہام میں مجھے نبی کہا گیا ہے وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہے،مجازی استعارہ کے طور پرہے جوبعض اولیاء کی نسبت بھی استعال ہوا ہے۔ ( قاط ہے )

قرآن وصديث: ان الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى (۱۵،۱۰) لم يبق من النبوة الا المبشرات (۱۵۰۱۰) رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين من النبوة ..... ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبى بعدى ولارسول. فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات. فقالوا يارسول الله ما المبشرات

قال رؤیا المؤمن (المسلم) وهی جزء من اجزاء النبوة\_ (قلت یرد دعواه وهو لایدری)

توضیح مرام می رو:اس بات کو بحضور دل یا در کھنا چاہئے کہ بینبوت کہ جس کا سلسلہ جاری رہے گا نبوت تا منہیں ہے بلکہ صرف جزوی نبوت ہے جودوسر لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے۔ (غلط ہے)

ابتحریر سابقہ معدائی تائیدی تحریرات کے مرزامحود کی طرف سے لاہوری پارٹی کو کا فر ٹابت کرتی ہے جیسا کے تحریرات بندا معدتائیدی تحریرات کے لاہور بوں کی طرف سے مرزامحود کو خارج از اسلام اور کا فر ٹابت اور واضح کرتی ہیں۔ اور ہمیں ان دونوں پارٹیوں کے متعلق قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ (عوض معاوضہ گلہ ندارد) ان دونوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جواب ترکی بترکی پوراہو جا تا ہے مگرتا ہم ہمیں جن حاصل ہے کہ لاہوری فیصلہ کیا ہے کہ جواب ترکی بترکی پوراہو جا تا ہے مگرتا ہم ہمیں جن حاصل ہے کہ لاہوری مسلک پر پھے تقید کریں اور بتا کیں کہ لاہور یوں نے مرزاصاحب کے مانے میں پوراحق ادا مبیس کیا۔ اور مرزاصاحب کے وہ دعاوی نظر انداز کر دیے ہیں کہ جن میں آپ نے استقلال نبوت کا دعوی کیا ہے۔ اس لئے بوجوہ ذیل لاہوری مسلک غلط ہے۔

اول: یہ کہ جب از الد منطقی کے اعلان میں مرز اصاحب نے بید کھا ہے کہ میں اور حجم ایک ہو گئے ہیں اور اپنے اندر تمام کمالات محمد بینوت کے جذب کر چکا ہوں تو کوئی وجنہیں ہے کہ مرز اصاحب کو کامل نبوت کامد عی تصور نہ کیا جائے۔ کیاا نقال کی وجہ سے نبوت محمد بیرکوئی امر دیگر (نبوت غیر مستقل) بن گئی تھی یا مرز اصاحب میں کوئی ایسی استعداد موجود دیتھی کہ نبوت کاملہ کو قبول نہ کر سکتے تھے بہر حال اتحاد حلولی مان کریے ممکن نہیں کہ مرز اصاحب کو حسب عقیدہ مرز امحود ، نبی مستقل نہ مانا جائے۔

دوم: بیا کہ جب مرزاصا حب نے تدریجی ترتی عاصل کرتے کرتے ظلی نبوت حاصل کر لی تھی

توحقیقی نبوت کے حاصل کرنے میں جوآپ نے ایک سبیل نکالی تھی کہ میری نبوت عین نبوت محمد پیے ہے، وہ کیوں تعلیم نہیں کی جاتی۔ کیا وہاں جا کرتر تی رک گئی تھی؟اور جب مرزا صاحب نے ترتی رکنے کے متعلق کہیں اشارہ تک نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ کومد می نبوت تشریعی نہ مانا جائے؟

سوم : یہ کہ ایک تح بر پیس مرزا صاحب نے مولوی صاحبان کی شکایت کی ہے کہ وہ ان کو نجی بننے کا انتہام لگاتے ہیں۔ تو دوسری تح بر طاکر پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے اس انتہام کا دفعید یوں کیا ہے کہ میں نے خلاف شریعت نبویہ کے کی مخالف نبوت کا اعلان نبیس کیا۔ بلکہ میرکی نبوت میں محکد یہ ہونے کی وجہ سے شریعت اسلام کے مخالف نبیس بلکہ تا ئید میں ہے۔ فور کرنے سے بہی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ حضرت موگ النظامی کے بعد تا ئیدی انبیاء اگر چستفل نبی شے گران کی جز دی تبدیلی شریعت موسوی کی تائید میں تھی ، مخالف نبھی علی بذا القیاس مرزا صاحب کی تجدید شریعت بھی برائے نام اسلام ہی کی تائید میں ہے اور اسلام کا (بزعم خود) اسلی رخ دکھانے کیلئے ہے ورنہ اسلام مان کی تائید میں اس لئے لا ہور یوں کا فرض ہے کہ تائیدی نبی کے عنوان سے مرزا صاحب مانے کیلئے نبیس اس لئے لا ہور یوں کا فرض ہے کہ تائیدی نبی کے عنوان سے مرزا صاحب می استفال نبی شامی کریں۔

چہارم: یہ کہ جب مرزاصاحب کا اپنا قول موجود ہے کہ بعث ٹائی میں آ کی روحانیت اشدوا قوئی ہے اور بعث اول بمنزلہ ہلال کے ہے اور بعث ٹائی بمنزلہ بدر کے ہے تو کم از کم مرزاصاحب کواس درجہ میں نبی مستقل کا خطاب ضرور دیا جانا چاہیے ورنہ یہ دونوں تحریریں بالکل نکمی رہ جا کیں گی۔ اور فی الواقع اصلی حق تو ہے کہ مرزا صاحب کو بقول محمود افضل بالکل نکمی رہ جا کیں گی۔ اور فی الواقع اصلی حق تو ہے کہ مرزا صاحب کو بقول محمود افضل الرسلین کا خطاب دیا جائے اور کسی قتم کی ہے ایمانی نہ برتی جائے۔ بہر حال اس کا جواب المرسلین کا خطاب دیا جائے اور کسی تم کی ہے ایمانی نہ برتی جائے۔ بہر حال اس کا جواب المرسلین کا خواب کے پاس کوئی نہیں ہے۔

پنجم: مرزائیوں کی طرف ہے پیش کردہ اولیاء امت کا قول بالبروز کرنا بالفرض اگر ہو بھی تو وہ ادعائی قول نہیں ہے اور نہ بی مرزاصا حب کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہلانے کی دعوت دی اور نہ بی اپنی صدافت پر پیشینگویوں ہے مسلح ہو کرلڑے، کیونکہ ان کے نز دیک بروزصرف تشاہی فی السفات ہے اور دعوی نبوت گفر ہے جیسا کہ تحریرات پیش کردہ ہے خود ظاہر ہے۔ مگر مرزاصا حب کی تعدّی، مرزاصا حب کا ادعائے نبوت اور مشکرین ہے لڑائی کرنا، ساری عمر صرف اثبات نبوت میں رٹ لگاتے رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بروز کا معنی گو شروع میں تشاہ فی السفات تھا، مگراخیر میں عینیت روحانی بلکہ حلول روحانی اور تناسخ تک شروع میں تشاہ فی السفات تھا، مگراخیر میں عینیت روحانی بلکہ حلول روحانی اور تناسخ تک

عشم: یہ کہ ابتدائے اسلام ہے درجہ ولایت کو سلیم کیا جاچکا ہے اور درجہ محد ہیں جمی قابل سلیم ہے گر نہ اس عنوان ہے جو مرزا صاحب نے یہ دونوں در ہے سلیم کرانے کی شمان کی سلیم ہیں کہ ادعائے نبوت کو ان کے مفہوم ہے کہ یہ جمی اشتباہ نہیں ہے۔ اس بنیا د پر اسلام نے خاتم النبیین کی تصریح کے بعد کی عنوان ہے جمی ادعائے نبوت کو سلیم نہیں کیا بلکہ مدی کو خارج از اسلام خابت کیا ہے۔ اب اگر لا بوری پارٹی کا خیال درست ہوتو یہ موال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب صرف والایت کے بی مدی شخص تو اس کو درست ہوتو یہ موال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب صرف والایت کے بی مدی شخص تو اس کو بوت کے رنگ میں بار بارکیوں از کر مسلمانوں کے خلاف اللہ ہے رہے اور اگر کہا جائے کہ مرزا صاحب کو چونکہ سے بنا تھا اس لئے نبوت کا عنوان بھی اختیار کر نا پڑا تو پھر یہ امر مشتبرہ موت ہوتا ہے کہ آیا والایت ''بعنوان نبوت'' کا مصداتی اور مدی کو کی کو گئی ہوت بھی ہوگر را ہے یانہیں ؟ اگر ہوگر را ہے جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے، بڑاروں پر وز ہو گئی ہوت بھی بہنچائے جائے گئی گررے بیں تو مخافین کے ساسنے اس امر کی تصدیق کیلئے نقلی شوت بھی بہنچائے جائے جائے جائے جائے جائے ہوئے نہیں گزرا جیے کہ مرزا مجود کا قول

ہے کہ امت محمد میہ میں ولی بعنوان نبی صرف (مرزا صاحب) ایک ہی گزرا ہے تو وہ تمام ثبوت مفید مطلب نبیں رہتے ، جو ملفوظات اولیائے امت سے اخذ کئے گئے ہیں اس لئے مجبورا کہنا پڑتا ہے کہ مرزاصاحب کی اصلیت کواگر کچھ سمجھا ہے تو مرزامحمود نے سمجھا ہے ورنہ لا ہوری پارٹی تو یا دبیرہ دانستہ چٹم پوٹی کرتی ہے اور مرتد ہور ہی ہے اور یا محض لاعلمی کی وجہ سے خالفت براڑی ہوئی ہے اوراین کمزوری کور فع نہیں کرتی ۔

ہفتم: یہ کہ حسب تصریحات مرزائی محدث اور کلیم اللہ ہم معنی ہیں اور قرآن شریف میں و منہم منی ہیں اور قرآن شریف میں و منہم من کلم الله وارد ہے جس میں خاص موی النظیم کی طرف اشارہ ہے ہیں اگر صرف مرزاصا حب کی محدثیت پر ہی نظر کی جائے تو مرزاصا حب کو کم از کم موی النظیم کی شان کا پینمبر ضرور ماننا پڑتا ہے اور آپ کو انبیاء مرسلین اولوالعزم کی صف میں شار کرنا پڑتا ہے اور تمام انبیاء کے دو مب کلیم اللہ تھے۔

 الكافي للاستلفان

## تھے۔اس لئے لا ہوری فرقہ ملطی پر ہے۔

منم احادیث نبویہ کے رو سے اس امت میں محدثین کی قلت ثابت ہے مگر مرزا صاحب
کہتے ہیں کدا بیے محدث ہزاروں گزرے ہیں اور خود نبی کریم بھٹا کا ارشاد ہے کہ عہد سابقہ
میں گومحدث تھے اور اس امت میں اگر کوئی ہے تو حضرت عمر بھٹا ہیں۔ اس نوعیت کلام
سے قلت محدثین صراحہ ند کور ہے جو مرزا صاحب کے خیال کی تر دید کرتی ہے اس لئے کہنا
پڑتا ہے کہ مرزا صاحب کا وہی کلام قرین قیاس ہے جس میں آپ نے صرف سے موعود ہی کو ضرور ثابت کیا ہے اور وہ تمام خیالات غلط یا منسوخ ہیں کہ جن میں بروزات کی بھر مارکی گئی
ہے اس لئے لا ہوری فرقہ اس مقام پڑبھی غلط رائے رکھتا ہے۔

وہم: یرکہ انعمت علیهم" ہمراد نعت مخاطب البید لیناغلط ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ "اولنک مع النبیین" ہمراد حصول درجہ نبوت ہے کیونکہ مَعَ معاشرت معمصاحب میں استعال ہواکرتا ہے ورنہ ﴿ اَنَّهُ مَعُ اللّٰهُ مَعُ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن يشاء.

یاز دہم: حسب تحقیق محدثین محدث وہ کامل مومن ہوتا ہے کہ جس میں کامل فراست ایمانیہ اور نورائیان کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ماحول کے واقعات اس پرایے منکشف ہوتے ہیں کہ گویا اس کو کس نے اپنے لفظوں میں بطریق روایت حدیث سنائے ہیں ونہ یہ کہ خدائے تعالیٰ کا مکالمہ کثرت سے پاکرنجی اور مرسل ہوجا تا ہے۔اور اگر کس نے یول کہا ہے تو اللہ تحقیق کے خلاف لکھا ہے اور اگر کسی نے یول کہا ہے تو اللہ تحقیق کے خلاف لکھا ہے اس لئے نہ حضرت عمراول المحدثین نبی تصاور نہ بعد میں کوئی

الكافي تأراحت لفار

محدث نبی ہوا۔اوراس معنی ہے لا ہوری فرقہ مرزاصاحب کو بروزی نبی ثابت نہیں کرسکتا۔ (نودی شرنسلم)

## ٨ ..... مرزاصاحب كے متعلق ایک شرعی نکعهٔ خیال

فرقة محود بياور فرقد لا مور بيد كے متعلق معلوم ہو چكا ہے كہ بيد دونوں آپس ميں ايک دوسرے كو كافريا مرتد گئے ہيں اور بير بھی معلوم ہو چكا ہے كہ فرقہ محود بيد كے نزد يك لا مورى مرزائيوں كی طرح جمله اہل اسلام بھی كافر ہيں اور لا مورى فرقہ كے خيال ميں اگر چہ اہل اسلام اس قدر كافر نہيں ہيں جس قدر كہ قاديا نيوں كے نزد يك اشدترين كافر ہيں گرتا ہم فرقہ ناجيہ ميں داخل نہيں ہے اور بيجت مرزا صاحب كو اپنا امير جماعت كے ہاتھ پر فرض جانے ہيں ورنہ مسلمانوں ہے اور بيجت مرزا صاحب كو اپنا امير جماعت كے ہاتھ پر فرض جانے ہيں ورنہ مسلمانوں ہے ترک موالات وہ بھی فرقہ محمود بيدى طرح كرتے ہيں۔ اور طریق عمل ميں يا طریق عبادت ميں دونوں فرتے مسلمانوں ہے الگ رہتے ہيں سوائے اس صورت ميں '' تقيد'' پر عمل ہيرا ہوتے ہوئے اپنے فد ہب كوچھوڑ ديں۔ كيونكہ بيدان كی خاص سنت مرزا ئيہ ہے۔ چنا نے بھی بوقت ضرورت اپنی نبوت ہے مشکر ہو ہيں ہے۔

تحریرات مذکورۃ الصدر ہے ہیہ جھی معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں کے دونوں فرقے (محود بیاورلا ہور ہیہ) نبوت مرزاکے قائل ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ لا ہوری مرزاصاحب کوامتی نبی بظلی نبی ، بروزی نبی وغیرہ وغیرہ مانتے ہوئے اور بخالفین کے سامنے ان کوصرف مجد د ، محدث اور اولیا و میں شار کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے قادیانی مرزائی مرزا صاحب کو ترقی دیتے ہوئے نبی مستقل ، افضل الرسلین مطاع الا نبیا ، اور عین ججہ بھی یقین صاحب کو ترقی دیتے ہوئے نبی مستقل ، افضل الرسلین مطاع الا نبیا ، اور عین جو بھی یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم مرز ااور عقائد مرزامیں پھر دونوں جا کر متنق ہوجاتے ہیں اور یعلی الاعلان کہتے ہیں کہ '' اسلام کا طرز عمل و ہی تھے جو مرز اصاحب نے بحثیت مجدد یعلی الاعلان کہتے ہیں کہ '' اسلام کا طرز عمل و ہی تھے جو مرز اصاحب نے بحثیت محدد

ہونے کے پیش کیا ہے۔ورنداسلام کاوہ پہلوتاریک ہےاورنا قابل عمل ہے جومرزاصاحب کے ہوش سنجالنے سے پہلے خیرالقرون سے چلا آیا ہے۔'' کیونکہ مرزاصاحب کا قول ہے ك د ميرى تعليم اورميرى بيعت بى موجب مجات ب "-اس لئ مار يزويك دونون ایک باپ کے بی بیٹے ہیں۔اوراہل اسلام کا متفقہ اعلان ہے کہ مدعی نبوت خواہ کسی رنگ میں اینے آپ کوتمہارے سامنے پیش کرے خارج از اسلام ہوگا۔ چنانچے مرز اصاحب ہے یملے کئی ایک ایسے حیلہ ساز نبی گزرے ہیں اور مدعی اسلام بن کراینے کیفر کر دار کو جا پہنچے ہیں۔ اسکی تاز ہ ترین مثال علی محمد باب مسح ایران ہے کہ جس نے اسلام بی کا سمج پہلو وكھلانے ميں اپني نبوت كا اعلان كيا تھا۔اور قرآن شريف كي آيات سے اپني نبوت كا ثبوت دیا تھااوراسلامی روایات ہے ہی ثابت کیا تھا کہ ابتجدیداسلام کی ضرورت ہے چنانجداس نے اپنی امت میں نے عقائد اور نے احکام جاری کر دیئے۔ اور جب ایران میں وہ اپنے دعاوی کے زیرانرقتل ہو گیااوراس کی تعلیم نے کثرت سے شیوع یا کرلوگوں کو دعوٰ کی نبوت کی راہ دکھلا دی۔تو مرزاصا حب نے بھی ان حیلہ بازیوں سے فائدہ اٹھا کرادعائے نبوت میں پاؤں جمانے شروع کردئے۔ پہلے مجدد ہے ، پھر مبدی ، پھر مثیل میے ،اس کے بعد ترقی کرتے کرتے بقول فرقہ محمودیہ افضل المرسلین تک پہنچ گئے اور جب کسی ہے نبوت کے متعلق جواب دینا پڑتا تو یوں کہدویتے کہ 'میں مدعی ثبوت نہیں جیسا کہتم نے خیال کیا ہے' جس کا مطلب مخاطب یوں مجھنا کہ واقعی مرزا صاحب کوئٹی تئم کی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ مگر دراصل مخاطب کوالو بنا کرٹال ویتے تھے کیونکہ وہ اپنے کلام میں ایسے لفظ بول جاتے تھے کہ جس کا مطلب بول نکلتا تھا کہ میں اپنی طرف ہے بطورافتر اءخلاف اسلام میں مدمی نبوت نہیں ہوں بلکہ مجھے اسلام کی ترقی کا دعویٰ ہے اور خدا کی طرف سے مامور ومنذر ہوں میں خود نہیں بنا' اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنا نچہ سدِ مطلب انہوں نے اپنی کتابوں میں

مختلف مقام پرکی ایک طریق سے بیان کیا ہے۔ اس کے حقیقت شناس نگا ہیں شروع سے بی تاؤ گئی تھیں کہ اس وال میں کچھ کالانظر آتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا جو کچھ انہوں نے قوت فراست ہے محسوس کیا تھا۔ اور ہر چندا ہے دعویٰ نبوت کوتصوف یالغت کی آڑ لے کر پوشیدہ کرنا چاہا مگر آخر معلوم ہو گیا کہ جناب صاف ہی مدمی نبوت ہیں اس لئے تاویل کے خس و خاشاک کو دور کرکے ہم آپ کا اصلی مدعا اصلی صورت میں استدلالی طریق پر پیش کرتے بین تاکہ ناظرین خود ہی ملاحظ فرما کر فیصلہ کرلیس کہ مرزاصا حب نے اخیر میں ملی الاعلان اور شروع میں در پر دہ نبوت گا دعویٰ کر کے اوگوں کو مشتبہ حالت میں رکھ کر میہ چنہ نہ گئے دیا تھا کہ آپ ہیں کیا ؟ مگر رگ وریشے ہے واقف سیجھتے تھے کہ آپ وہی ہیں کہ جس کو آج خارج از اسلام یقین کیا جا تا ہے یعنی ہو جو ہات ذیل مدمی نبوت (تامہ مستقلہ ) تھے ، یا کچھاس سے اسلام یقین کیا جا تا ہے یعنی ہو جو ہات ذیل مدمی نبوت (تامہ مستقلہ ) تھے ، یا کچھاس سے بھی بڑھ کر تھے۔

اول: يك "هيئة الوى" يس بغيركى تاويل كم (اصاحب ني ابناالهام بيش كيا بكفدا في الحرسلين الله السلنا اليكم رسولا، كيف ارد ما اوحى الى منذ ٣٣ سنة (وهو اشارة الى ما فى البراهين الاحمدية من الالهام وهو ان نبيا جاء كما يدل عليه اشتهار ازالة الغلط)انى اقسم فى بيت الله الشريف ان ما اوحى الى هو كلام الله الذى انزل وحيه على موسى وعيسلى وشهد لى الارض والسماء بانى انا خليفة الله. وكان مما وجب فى قضاء الله تعالى ان يكذبونى كما وقع فى حقيقة الوحى انى وجدت خطاء كثيرا فضلا من الله تعالى اعنى النعمة العظمى التى اعظيها الانبياء من قبل (اى كثرة المخاطبة من الله تعالى) وفى حقيقة الوحى فامنت بما اوحى الى كما امنت بالكتب السماوية، وامنت بما انزل على كما امنت

بالقران و اتیقن انه کلام الله کالقران. وقوله تعالیٰ هو الذی ارسل رسوله بالهدی الایة اشارة الی ای اننی الرسول المرسل لاظهار الاسلام علی جمیع الادیان، وما انزل الی من الالهام ففیه لفظا لرسول المرسل والنبی الاکمل فکیف الانکار، واوحی الی محمد رسول الله(ای انک محمد رسول الله کما یدل علیه "اشتهارایک فلطی کا ازاله") هکذا کله فی ضمیمة کتابه حقیقة الوحی دان الهامات کا خلاصه بیت که مرزاصاحب کا کلام الهی باور اس پروه مجد بین قتم کمائے وجی تیار بین که بین نبی بون اور میرا کلام کمام الهی به جس پر ایمان دارکایفین کرنا ایمانی ضروری به جیسا کر آن شریف کوش ماننا ضروری به داور جب الله تعالی نه تمام انبیاء سه میری نصدیق کی به قومیرا مشکرویانی کافر بوگا جیسا که انبیاء کام کرا و بیا که به بیا که انبیاء کام کرکافر بوتا به راس کی تا نبیدی و کیمونم بردی)

دوم: یدکدارجین نبر۲، ص ۲۰ میں ہاگر یول کہاجائے کہ مفتری صاحب شریعت ہلاک ہوجا تا ہے تو یہ دعویٰ بلادلیل ہے کیونکہ مفتری کے ساتھ شریعت کی تخصیص نہیں کی گئی، شریعت کیا ہے؟ یہی چنداوامر ونوائی کا مجموعہ پل جو نبی بیاوامر ونوائی بیان کرے وہی صاحب شریعت ہوگا۔ پس مشکروں کا بیاعتراض کدر سول صاحب شریعت ہوتا ہے تم صاحب شریعت کیوں نہیں ہو؟ دفع ہوجا تا ہے کیونکہ جو وی میرے پر نازل ہوئی ہاں میں بھی اوامر ونوائی موجود ہیں۔ مثلا قبل للمؤمنین یعضوا من ابصار هم۔اس مشم کے بہتیرے البام ہم نے " ہرائین احمدید، میں مدت ہوئی لکھ رکھے ہیں۔ اگر ہمارے رسالت پر بیاعتراض ہوکہ شریعت قدیمہ کی بجائے شریعت جدیدہ سے رسول مامورہ وکرآتا کا ہے تو ہم کہتے ہیں کدائی ہے مراد بینیں ہے کہ سارے احکام قدیم منسوخ ہوجا نمیں ورنہ فرآن کریم ناسخ ندر ہے گا کیونکہ اسمیں صحف سابقہ اور کتب قدیمہ کے احکام ہی موجود ہیں

بلکہ مراد ہیہ ہے کہ شریعت جدیدہ میں شریعت قدیمہ کی صرف جزوی ترمیم و منیخ ہوتی ہاور

اس لحاظ ہے مرزائی شریعت میں اس امر کے ثابت کرنے میں صرف وفات میں کا مسئلہ
شائع کرنا ہی کافی ہوگا کہ یہ بھی شریعت جدیدہ ہے اگریہ مراد ہو کہ شریعت جدیدہ
میں سارے احکام منصوص ہوں ہو یہ غلط ہوگا۔ کیونکہ اس وقت اجتہاد اور قیاس شرعی کا
دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ اربعین نمبر ۴ میں ۱۳۵ میں ہے کہ ارسل رسولہ ہے مراد میں
ہوں۔ اربعین نمبر ۴ میں ۱۳۷ میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس امت میں ابراہیم
فاہر ہوگا (اور میں و بی ہوں) ہیں جو شخص اس کا تابع ہوگا نجات پائے گااور جومنکر رہے گا
اربعین نمبر ۴ میں رہا اپر یوں بھی ہے کہ میں نے ظیات یعنی روایات اسلامہ کو چھوڑ کر اپنی
اربعین نمبر ۴ میں رہا کہ لوں بھی ہے کہ میں نے ظیات یعنی روایات اسلامہ کو چھوڑ کر اپنی
پینے دلائل کی طرف رجوع کیا ہے جس سے مراد میرے اپنے البام ہیں۔ میں ان پر ایسا بی

رم : يرك انجام آتم "بين ندور بانى مر سلك وجاعلك للناس اماما، انى مرسل من الله ومامون وامينه فامنوا بما يقول المرزا لان منكره فى النار. وفى الاستفتاء ومارميت اذ رميت. وفى ضميمة حقيقة الوحى: وما ارسلنك الارحمة للعالمين اعملوا على مكانتكم، لعلك باخع نفسك، دنى فتدلى، سبحان الذى اسرى بعبده ليلا، ان كنتم تحبون الله، اثرك الله على كل شىء نزلت سرر من السماء لكن سريريك فوق السرر كلها، انا فتحنالك فتحا، لولاك لما خلقت الافلاك، انا عطيناك الكوثر، اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا ـ اور "تمد هيتة الوك" الما على الكوثر، اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا ـ اور "تمد هيتة الوك" الما على الكوثر، اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا ـ اور "تمد هيتة الوك" الما على الكوثر، اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا ـ اور "تمد هيتة الوك"

تعالی نے مجزات کا در یا چلادیا ہے جوقطعی طور پر پیغیر کیائے بھی نہیں چلا۔ بخدا اگر یہ مجزات زبان نوح الطّلِی لا بین ظاہر ہوتے تو غرق تک نوبت ہی نہ پینچی والذی نفسی بیدہ ان الله هو اوسلنی وسمانی نبیا وسمانی مسیحا موعود واظهرلی من الایات ما تنیف علی ۲۰۰۰۰۰ (۳لک)

جارم: بركه انجاز أحمر ك من ب مومن جاء حكما فله ان يود من الاحاديث ماشاء ويقبل منها ما شاء اذ الحكم على ماجاء في البخاري هو الذي يقبل رايه رفعا للاختلاف ويعلم بان حكمه نافذ وان له اختيارا بان يحكم بوضع الاحاديث وتصحيحها وليس مبنى ما ادعيته هذه الاحاديث بل مبناه القران وما اوحي الى من الألهامات. واما الروايات فلا اقبلها الا ما وافقني منها. واما المخالف منها فمردود عنى حطاما واني انا مصداق هذه الاية هو الذي ارسل رسوله بالهدي. العجب انهم يعترضون على فيصيرون كافرين ولوكانوا من اهل التقوي في شيء لما اعترضوا على بما يرد على غيرى من الانبياء والاولياء. قد ظهرت لي من الايات نحو عشرة مائة الف. له خسف القمر المنير وان لي. خسفا القمران المشرقان أتنكر؟ پیجم: بیاکہ حاشیہ " تریاق القلوب" میں ہے کہ انسان مہم اور محدث کے انکار سے کا فرنہیں ہوتا مگر نبی صاحب شریعت کے انکار سے ضرور کا فر ہوجا تا ہے۔ تخذ گولڑ و بیص ۱۸ میں ہے کہ خدانے مجھے کہاہے کہتم اس شخص کے چھے نماز نہ پڑھؤ جو تجھ کو کا فر کہتا ہے یا تیرے مانے میں تر دوکر تاہے کیونکہ قطعاً ایسے لوگوں کے پیچھے نماز حرام ہے۔

فقاویٰ احمد بیہ جس ۸۲٪ جلد اول میں ہے کہ غیر احمد یوں کے پیچھے نماز نہ پڑھواور اگر کسی کومیری دعوت نہ پینچی ہوتو اول میری دعوت پہنچاؤ کہ اگروہ مان جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھاوورندند پڑھو۔ سرۃ الابدال، ص ١٨ ميں ہے کہ ہم کوۃ آن کريم ہے معلوم ہوا ہے کہ ' اخر الخلفاء على قدم عيسلى النہ فليس لاحد ان ينكوه والا فله العذاب حيثما كان وقال في حاشية خطبة سيرة الابدال، الفتح المبين ظهر في عهد الرسالة وبقى الفتح الاخر في عهد المسيح وهو اعظم منه واليه اشير بقوله ''سبحان الذي اسرى بعبده'' الاية ان الله خلق ادم فاستزله الشيطان ثم خلق الله المسيح المحمدى ليكسر شوكته ويهزمه فاستزله الشيطان ثم خلق الله المسيح المحمدى ليكسر شوكته ويهزمه فاستزله الشيطان ثم خلق الله المسيح المحمدى ليكسر شوكته ويهزمه عامين و المرئ و الدينائين ايك جگهر سے كے عامرى فوج بھى ان سے نہ بڑھ كے۔

خشم: یہ کہ اربعین نمبر ۲، ۳۲، ۳۲ میں ہے کہ ماینطق عن الھوای ان ھوالا وحی یو طی " دافع البلاء" میں ہے کہ ماکان الله لیعلبهم وانت فیهم. بایعنی ربی ( فدانے میرے ہاتھ پر بیعت کی کنت منی بمنزلة او لادی ( تو میرے بیوں کی جگہ ہے) انت منی وانا منک ( تو مجھ ہے اور ش تجھے ہوں ) واصنع الفلک باعیننا ووحینا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ( جو تجھ ہے بیعت کرتے ہیں وہ فدا ہے بیعت کرتے ہیں وہ فدا ہے بیعت کرتے ہیں الفیان الله واحد، الخیر کله فی القوان.

ہفتم: یہ کہ بقول' فرقد محمود یہ' بیاشتہارا یک غلطی کا از الداعلان نبوت ہے اور واقعی اگراس کے موضوع پرغور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلی نبوت کا اعلان ہے ورنہ بروزی اور مجازی نبوت کا اعلان تو کتابوں میں ہزار دفعہ ہو چکا تھا۔ ایک جگہ مذکور ہے کہ قول بعدم نبوت غلط ہے اور اس کے ساتھ ہی مرز امحمود کی وہ تغییر بھی پڑھ لیجئے جو افدا حلہ اللّٰہ میشاق النبیین میں کی ہے۔ ہمتم: یہ کہ بقول مرزامحمود مرزاصاحب اگر چہ مشتبطور پر نبی تھے گر بعد میں ظاہر ہوگئے تھے چنا نچے حقیقت النبوۃ ص ۱۲۱ مجریہ ۵ مرازی ۱۹۱۵ء میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اور اوا ء ہے آپ نے نبی کا لفطا ہے او پر بار باراطلاق کیا ہے اور '' تریاق القلوب'' لکھنے کے بعد دھیقتہ الوجی ' سے نبوت کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی ہے یہ بات ثابت ہے کہ 191ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے ججت کیڑنا غلط ہے۔

القول الفصل من ۲۶ مجریه ۳۰ جنوری <u>۱۹۱۵ء می</u>ن لکھاہے کہ مرز اصاحب ایسے نی ہیں کہ جن کوآنخضرت کے ذریعے ہے نبوت ملی ہے۔ پس ۱۹۰۴ء سے پہلے کی کسی تحریر ہے جت پکڑنا ہالکل جائز نہیں ہوسکتا۔اب ہمیں اس ہے کوئی سرو کارنہیں ہے کہ مرزامحمود نے ۲۰۱رجنوری ۱۹۱۹ء کومنسوخی تحریرات مرزا کا فیصله ۱۹۰۳ء سے شروع کیا اور تین ماہ بعد مارج<u>ی ۱۹۱۵</u> و کوای فیصله کی ایک اور تاریخ میلے بعنی <u>۱۹۰۱ و تر ار دیدی شاید اس کی وج</u>ه بیر ہوگی ک<u>ے ۱۹۰۱ء و ۱۹۰۲ء کے درمیان میں بھی کسی پوشی</u>دہ ڈائزی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہوگا کہ آپ کوکسی قتم کا شک نہیں ہے کیونکہ نبوت کا اعلان 1901ء سے ہی شروع ہو جا تا ہے۔اس لئے ای تاریخ سے پہلے تنسیخ بھی مشروع ہونی ضرورتھی۔ ہاں تعجب ضرور ہے کہ اُ حقیقة الدوة ' کو جب تک ک 19ء میں شائع نہیں کیا اس اعلان کو بھی مخفی رکھا ہے۔ یعنی گویا اعلان نبوت چیرسال تک مخفی رہا ممکن ہے کہ زمانہ کی رفتاراس سے مانغ رہی ہو۔ بہر حال ا هقیقة الدّبوة' میں مرزامحمود نے تبدیلی عقیدہ کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر <u>•• واء یا ۱۹۰۱ء کومنکشف ہوا تھایا یوں کہو کہ قر آن شریف ہے آپ نے نبی کی تعریف نے</u> عنوان ہے بچی تھی یا یوں کہو کہ جو درجہ آپ کو دیا گیا تھاا ہے آپ نبوت نہ بیجھتے تھے۔ تو جب آپ کوہوش آیا کہ خدانے تو ان کو نبی بنادیا ہے اور نبی کی تعریف بھی کچھاور ہے تو آپ نے

زورہےاعلان نبوت کر دیا۔

حمم : يكدرسال "طاعونى علاج" بوطاعون وبيضه كے دنوں بيس قاديان سے شائع بواتھا۔
اس بيس مرزاصاحب كى صدافت انبياء كى طرح شائع كى گئى تھى۔ چنا نچاس بيس كھا ہے كہ اخرجنا لهم دابة الارض اى جرائيم الطاعون لايدخل المدينة طاعون و رجال مثيل المسيح الدجالة سے ثابت بوتا ہے كہ تے كے وقت دجال اورطاعون اكشے آئيں گاوركانوا باياتنا لايوقنون سے ثابت بوتا ہے كہ مثل بن نبوت مرزا بيس طاعون پيلے گا۔ قال في "البراهين" من دخله كان آمنا يعنى ان القاديان امن من الطاعون وفى اشتھار البيعة اصنع الفلك باعيننا، انهم مغرقون اى مهلكون بالطاعون وفى اشتھار البيعة اصنع الفلك باعيننا، انهم مغرقون اى مهلكون بالطاعون وفى اشتھار البيعة اصنع الفلك باعيننا، انهم مغرقون اى مهلكون بالطاعون وفى استھار البيعة استعاد با بعد تقرر وفى حمامة البشرى مفتیت الوباء فان هلاک الناس اولى من ضلالهم وفى اشتھار انى رايت تهنيت الوباء فان هلاک الناس اولى من ضلالهم وفى اشتھار اسوداء اى اشجار الطاعون.قال فى بھاگوت گيت برم

چو بنیاد دیں ست گردد لیے تمالیم خود را بشکل کے

فمظهر الربوبية اليوم هو المسيح القاديان ثم نشر في ..... فبانكاركم ظهرت خبايا التفات. ..... وادعى دُوى في امريكا انه الياس النبي بدعاء فهلك بدعاء المسيح في سنة واحدة و نشرفي بلقان غلبت الروم فكان كما قال. ال توعيت كالتدلال معلوم دوتا كرم ذا

صاحب خود بھی مدعی نبوت تھے اور بقول محمود ہے ، مرزائی بھی آپ کو نبی مانتے ہیں۔ وہم: بید کہ مرزا صاحب نے تو بین سی الٹی میں اپنا سارا زورخرج کر دیا ہے جیسا کہ دعوی مرزامیں گزر چکا ہے۔اس لئے یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب ضرور مدعی نبوت حقیقی تھے۔ ورنہ مجازی نبی یا کوئی ولی کسی نبی ہے افضل ہونے کا دم نہیں بھرتا اور بدعذر بالکل نا قابل ساعت ہے کہ مرزاصاحب نے بسوع کوگالیاں دی ہیں سے بن مریم کوگالیاں نہیں دیں۔ کیونکہ جوحوالہ'' برا بین احمدیہ'' کانقل ہو چکا ہے اس میں مسے بیسی بن مریم اور بسوع شیون عنوان موجود ہیں اور بطریق کنا بیالی تو بین کی ہے کہ سوائے شاطر کے کوئی بھی اسکا ارتکاب نہیں کرسکتا۔ بالفرض بدعذر سجے ہے تا ہم بیشعر :

ابن مریم کے فاکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے صاف عیسیٰ ابن مریم کی تحقیر ظاہر کررہا ہے کیونکہ امتی کسی نبی پر فضیات نہیں پاسکتا۔علاوہ اسکے اس شعر کی طرزاد ابھی ایسی ہے کہ خواہ مخواہ خاطب کوانتقام برآمادہ کردیتی ہے۔

اب نیچاہل اسلام گی تحقیق لکھی جاتی ہے جوآج سے پہلے مرزا صاحب جیسے مدعیان نبوت کے خلاف انہوں نے لکھی تھی اور جس کے ماتحت کئی ایک مدعیان نبوت سزائے قبل کو پہنٹے کیکے تھے۔

اول: 'شفائے قاضی عیاض' اوراس کی شروح میں المعاہے کہ جو خص مدی نبوت ہے وہ مرتد ہے۔ اس طرح وہ خض بھی مرتد ہوگا کہ جس نے دعوائے نبوت کی دعوت دی ہو' کیونکہ میہ گفر ہا کہ جس نے دعوائے نبوت کی دعوت دی ہو' کیونکہ میہ گفر ہا کہ جس اللہ و تفریح کا دعوی کرے اور نبوت کا دعوی نہ کرے میا اسفائی قلب کے ذریعے تخصیل نبوت کا مدی ہویا وہاں تک کی نیچے کا مدی ہووہ بھی کا فر ہے کیونکہ لانبی بعدی اور خاتم النبیین دونوں صرح تکم ہیں، جن کی تاویل کرنا خلاف دیانت اور خلاف اجماع مسلمین ہے ہیں جو شخص الیے نصوص قطعیہ کی تاویل کرنا ہے یا ایسا قول کرتا ہے کہ جس میں امت محمد میر کی جہالت ثابت ہوتی ہویا وہ ایسے کام کرتا ہے جو عموماً قول کرتا ہے کہ جس میں امت محمد میر کی جہالت ثابت ہوتی ہویا وہ ایسے کام کرتا ہے جو عموماً کفار ہے ہی صادر ہوتے ہیں تو وہ بھی کا فر ہوگا اگر چہ مدعی اسلام بھی ہو۔'' شرح ملاعلی قاری ہی سادر ہوتے ہیں تو وہ بھی کا فر ہوگا اگر چہ مدعی اسلام بھی ہو۔'' شرح ملاعلی قاری ہی گارے کی کو ہین کرتا تا کہ کہا تھا کہ کہ جو شخص کی نو ہین کرتا تا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہیں کہا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہوگا کی کو ہین کرتا تا کہ کرتا ہوگا کر جہدی کی ہوئے کی کی تو ہین کرتا تا کہ کرتا ہوگا کرتا ہے کہ جو شخص کی نو ہین کرتا تا کہ کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کر کہ کہ کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کرتا ہوگا کرتا ہوگا کرتا ہوگا کو ہوگا کرتا ہوگا ک

ہے یا گالیاں دیتا ہے یا اس کی کسرشان کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔اور ص ۵۴۵ میں ہے کہ جو شخص انبیاءکو برا کے اسے قل کرنا فرض ہے اور یہی تھم ہے اس شخص کا جس نے کسی نبی کی تکذیب کی یا ہے عزتی کی۔شفاء ص را ۴۳ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کیے کہ نبی کریم کی کارنگ کالانتھا اسے قل کرنا واجب ہے' کیونکہ اس نے تو بین کی ہے۔

ووم: کتاب افضل میں ہے بیامر پائی بھین کو پہنے چکا ہے کہ جو شخص ذرہ بھران احکام ہے انکار کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ نے بیان کئے ہیں وہ کافر ہوگا اور وہ بھی کافر ہے کہ جس نے بی کریم ﷺ کے بعد دوسرا نبی ممکن سمجھا یا کسی نبی کی تو ہین کرتے ہوئے مخول کیا اور صرف المبنی ﷺ میں ۱۸۰۰، میں ہے کہ کیف یستجیز مسلم ان یشت نبیا اخر بعد النبی ﷺ الا ما استثناہ النبی ﷺ فی نزول ابن مویم ﷺ فی اخر الزمان۔ اور صرف الا ما استثناہ النبی اللہ علی فی نزول ابن مویم اللہ فی اخر الزمان۔ اور صرف اللہ یعلی جسم او ان نبیا ینزل غیر ابن مویم ﷺ فلا خلاف فی تکفیرہ . (ذرا مرزائی خورے برسیں)

سوم في" شرح الفقه الاكبر" من انكر الاخبار المتواترة المعنوية كفر. قال في حاشية الاشباح اذا كانت في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه الواحد الا اذا صرح بارادة توجب الكفر. في رد المختار من تكلم بالكفر هازلا كفر ولا اعتداد باعتقاد. وفي الاشباه ويكفر اذا شك في صدق النبي او سبه اونقصه او حقره اونسبه الى الفواحش كالعزم على الزناء في يوسف اوقال لم يعصموا حال النبوة وقبلها واذا لم يعرف ان محمدا اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات والجهل بهاليس بعذر. قال في ملتقط بمسلم لانه من الضروريات والجهل بهاليس بعذر. قال في ملتقط

اليواقيت نعن نكفر من كفره المجتهدون من الائمة لا بقول غيرهم. اس كاخلاصه بيب كه جوشخص متواتر اورمسلمه مسائل كااعتقادنييس ركھتا بلكه ان كاا نكاركرتا ب وه كافر ہاوروہ بھى كافر ہے جوكى نبى كى تو بين كرتا ہے يا كہتا ہے كه وہ معصوم ند تھ جيسا كه اہل قرآن كاعقيدہ ہے۔

چارم:قال ابن حبان من ذهب الى ان النبوة مكتسبة يلزمه ان تسلب ايضا كما يقوله اليهود فى بلعام انه كان نبيا فى بنى مراب فسلبت نبوة (بن حزم) ومن زعم انها مكتسبة فهو زنديق ومن عقائد الزنادقة انهم يطلبون ان يصيروا انبياء (شرح عقائد السفاريني) ومن جمله ماكفروا به تجويز النبوة بعد النبى وباكتسابها. والسلطان صلاح الدين الايوبى قتل عمارة اليمنى الشاعر لانه قال باكتسابها فى قوله (شعر)

وكان مبدء هذا الدين من رجل سعى فاصبح يدعى سيد الامم التى عمر برجل سب النبى فقتله فقال وقال من سب الله او نبيا فاقتلوه . وقال ابن عباس يستتاب فان رجع والا فقتل كتب ابو بكر الصديق الى المهاجر فى امرأة سبت النبى لله لو لا ما سبقتنى لامرتك بقتلها لان حد الانبياء لايشبه الحدود فمن تعاطى من مسلم فهو مرتد او من معاهد فهو محارب غامر قد يحمل الساب فينقل السب عن غيره فهو كفر خفى اذا التعريض به كالتصريح (المارم المسلول لابن تبيه) قبل الاجماع على تحريم الواية ما هجى به النبى قرأته و كتابته (فنائة شمان) أيما مسلم سب النبى او حقره فقد كفر وبانت امرأته (التبائل الكافر بسب النبى لا يقبل توبته ومن شك فى كفره كفر (وقار))

يجم :حديث من صلى صلوتنا .....المراد به لا يجوز تكفير اهل القبلة بذنب وليس المراد به مجرد التوجه الى قبلتنا فان الضلاة من الروافض القائلين بان على هو الله اوان الوحى قد غلط ليسوا مؤمنين رشرح فقه اكبر) والذين انفقوا على ماهو من ضروريات الدين واختلفوا فيما سواها كصفات البارى فاختلفوا في تكفيرهم ولا نزاع في تكفير اهل القبلة المواظب على الطاعات طول عمره باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر بالاجساد وموجبات الكفر (شرح مقاصد،٢٦٨) ان غلا اهل الهواء وجب اكفار لانه ليس من الامة (كشف البزدوي، ٣،٢٣٨) الخلاف تكفير المخلاف في ضروريات الاسلام فمن انكرها او استهزأ بها فهو كافر ليس من اهل القبلة ومعنى عدم تكفير اهل القبلة ان لا يكفر بارتكاب المعاصى و لا بانكار الامور الخفية (براس،٥٧٢) اهل القبلة المراد منه عن هومو افق ضروريات الاسلام من غير ان يصدر منه شئ من موجبات الكفر نحو حلول الله في بعض الاجسام المتلبس بشي من موجبات الكفر ينبغي ان يكون كافرا بلاخلاف (شرح التجريد لابن امير الحاج) تلعب الزنادقة والملاحدة بايات بالبواطن التي ليست من الشرع في شئ فبلغ مبلغهم في تعفية اثار الشرعية ورد العلوم الضرورية المنقولة عن السلف. ويسير الخلاف لا يوجب التعادي بين المسلمين وهوما وقع في غير الضروريات (اينارالحق، ص ١٣/ مر اد الامام ابي حنيفة في قوله لا نكفر اهل القبلة عدم التكفير بالزنب كالزناء والشراب (منحة الخالق، كتاب الايمان لابن تيميه) عن أنس قال رسول الله ثلث من اهل الايمان للكف عمن قال لا اله الا الله ولانكفره بذنب و لانخرجه عن الاسلام (ابوداود في الجهاد) وعن انس ايضا من شهد ان لا الله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلوتنا و اكل ذبيحتنا فهو المسلم له ماله وعليه ماعليه وفي البخارى الا ان ترى كفر براحا (صراحا) وفي البخارى يتكلمون بالاستثناء وهم دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها وما ورد في حديث ثلثون رجالا المراد به المدعون بالنبوة وما في بعض الروايات زيادة على الثلثين فالمراد انهم كذابون لا يدعون النبوة كالفرق الداعية الى خلاف ما جاء به محمد و ان نصب القتال قوتل جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع وان نصب القتال قوتل وان رجع والا فقتل (ضع البرى ١٢٠٢٥٨) ان تريات الله قرائل قرائل المرادية الى عمول المرادية الهرادية الهرادية الهرادية المرادية الهرادية اله

خشم: قال الغزالى فى كتابه التفرقة بين الايمان والزندقة يجب الاحتراز عن التكفير فان الخطاء فى تكفير الف كافر اهون منه فى سفك دم مسلم. قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء الى ان الخوارج من المسلمين لقوله على يتمارى فى الفرقة ولان من ثبت له عقد الايمان بيقين لم يخرج منه الابيقين. قال الغزالى فى الوسيط: الخوارج من الجماعة منهم اهل ردة ومنهم من خرج يدعوا لى معتقداته اعتصاما بالقران والسنة فمنهم الامام حسين واتباعه ومنهم من خرج طلبا للحكموته وهم البغاة.قال ابن دقيق العيد المسائل الاجماعية قد يصحبها التواتر عن الشارع فلا خلاف فى تكفير من خالفها اذ هو مخالف للجماعة. وعن محمد بن الحسن انه فى تكفير من خالفها اذ هو مخالف للجماعة. وعن محمد بن الحسن انه قال من صلى خلف من يقول بخلق القران اعاد صلوته (ضع القدير) تبراً من

القدرية عبد الله بن عمر وجابر وابوهريرة وابن عباس وانس بن مالك وعيدالله بن ابي اوفي وعقبة بن عامر و اقرانهم واوصوا خلافهم بان لايسلموا عليهم ولايصلوا على جنائزهم ولايعودوا رضاهم رعفيدة الاسفرائي، ٢٥٢) قال الثوري من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. قال ابو عبد الله البخارى ما ياليت صليت خلف الجهمى والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصاري لا يسلم عليهم ولا يعادون و لايناكحون و لايشاهدون و لاتؤكل ذبائحهم رحلق افعال العباد للبخارى) قال محمد بن الحسن والله لا اصلى خلف من يقول بخلق القران. قاله ابو يوسف ناظرت ابا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا ان من قال بخلق القران فهو كافر (كتاب العلوم) قال ابوحنيفة لجهم اخرج عني يا كافر (مسايره) سئل ابو يوسف اكان ابو حنيفة يقول بخلق القران؟ فقال معاذ الله و لا انا اقوله اكان برى جهم؟ ركتاب الاسماء للبهيقي اكثر اقوال السلف بتكفيرهم كليث وابن لهيعة وابن عيينة وابن المبارك ووكيع و خفص بن غياث وابو اسحاق هيثم وعلى بن عامر وهو قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج والقدرية واهل الهواء المضلة واصحاب البدع المضلة وهو قول احمد (عُناكَ بإش) والسنة ما اشتهر عن السلف وصح بطريق النص ولولاه لكان البدع كلها من السنن أذ لها شبهة بالعمومات والمحتملات والمستخراجات رايثار العق ١٠١٠) لاحاجة الى تفسير اركان الاسلام وانما يفسره المحرف رايتارالحق،١٥٥) سمع على رجل يقول ان الحكم الا لله قال كلمة حق اريد بها غيره. وكل من انكر

رؤية الله او يؤول بما لا يسمع في الاسلام وكذا القائل بانه التَلَيُّلُاخاتم النبيين لكن معناه المنع التسمية فقط واما بمعنى البعثة والعصمة فهو موجود في الائمة فهو زنديق. قد اتفق جمهور الحنيفة والشافعية على قتل من يجري هذا المجري (مسوى) لاتجوز الصلوة خلف اهل الهواء عند الامام (رد المحمار) قالت الروافض لا يخلوا الزمان من نبي ومن ادعى النبوة في زماننا كفر ومن ركن اليه فهو ايضاكافر رسهيدابي الدكتور السالمي) قتل عبد الملك بن مروان متنبئاً و صلبه وفعل مثله غير واحد من الخلفاء والملوك باشباههم واجمع العلماء على صواب رايهم فخلافه كفر. وكذا من انكر النقل المتواتر في عدد ركعات الصلوة وقال انه خبرواحد (والله عن المبتدعة وان اثبتوا الرسل لكن لا بحيث يثبتهم الاسلام فاثباتهم عدم (رد المحتار) التواتر اما اسناداً واما طبقة كتواتر القران والعمل باركان الاسلام والتوارث كالسواك وغيره راكفار الملحدين خبرالواحد يعمل به في حكم التكفير وان كان جحده ليس بكفر (صواعق حقه) ال عبارت كا مطلب يد ب كدمرزا ئيول ميميل ملاب عمى شادى اورعبادات ومعاملات ميس ندر کھو۔ اہل قرآن امنہ مسلمہ اور دیگر فرقہ ہائے اہل قرآن کے متعلق بھی یہی تھم ہے۔ اور جو لوگ امام اعظم کے بارے میں بدخلنی کہتے ہیں کہ آ پ قر آن شریف کوفند یم نہ جانتے تھے وہ بھی اس عبارت کوغورے پڑھیں۔

بقتم: قال الامام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهرليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها كما ظنه الحمقى وقد أفتى المالكية بكفر من قال ان النبوة مكتسبة. ولا تلحق الولاية بداية النبوة ابدا فلوان وليا تقدم الى عين ياخذ منها الانبياء لاحترق وان الله سد باب النبوة والرسالة عن كل مخلوق بعد محمد الى يوم القيمة. وان مقام النبى ممنوع دخوله. وغاية معرفتنا به من طريق الارث النظر اليه كما ينظر من هو فى اسفل الجنة الى من هو فى اعلى اعليين اوكما ينظر اهل الارض الى كوكب فى السماء. وقد فتح لابى يزيد من مقام النبوة قدرخرم الابرة فكاد يحترق (يواقيت) قال ابن العربى من قال ان الله امره انى فليس ذلك الصحيح انما هو تلبيس لان الامن قبيل الكلام وهو مسدود. ثم قال ان ابواب الامر والنهى قد سدت فكل من يدعيها بعد محمد والله فهو مدعى الشريعة اوحى بها اليه سواء وافق شرعنا او خالف. فان كان المدعى مكلفا ضربنا عنه صفحا (فوحات مكه) أن البركزويك بحى مزاصا حب عنقه والا فضربنا عنه صفحا (فوحات مكه)

بعضم: قال النووى تحت حديث قد يكون في الامم قبلكم محدثون فان يكن احد في امتى فانه عمر بن الخطاب المحدث ملهم او مصيب في رأيه (او قال في الفتح الاصابة غيرالنبوة) اومن يلقى في روعه شئ قبل الاعلام (وهوالمعتمد عندالبخارى) اومن يجرى الصواب على لسانه وروى متكلمون فالمتكلم من يكلم في نفسه اومن يكلمه الملائكة. وليس المحدث من يكلمه الله او يخاطبه كما زعمه المرزا..... هذا. قال المجدد في در المعرفة مكتوب مشائخنا لايثبتون الكلية والجزئية بين العالم وخالقه ومن الصوفية من قال العالم ظل الله ومن قال انما الموجود هوالله والاعيان ما شمت رائحة الموجود فيرد عليهم الاشكال فيحتملون في

الجواب فانهم والا فكادواكاملين لكن كلامهم يهدى الناس الى الاتحاد والزئدقة. و فى مكتوب: ومشائخنا لايفترون بترهات الصوفة ولايفتنون بمواجيدهم ولايختارون فصا (اى فصوص الحكم) على نص وفى مكتوب وغمل الصوفية كابى بكر الشبلى وابى الحسن النورى ليس بحجة حلالا وحرمة انما الحجة قول الامام وصاحبيه. وفى مكتوب: واعلم كلامهم ليس بحجة مالم يوافق الشرع. وان الصوفية المستقيمة الاحوال لم يتجاوزوا.

تم : جب مرز صاحب دعوی نبوت ہے انکار کرتے تھے تو خود ہی مدعی نبوت بر کفر کا فتوی لگاتے تھے۔اور دین الحق ،ص ر ۲۷ مصنفہ خلیفہ نور الدین صاحب مجریہے ۲۷ ، جنوری ۱۹۱۰ء میں بوں لکھتا ہے۔'' یا در ہے کہ جو محض رسول اللہ کے بعد مدعی رسالت اور مدعی نبوت ہو گا۔ پس وہ کا فراور جھوٹا ہے اور میراایمان ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم النظیمان ہے شروع ہو کرنبی کریم ﷺ یرآ کر منقطع اور ختم ہوگئ ہے'' معلوم ہوتا ہے بقول محمود ۲۰۱۱ء ہے مرزا صاحب نے اعلان نبوت کیا ہے مگر ایسا گور کھ وہندہ بنا گئے ہیں کہ نور الدین صاحب کو بھی معلوم نہ ہوا کہ اصل بات کیا تھی؟ یا شاید عدم توجہ ہے کسی نے خلافت اول کے اندربھی احساس نہ کیا ہولیکن جب مرزاصاحب کی نسبت علائے اسلام کی رائے مرزامحہود نے دیکھی اوراعلان نبوت کا بخو ٹی مطالعہ کیا تو ان کو بھی علائے اسلام ہے متفق ہونا بڑا۔ وہم جُل مرتد کا مسلد قرآن شریف میں سنت قدیمہ ہے جس کو اسلام نے بھی جاری کیا تھا حضور المناد المراد المن بدل دينا فاقتلوه جوند بب اسلام تبديل كردات مار ڈالو۔صدیق اکبر کے زمانہ میں جب سلمانوں نے زکوۃ کی فرضیت سے انکار کیا آپ نے نداس وجہ سے ان کو مار ڈالا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی بلکہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے

ادائیگ ذکو ۃ اپ اوپرلازم نہیں جھی تھی۔ اگر صرف بغاوت موجب قبال ہوتی تو حضرت عمر آپ ہے بحث نہ کرتے۔ 'فتح الباری جلد ۱۱' میں فد کور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان زند یقوں گو آگ میں جلوا دیا تھا کہ جنہوں نے آیات قر آنیا اور عبادات اسلامیہ میں تبدیلی پیدا کی تھی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ'' میں ہوتا تو ان کوجلانے کی بجائے مروا ڈالٹا۔'' کیونکہ حضور تابن عباس نے فرمایا تھا کہ'' میں ہوتا تو ان کوجلانے کی بجائے مروا ڈالٹا۔'' کیونکہ حضور تابن عباس نے فرمایا تھا کہ دینا فاقتلوہ۔ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوموی تھر نے بمن میں ایک مرتد کوئی کر ڈالٹا تھا جو پہلے مسلمان تھا اور پھر کیودی بن گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ھلہ اقتضاء اللّٰہ ورسولد تفہر روح المعانی ، کیودی بن گیا تھا اور آپ کے فرمایا تھا کہ ھلہ اقتضاء اللّٰہ ورسولد تفہر روح المعانی ، جلد خامس میں ہے کہ بنی اسرائیل گوسالہ پر تی کے باداش میں قبل کے گئے تھے کیونکہ منافی تھا اس کو خدا کا پیونہیں چلا تب بی تو پہاڑ جی جی برتر تھی۔ سے سامری چونکہ منافی تھا اس کو کہ ان دی گئے۔ جواصل ہے بھی برتر تھی۔

اب خلاصہ بیہ ہے کہ اگر مرزاصاحب کسی الیمی اسلامی سلطنت میں مدگی نبوت ہوتے جہاں اسلامی تعزیرات جاری ہوتی تھیں' تو آپ پر دس طریق کے فر دجرم لگ جاتے۔ ادعائے نبوت حقیقی، ادعائے نبوت غیرتشریعی، اکتباب نبوت بچفیراہل اسلام، جاتے۔ ادعائے نبوت بچفیر انبیاء معہ تو ہین عیسیٰ بن مریم، استہزاء بمسائل انکار ختم رسالت معہ اجرائے نبوت بچفیر انبیاء معہ تو ہین عیسیٰ بن مریم، استہزاء بمسائل الاسلام، تجویز عقائد جدیدہ، ارتدادعن ند بب الاسلام، تھسلیل امت مجمد بیروتح بیف قرآن و حدیث۔

9..... تضریحات اسلام اورختم نبوت اجرائے نبوت کے متعلق مرزا صاحب سے پہلے سے ایران(علی محمد ہاب) نے

یوں کہاتھا کہ مبی اصطلاح قدیم میں خواب دیکھنے والے کو کہتے ہیں اور خاتم التبیین کامعنی پیہ ے کے حضور کی بعثت ہے خواب دیکھنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور مشاہد ہ کرنے والوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے جواپنی کشفی حالت میں دیکھ کراحکام الٰہی بیان کرتے ہیں۔ای وجہ ہے حضور في الماكد علماء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل يعنى اتمال بيت انبياء بني اسرائيل مے افضل بيں اور قرآن شريف ميں ہے كہ ﴿ يُلْقِينُ الرُّوحَ مِنُ أُمُّرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ خدا تعالى اين بندول ميس سے جے جا بالقاء وحي كيلي انتخاب كرليتا باور يول بهى آتاب كه ﴿إِمَّا يَأْتِينَنُّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ ﴾ جب تنهارے ياس رسول آئيس توشيهييس افكي اطاعت كرنا موگا \_ پس بعثت رسل اور القاءوحي قر آن شريف کی رو ہے ہمیشہ کیلئے جاری ہے اور انقطاع وحی رسالت کا دعویٰ کرنا خلاف قرآن وحدیث ہے گر بدشمتی ہے مسلمانوں میں ختم رسالت کا مسئلہ جاری ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہود اور عیسائی بھی کتنے تھے کہ زمین وآسان کاٹل جاناممکن ہے' مگر ہماری شریعت کاز وال ممکن نہیں ہے۔مثلمانول نے بھی ایسابی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی آخرالز مان نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور وہ بات سے نکلی جوحضور نے فرمادی تھی کہ لتسلکن سنن من قبلکم تم لوگ بھی برودونصاری کی سنت برچلوگ اى واسط حضرت على ترم الله وجه فرما ياكرت تفكد انهم اثمة الكتاب وليس الكتاب معهم بيلوگ قرآن كي پيشوائي كرتے ہيں اور قرآن كوا پنا پيشوائيس تھے اگر قرآن شريف ير عَمَلِ كَرِينَةِ بِإِرِهِ أُولِ مِن صاف لِكِها تَهَا كَهِ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَنَّكُمْ مِنِّي هُذَى ﴿ مِيرِي طرف ے تم کو ہدایت آیا کرے گی۔ جس کا مطلب سے ہے کدرسول آیا کریں گے۔ پھر سورہُ آل عمران ،رکوع ۱۹ورسورۂ احزاب،رکوع اول میں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء ہے عہد لیا فغا کہ ایک نبی علی محمد باب آئے گا اورتم کو واجب ہے کہ اسکی اطاعت کرواور مدد کیلئے

کھڑے بوجاؤ۔

اب يه معلوم موكمياك ارسال رسل، سنت الله ب جوبهى تبديل نبيس مو عَلَى ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيُلاً ( اى تحويلا)﴾ (ماغوذار كتاب بين وكتاب التوثيُّ اللي الركات البالى) فرقة محمود مي بھى آيت ميثاق سے اينے نبى قاديانى كوسيد المسلين ثابت كرتا ہے۔ اصل میں قرآن شریف پر پوراعبور ندہونے کی وجہ ہے بیسب کچھ گھڑا گیا ہے۔ ور نداگر تاریخ قرآن برنظر ڈالی جائے ۔تو صاف ظاہر ہے کہ بیدونوں آیتیں ﴿إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلَّ مِّنكُمْ ﴾ اور ﴿إِمَّا يَاتِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى ﴾ كل سورتول ميس ندكور بين كه جن ميس بحكم ﴿إِنَّهُ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِلي ﴾ كتب عاويه سابقه كے مضامين دہرائے گئے ہيں اور احكام قدىمەكود ہراكرتوجەدلائى گئى ہےكەاسلام كى دعوت تو حيەسرف آج سے نہيں بلكەحضرت آ دم ے دعوت تو حید چلی آئی ہے اور انبیاء سابقین بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں، نہ ہید کدان آیات میں امت محدید کو کہا گیا تھا کہتم میں ہدایت آئے گی یارسول آئیں گےان میں تو رسول، ہدایت کے لئے آ چکا تھا تو پھران کو کہنے گی کیا ضرورت بھی ؟اور مکہ میں ابھی ابھی مٹھی گھرمسلمان تھے امت کہاں تھی؟اور اسلام کا آغاز تھا اور پیموقع ہی نہ تھا کہان ہے کہا جا تا کہتم بگڑ و گے تواس وقت رسول بھیجے جائیں گے کہ آمدی وے پیرشدی کا حساب تھا۔اس واسطے یوں خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ ان آیات میں امت محمد یہ خطاب ہور ہاہے۔ ہاں دراصل پیدائش آ دم سے تاظہور نبی آخرالز مان تمام امم سابقہ مخاطب ہیں اوران آیات میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعثت رسل سنت الٰہی ہے اور اس کے مطابق حضور کی بعثت بھی ہوئی ہےاسی بعثت کی تائید کیلئے آیت میثاق بھی سورہ آل عمران اورسورہ احزاب میں ذکر ہوئی ہے کہ چونکہ انبیاء ہے بیوعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مصدق اور ناصر بنیں اس لئے انبیاء سابقین نے نبی آخرالز مان کی تصدیق اور آپ کی نصرت کیلئے اپنی

ا بنی شریعت میں امت کوا حکام نافذ فر مادیئے۔اور ای اصول کی مطابق خودحضور نے بھی انبیا ۔ سابقین کی نفیدیق کی اور ان کے احترام قائم رکھنے میں بڑے زورے کام لیا اور قیامت کوچھی ان کی تصدیق کیلئے کھڑے ہو کرعدم تبلیغ کا دھبہ ان ہے دور کریں گے اور امت محمد بیجی آپ کی تا ئید میں انبیاء کی نصرت و تا ئید میں کھڑی ہوجائے گی۔ تا کہ بیع ہد خدا وندى يورا بوك ﴿ لِيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ اور ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ اس كُ آيات سابقه كاخلاصه ما مطلب بيه واكه نبوت محربيك اثبات کیلئے اہل کتاب کو توجہ دلائل گئے تھی کہ وہ اپنے پرانے مخطوطات مطالعہ کر کے آپ کی تقیدیق كرين ورندا گرامت محديد كوخطاب سمجها جائے تو نبوت محديد مقام استدلال ميں بالكل خالى رہ جاتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان گوارا کرسکتا ہے کہ آپ کی نبوت بلا دلیل رہے؟ خاتم التبیین کے ماتحت نبی کامعنی خواب دیکھنے والا کرنا ہالکل غلط ہے کیونکہ خواب تو چھیالیسواں جزو نبوت ہے جوآپ کے بعدامت محربہ کوعنایت ہوا ہے تو پھراس کا انقطاع کیے ہوگا؟اس معنی کی تائید میں پیرکہنا کہ پہلے انبیاءخواب دیکھتے تھے اورانکی کتابوں کا نام رؤیار کھا گیا تھا، کچھ مفیدنہیں پڑتا کیونکدان کونبوت اس لئے نہیں ملی تھی کدان کوخواب آتے تھے بلکہ نبوت کا مفہوم وحی الہی تھی جوخوابوں کے علاوہ انکو دی گئی تھی اس لیے خاتم انبیین کاصحیح مفہوم بیہ ہوگا کہ''حضور کے بعد وحی رسالت نہیں آئے گی جیسا کہ خود چھنور نے بھی فرمادیا تھا کہ لا نبی بعدی کہ میرے بعدوجی نبوت منقطع ہو چکی ہاورکوئی نبی جدید مبعوث ہو کرنہیں "-62 1

# پہلا مغالطہ مرزائی اور بہائی دونوں جریان نبوت کیلئے قر آن نثریف ہے دونتم کے استدلال

الكافي يناد المتلقان

پیش کرتے ہیں۔اول: یہ کہ ﴿اِمَّا یَاتِیَنَّکُمْ دُسُلٌ ﴾ ''تہارے پاس رسول آئیں گے'یا یہ کہ ﴿ فَامًا یَاتِیَنَّکُمُ مِنِّی هُدَی ﴾ که'' تہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی کتاب اللہ آئے گی۔''

ادرای کا **جواب** ہیہ ہے کہ بیرخطاب عام مخلوقات بنی نوع انسان کیلئے ہے صرف امت محمد سیرے خطاب نہیں ہے۔

وم: یه که ﴿إِذَ اَحَدُ اللَّهُ مِیْثَاق النَّبِیِیْنَ ﴾ (سوره احزاب اورسوره آل مران) خدانے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ ایک رسول آئے گا اورتم کو اس کی تصدیق کرنا ہوگی ۔جس سے مراد مرزائیوں کے نز دیک سے قادیانی ہے اول بہائیوں کے نز دیک سے ایران بہاء اللہ ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ 'آل عمران' میں ماقبل و مابعد مطالعہ کرنے ہے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ہے ہے عہد لیا گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ آئیں گوتھ کو تھد این کرناہوگی کیونکہ اس آیت میں یا تو مرادصرف اخیا ہی اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی امت ہے حضرت نبی کریم ﷺ کی تقد این کی تھیجت کی تھی اور وعدہ اطاعت لیا تھا۔ اور خود بنی اسرائیل کا وعدہ بذر بعہ انبیا ، مراد ہے ، کیونکہ بیر آیت حضور کے حق میں ہے کسی دوسرے کی میں اس کی تقد این کی احد میشاق " ہے مرادع ہم تبلیغ ہے جو ہرا کی کسی ہے کہ سے لیا گیا ہے تا کہ قیامت میں اس کی تقد این کی جائے۔ اور دونوں آینوں کو ایک آیت نبی ہے لیا گیا ہے تا کہ قیامت میں اس کی تقد این کی جائے۔ اور دونوں آینوں کو ایک آیت سے بالکل خلاف ہے اور اسلام محمد کرنے نبی کی تقد این کی بیائے وعدہ نکالنا تشریحات آیت ہے بالکل خلاف ہے اور اسلام نے اس کے علاوہ اگر میکسی نئے نبی کی تقد این مراولی جائے تو میڈیا ضروری ہوگا کہ اس سے مرزا صاحب بی اگر میکسی نئے نبی کی تقد این مراولی جائے تو میڈیا ضروری ہوگا کہ اس سے مرزا صاحب بی مراد لئے ، جائیں مربی میں ایس ایس سے سیلے تھا اسے مراد کیون نیس لیا جاتا؟

#### دوسرامغالطه

سوره مومن میں مذکور ہے کہ ﴿ لَنُ مَّنْعَتُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ﴾ خدا بھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ بیمقولہ گفار کا ہے اس لئے بعثت انبیاء جاری رہے گی۔

اس کا چواپ ہیں ہے کہ بیر مقولہ قرآن شریف میں مومن ال فرعون کی طرف سے درج ہوا ہے کہ جس نے اپنی قو م کو حضرت موی النظامی کی تصدیق کی دعوت دی تھی اور ڈانٹ کر بتایا تھا کہ اے قوم ہم میں پہلے یوسف النظامی ہی ہو کر آئے اور تم نے ان کی تصدیق ہے تا کہ کہا تھا کہ یوسف النظامی کے مرنے کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو وہات غلط تھی اور حضرت موی النظامی میعوث ہو کرآگئے۔اب اس واقعہ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضور بھی کے بعد بھی بعث انبیاء کا اٹکار مومن ال فرعون نے مردود قرار دیا ہوتا کہ حضور بھی کے بعد بھی بعث انبیاء کا اٹکار مومن ال فرعون نے مردود قرار دیا تھا کیونکہ زیر بحث اس وقت صرف بعث موی النظامی ہی نہ کہ بعث انبیاء بعد خاتم النبیین۔ اب ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ پر چیاں کرنا محض ہے انصافی ہے۔ جس کی تصد اپنی اسلامی روایات میں نہیں ماتی۔

#### تيسرامغالطه

 الكافي للأاحتلفك

ظہور سے ابن مریم کی پیشینگوئی مرز اصاحب ہے ہی وابستاتھی۔

اں کا جواب بیہ ہے کہ صراط منتقیم ہے مرادوہ طرزعمل ہے جواس آیت میں مذکور ب- ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ (عررًى) كرآب لوكول كوصراط متنقيم کی راہ ہتلا کے میں۔جس کوصراط اللہ کہا گیا ہے اور بیدو ہی راستہ ہے کہ سورہ یوسف میں آپ کوارشاد مواہے که آپ اعلان کردیں کہ ﴿ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ میں اور میرے تابعدار صراط متعقم اور بصیرت افزاطریق پر قائم ہیں۔اس کی تصریح آپ ہے فرقہ ناجيه كى تعريف مين يول مروى بكه ما انا عليه واصحابى بيصراط متقيم وه اسلامى طریق عمل ہے کہ جس پر میں قائم ہوں اور میرے اصحاب ۔اب خلاصہ یوں ہوا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم بدیں الفاظ دعا کریں کہ ہم کواسوہ حسنہ پر قائم رہنے کی تو فیق عنایت فرمائی جائے اوريبي صراط متنقيم ﴿ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ مِن حضور كيليِّ مخصوص تها اور امت كيليِّ ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾ مِن خاص ہوگیا ہے اور منعم علیہم ہے تمام سحابہ بھی مراد ہیں کیونکہ ﴿ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ (مرواحزاب) مين صحابه بي كوم اوركها كيا بواور تخصيص انبياء كي كوئي وجه نہیں ہے۔اگر مان لیا جائے کہ انبیاء کے راستہ پر چلنے ہے انسان نبی بن سکتا ہے تو یہ بھی لازم آتا ہےانسان خدابھی بن جائے' کیونکہاس صراط منتقیم کوسراط اللہ بھی کہا گیا ہے۔اور مع كالفظ بميشه مصاحبت مع غيريت ظابركرتا بجبياك ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ میں ہے کہاس کی امداد وفصرت نیکو کاروں کے ہمراہ رہتی ہے ور نہ پیہ مطلب نہیں ہے کہ خدا محسنین کاروپ بدلتار ہتا ہے۔ممکن ہے کہ آریہ کی طرح مرزائی بھی اس کو سلیم کریں کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ خدابھی روپ بدلتا ہے۔اور تاریخ قر آن پرنظر ڈالنے ہے بالکل مطلع صاف ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں ایک اصول کی طرف اشارہ ہے جو الموء مع من احب میں مذکور ہے۔ چنانچدایک سحالی نے حضور ﷺ ہے عرض کیا تھا کہ دنیا میں تو آپ کا نیاز

حاصل ہے آخرت میں چونکہ درجات مختلف ہوں گے آپ سے نیاز کیے حاصل ہوگا؟ تو

اس کا جواب اس آیت میں یوں دیا گیا تھا کہ اطاعت رسول نیاز حاصل کرنے کا بہترین طریق ہے۔ جس کی تشریح حضور ﷺ نے احادیث میں فرمادی ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے جب چاہیں گے ملاقات کر میں گے ان کوکی قتم کی رکاوٹ نہیں ہوگ ۔ اب اس معیت ہے مراد معیت فی العجنة ہے نہ کہ معیت فی النبوة اگر معیت فی النبوة اگر معیت فی النبوة اگر معیت فی النبوة مراد کی جائے تو یول مان اپڑے گا کہ مرز اصاحب سے پہلے کوئی بھی صراط متنقم پر نہ تھا کیونکہ کسی نے نبوت کا دیوی نہیں کیا ۔ پس ثابت ہوا کہ مرز ائی قرآن شریف میں تحریف معنوی کے مرتکب ہیں اور انکونے میں کیا ۔ پس ثابت ہوا کہ مرز ائی قرآن شریف میں تحریف معنوی کے مرتکب ہیں اور انکونے رہے اسلام سے کوئی سروکار نہیں رہا ۔

#### جوتهامغالطه

﴿ يَجُتَبِى مِن دُّسُلِهِ ﴾ ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' آئندنبی ہوں گے اور ان کو اطلاع علی الغیب میں انتخاب کیاجائے گا۔''

اس کا جواب ہے بعث انبیاء کے سلط میں آپ آخری نبی ہو کرمبعوث ہوئے سے اور اپنی صدافت پیش کرنے کیلئے سنة الله پیش کیا کرتے تھے جس کی ایک نظیر ہے بھی ہے کہ اطلاع علی الغیب ہوجاتی ہے۔ ہے کہ اطلاع علی الغیب ہوجاتی ہے۔ اس لئے ہم کو بھی اطلاع علی الغیب ہوجاتی ہے۔ اب اس مقام پر ایک اصول کو پیشگوئی تصور کرنا غلط ہوگا ورنہ لازم آئے گا کہ امت تھر ہے کو آئندہ انبیاء پر ایمان لانا ضرور ہو، نہ کہ حضرت رسول اللہ ﷺ پر، کیونکہ اس آ بت کے اخیر پر نہ کورٹ کی اللہ و هذا الرسول پر نہ کورٹ ایساللہ و هذا الرسول

# يانجوال مغالطه

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِيْنَ حَتَّى نَبُعَتُ رَسُولًا ﴾﴿وَإِنَّ مِّنُ قَرْيَةٍ الْلاَحَلاَ

فِيهَا نَذِيُر ﴾ ﴿ وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُونَهَا أَوْمُعَذِّبُونَهَا قَبُلَ يَوُم الْقِيَامَةِ ﴾ النآيات ميں خدا تعالى نے آيک اصول پيش کيا ہے کہ ہم رسول بھيج کراتمام جحت کرليتے ہيں تو اہل قريد کی نا فرمانی پر ہم عذاب ديتے ہيں اور يہی قاعدہ قيامت تک چلے گا اوراک کے ماتحت ہم جمام بستيوں کو ہلاک کرویں گے يا سخت عذاب ميں بستلا کریں گے۔اس ہے معلوم ہوا کرسلد بعث جاری ہے۔

جواب سے کد بیشک اس مقام برایک اصول ندکورۃ ہے مگرید مذکور نہیں ہوا کہ ایک نبی کی بعثت کازمانہ خاص حد تک ہے اس لئے ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی بعثت کا زمانہ قیامت تک ہے اور اس کے ماتحت بیتمام واروات واقع ہونے والی ہیں۔ ورنداگر بعثت نبی کا زمانہ صرف حیات تک رہناتشلیم کیا جائے تو اس غلط اصول کے مطابق ہرایک زمانہ میں اور ہرایک بستی میں آیک ندایک رسول کامبعوث ہونا ضروری ہوجاتا ے۔ کیونکہ قویہ کا لفظ ہر چھوٹی بڑی استی کوشامل ہے۔ارے قادیان کا نبی تو تیرہ سوسال بعدتم کوئل گیا اردگرد کی تمام بستیوں کے نبی س نے دریافت کے اور نبیس توام القری بٹالہ،لا ہو،امرتسر، دبلی اور بیٹا ور کا نبی تو بتایا جائے تا کہ بیٹابت ہو جائے کہ ہرا یک بستی میں یا ہرایک ام القریل میں ضرور نبی آتے ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان اوگوں نے قر آن کے اصلی مطالب کوخیر باد کہدویا ہے۔ورنداصل مطلب پیہے کہ جن بستیوں کا ذکر قر آن شریف میں موجود ہےان میں بیشک انبیاء ضرور مبعوث ہوتے آئے ہیں اور ان کی نافر مانی سے ان پر عذاب بھی آ چکا تھا۔اب حضور کی بعثت کے وقت بھی یہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ حسب دستور سابقداب بھی ام القری مکہ میں رسول مبعوث ہوا ہے اور اس کے نہ ماننے ہے بھی عذاب ہو گا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم ایک بنتی کو ہلاک یا معذب کریں گےاس کا مطلب پیٹیل ہے کہ جب بھی بربادی آتی ہے تو وہاں ایک رسول ضرور ہوتا ہے کیونکہ بربادی کے اسباب

ہزاروں ہوتے ہیں جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ زنا بھی موجب بربادی ہے اور جھوئی فتم بھی موجب بربادی ہے اور جھوئی فتم بھی موجب بربادی ہے اور اگر بربادی کو زیر اثر بعثت انبیاء ہی لینا ضروی سمجھا جائے تو پھر بھی بعث رسل کے سلسلہ کا ثبوت نہیں ہے کیونکہ آپ کی بعثت تا قیامت ہے اور بیتمام واقعات اسی بعثت محمد بیرے ماتحت ہیں جو صرف ایک دفعہ بی عرب میں ہو چکی ہے اور اگر بعث ثانی کا قول کیا جائے تو ہر ایک بستی میں بعثت ثانیہ کوشلیم کرنا پڑیگا۔ اور تی سرور کی طرح ہرگھر میں ایک ایک محمد ہوگا اور کروڑوں کی تعداد میں بعثت ثانیہ کوشلیم کرنا پڑیگا۔ اور تی سرور کی طرح ہرگھر میں ایک ایک محمد ہوگا اور کروڑوں کی تعداد میں بعثت ثانیہ کوشلیم کرنا پڑیگا۔ اور تی سرور کی طرح ہرگھر میں ایک ایک محمد ہوگا اور کروڑوں کی تعداد میں بعثت ثانیہ ظہور پذیر ہوگا۔

#### جھٹا مغالطہ

﴿ هُوَ الَّذِی اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُلای .....لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ مُحَلِّهِ ﴾ اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے کہ خدا تعالی ایک نبی معوث کرے گا جس کوخدا تعالی تمام ادیان پر مظفر و منصور کرے گا۔مطلب بیہ ہے کہ وہ نبی مرزا صاحب ہیں۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وقت نزول سے پہلے ایسے رسول کا ظہور ہو چکا ہے کہ جس کوتمام ادیان پرخلبہ ہوگا۔ وہ نبی خودرسول کریم ﷺ ہی ہیں کہ جنہوں نے یہودونصاری، بت پرست، ستارہ پرست اور مادہ پرست اقوام پر ظاہری اور باطنی دونوں طرح غلبہ حاصل کیا تھا جیسا کہ تاریخ اسلام اس پرشاہدے۔

اگراس آیت کامیم محنی ارباط کے کہ خدا تعالی نے ایسے رسول کو بھیجنا تقدیر میں مقرر کرلیا ہے جس کو آئندہ کسی وقت میں قیامت سے پہلے بھیجے گا اور اس سے تمام ادیان کو مغلوب کر ہے گا۔ تو اس لحاظ ہے رسول سے مراد حضرت میسلی القلیمیٰ بھوں گے جو اسلامی سلطنت قائم کر کے بہود و نصاریٰ کو داخل اسلام کریں گے اور سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین قبول نہ کریں گے اور سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین قبول نہ کریں گے اور کیا دو نشان تک نہیں دین قبول نہ کریں گے اور کا نام ونشان تک نہیں

رہےگا۔اگر چدا پے اہل کتاب میں خود اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پرانی عداوتیں قائم رہیں گی اور منافقانہ صورت میں مسلمان بنیں گئے کیکن مغلوب ہو کراسلام کے پنچے دب کر رہیں گے۔اسلام کود ہانے والی طافت دنیا میں اس وقت کوئی نہ ہوگی میم عنی بھی اہل اسلام کو مقبول ہے۔

تیسرامعتی اسکایوں کیا جاتا ہے اس آیت ہے مرادمرز اصاحب ہیں کہ جنہوں نے گھر بیٹھے بی این خیال میں تمام ادبیان پرغلبہ یالیا ہے۔ اور انگریزی حکومت کی خامہ ہوسی میں تن ، من ، دہن ،سب کچھ وقف کر ویا ہے۔اورخو دعیسائیت میں جذب ہوکراپناا سلامی احساس بھی کھوبیٹھے ہیں اور بھنگن کی طرح اپنی قوت شامہ ضائع کرنے کے بعد کہنے لگ گئے ہیں کہ میرے آنے سے تمام بد بوجاتی رہی ہے۔ یہ عنی اگر چہ داخلہ بیعت کے بعد تو ماننا پڑتا ہے كيونكه مرزا صاحب جب بعثت ثانية محديه كاظهور ببل تو قرآن شريف بهي نزول ثاني كا ظہور ہوگا۔ گو پہلے نزول میں آیت ہے نبی کریم مراد ہوں گر نزول ثانی میں (براہین احمد یہ کے اندر )اس رسول ہے مرا دمر زاصاحب ہیں لیکن جو مخص ابھی تک بیعت نہیں کرتا اس ے بیتو قع رکھنا کہ صرف ہمارے کہنے ہے رسول سے مراد مرزاصاحب تشلیم کر لے، بالکل قرین قیاس نہیں ہے' کیونکہ اس کے نزویک بیصرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اس بر کوئی قابل تسلیم دلیل پیش نہیں کی گئی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سیح کا ایک نشان بھی مرز اصاحب ميں شليم نه کيا جائے' کيونکه آپ محکوم جيں، حا کم نہيں۔ آپ مجمی المولد جيں، دمشقی المظهر نہيں ۔اور آپ کا نزول بعدظہور مہدی ہے، مگر مرزا صاحب سے پہلے کوئی مہدی نہیں ہوا جو مرزائیوں کے نز دیک تتلیم کیا گیا ہو۔ بہر حال ایسی بیثار علامتیں ہیں جن میں ہے ایک کا وجود بھی بغیر تاویل کے مرزا صاحب میں نہیں پایا جاتا۔ آخر تاویل کب تک چلے گی۔اگر تاویل ہی کا سلسلہ چلانامنظور ہے تو ہم کسی بندر کوتاویل سے انسان ثابت کرتے ہیں کیا آپ الكاف ينزاحتلفان

منظور کرلیس گے؟ براہین احمد بیص ر ۴۹۹ میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ جمارے زمانہ میں تمام اطراف عالم میں اسلام پھیل جائے گا مگروہ بھی پورانہ ہوااور آپ مر گئے۔

# سانوال مغالطه

جواب یہ ہے کہ مادری تام بھی تو مرزا صاحب کا غلام احمد ہے صرف احمد نہیں ہے۔ اگر بیمذرہ و کہ خدا تعالی نے اپنا اہم ہیں احمد کہدکر پکارا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ حضور کا نام بھی آسان میں احمد تھا۔ صحف متقدمہ تاریخ قدیم اور اقوال سابقین میں بھی آپ کا نام احمد ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے بھی تقییم الی کے مطابق آپ کا نام احمد ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے بھی تقییم الی کے مطابق آپ کا نام احمد ہی رکھا تھا۔ آپ کے جدا مجد عبد المطلب نے البتہ آپ کا نام حمد رکھا تھا، جو مکہ میں زیادہ مشہور ہوگیا تھا۔ اور مخالفوں نے آپ کو محمد کی بجائے ندم کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے محمد ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے محمد ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کاظ سے برابر حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی وضفی نام ندتھا جیسا کہ مرزائیوں کا خیال باطل ہے اس واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہو عتی ہے۔ ورنداس سے خیال باطل ہے اس واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہو عتی ہے۔ ورنداس سے نیال باطل ہے اس واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہو عتی ہے۔ ورنداس سے نیال باطل ہے اس واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہو عتی ہے۔ ورنداس سے نیال باطل ہے اس واسطے یہ دلیل بھی داخلہ بیعت کے بعد مفید ہو کتی ہوں ببنیاد ہات پر ایس ایس تائیل کریں۔ اور خارج از بیعت ایک ہی دلیل کا بھی ہے اور وہ بھی صرف ایک

الكافي يناد المتلقان

دعویٰ که احدوصفی نام ہے اور محد ذاتی نام ہے۔ اس لئے بیآیت نبی کریم پر چسپاں نہیں ہو عتی
تواسطے جواب میں ہم نے بھی دوبا تیں پیش کردی ہیں۔ اول بید کہ مرز اصاحب کا نام بھی اسمعلم
تو غلام احمد ہے ہاں وصفی طور پر (بقول مرز ایاں) احمد وصفی لقب ہوگا بھٹم ذاتی نہیں ہوسکتا اس
لئے اس آیت سے نہ جریان نبوت ثابت ہوئی اور نہ صدافت مرز اکا نشان ملا۔

### آتھواںمغالطہ

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ اللُّهم صل على محمد. ان محمدا رسول الله. من محمد رسول الله ال حمل عبارتين قرآن شريف، درود شريف، اذان اورتبليغي خطوط میں موجود میں' کہ جن سب میں محمد کا لفط مذکور ہوا ہے اورکسی جگہ بھی احمد کا لفظ نہیں آیا اس کئے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت میں ہے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ محمز ہیں ہے، احمد ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ خود مرزا صاحب اس بات کی نفید بق کرتے ہیں کہ " احمدے مراد محد ﷺ بی میں کوئی اور نہیں''۔ چنانچہ آئینہ کمالات، ص ۳۶ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہاس دنیا میں تمام بنی نوع انسان کا آناجانا کیساں ہے سے بھی اس طرح دنیاہے مركررخصت موا \_ ابھى تك اگرزنده باتوهن بعدى اسمه احمد كى پيشينگوئى نبى كريم ﷺ برصادق کیونکر ہوئی کیا نزول سیج کے بعد کوئی اور احمر آئے گا۔اربعین مجربہ معواء میں ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے دونام ہیں۔اول تھ جوتورات میں ندکور ہے محمد رسول الله والذين معه كااشاره اى كى طرف بــــوم احمد جوالجيل بين نذكور بــاور من بعدی اسمه احمد ےمرادیمی نام ہے۔اگرکسی اور کی سندمرزائیوں کےنزدیک معتبر ہوسکتی ہےتو'' مدراج العبوۃ'' میں لکھا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے ہاتف سے سنا تخاك يا احمد يا احمد الله اعلى وامجد اتاك بك ما وعدك بالخير

يااحمد أيك يبودى في كهاتفاك قد طلع نجم احمد الليلة ـ خداف آدم سے كها تفاك الحو الانبياء من ذريتك احمد \_ حفرت موى ع كبا تفاكه جو' احمر كامكر ہےوہ داخل جہنم ہوگا۔''طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوق بصریٰ ملک شام میں گیا تو ایک راہب نے یو چھا کہ کیااحمد مکہ میں پیدا ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! کہاوہ آخرالانبیاء ہیں مدینه میں ججرت کرینگے۔ایک یہودی مکہ میں اتر اتھا تو میلا د کی رات کہنے لگا کہ آج قریش میں احمد ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہود خیبر، یہود فدک، یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نضیر کے پاس ایک تحریر موجودتھی جس میں حضور کی صفت لکھی ہوئی تھی چنانچے لیلة المیلا دمیں سب کہتے تھے که طلع نجم احمد - ابن بطایبودی کا قول ب کدمیرے یاس ایک تحریر ب که فیه ذکر احمد مِتْقُلِ مُصرِکا قُول ہے کہ لیس بینہ وبین عیسٰی نبی وہو اخر الانبياء امرنا عيسلي باتباعه وهوالنبي الذي اسمه احمد ـ ايوسعيد خدري كتّ ہیں کہ مدینہ میں یہود کتے تھے کہ'' حرم شریف میں ظہوراحد قریب ہے۔'' تو میں نے زبیر بن بإطار كيس اليهود سے دريافت كيا تواس نے كہا كر مرخ ستاره نمودار ہو گيا ہے جوظہور نبي کی علامت ہے اس وقت انبیاء میں ہے کوئی نہیں رہا کہ جس کا نظار ہو صرف نبی احمد آخر الانبیاء کا انظار باتی ہے۔ آپ ہجرت کرکے میڑ ب آئیں گے۔ عبداللہ بن سلام سے خود حضور ﷺ نے دریافت کیا تھا کہ میرے متعلق تورات میں کیا لکھا ہے تو آپ نے کہا کہ اس میں ہے من صفته كذا اوكذا و اسمه احمد " عجاب القصص" فارى میں ہے کہ حضور ﷺ کی والدہ ایک وفعہ مدینے آئی تھیں تو حضور سے کسی بیبود نے یو چھاتھا کہ آپ کانام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اسمى احمد تواس نے میرےمیال کو بتایا كه هذا هونهی هذه الامة بین کروالده بهت جلد مکه واپس جلی آئی تھیں۔ام ایمن کہتی ہیں کہ دوپېرکودويېودي آکرکېنے گئے که اخوجی الینا احمد پیر دکیچکر کہنے گئے کہ ہذا ہو

الكافية الماستلفان

نبي هذه الامة به يقع القتل والاسر.

''کنزالعمال'' میں لکھاہے کہ آپ نے فرمایاانا دعوۃ ابراہیم وبشری عيسى صفتى احمدكان اخر من بشرلى عيسى ابن مويم ان الله اعطاني مالم يعط احد قبلي من الانبياء وانا احمد قال لي الله لن اخزيك في امتك يا حمد. وفي مسلم عن ابي موسى الاشعرى انه سمى لنا محمد واحمد وقال انا احمد وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. كرآب كي والده حضرت آمند ﷺ نے دابیجا ہے کہا کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو آپ کامند آسان کو تھااور باتھوں سے زمین برفیک لگانی تھی۔ اس وقت آ وازغیب سے آئی کداس کا نام احمر رکھنا۔ فی فتوح الشامد ،سفیان مذلی کا بیان ہے کہ جارا قافلہ شام کو جار ماتھا کہ رات کو جمیں ایک آواز آئى قد ظهر احمد في مكه واليل آكرو يكما تو تحيك ايهابي تفار خالد بن وليد كت بیں کہ مجھے بحیرہ راہب کا دوست مسیما تر ملا کھنے لگا کہ هل وقع لنبیکم معراج قلت نعم قال هو الذي اخبر به عيسلي ابن مريم. عالم حلب يوقنا عيمائي مسلمان بوا تو اللطرابلس ے كہاك قلت بشارتي عيسى ابن مريم وهو دين احمداوراي نے ابوعبیدہ سے کہا ہو الذی بشربہ عیسی ، جب صور تجارت کیلئے شام کئے تھے تو ابوسميل رابب (مصاحب بحيره) نے كہا تھا كہ هو الذى بشر به عيسى ابن مويم ھامان نے خالد بن ولیدے کہا ہشر به المسیح۔ ہرقل نے اوا کین سلطنت سے کہا هذا هوالنبي الذي بشرنا به عيسي ابن مويم موضح القرآن س ب ك انه محمد في الدنيا و احمد في السماء ـ اتقان ش بك سموه احمد ومحمدا قبل ان يكون \_"في البيان" من بك احمد هو نبينا معناه اكثر حمدا لله اوانه يحمد اكثر مايحمد غيره وانما اختار عيسى هذا الاسم لانَّ حمده

الله اسبق من حمد الناس له ـ 'امام كرفى' كاقول ب كه انما ذكره باحمد لانه مكتوب في الانجيل ومسمى به في السماء و هو اسبق من تسمية بمحمد قال النظام كيف صرف الله عنى شتم قريش انهم يشتمون مذمما وانا محمد عاشيه يضاوئ بين بين بين عين محمد عاشيه يضاوئ بين بين بين عين عام الماك اللي اشتراك ركمت بين اورآب كنام توقيق بين جن بين خن ما واظل نين كر كت وال بعض المحققين انما اشتهر اسم محمد في القريش لانهم سموه مذمما فترك المسلمون لفط احمد جواباً له ففي موضع الشتم تبديل الاسم ليس بعجاب اذ سمى عمرو بن هشام ابا جهل وسموه ابا الحكم وسمى عبد العزى بن عبد المطلب، ابالهب (اهل النار) صرفا عما ارادوه من صباحة وجهه—

قال تبع فيه شعرا:

شهدت على احمد انه رسول من الله بارئ النسم له امة سميت في الزبور وامة احمد خير الامم فلو مد غمرى الى عصره لكنت وزيرا له وابن عم رفاعة بن زهير:

او ما تحى من احمد يوم القيمة والخصوم سلم:

وادخل الجنة ذات نسق مجاور الاحمد في المرفق خالدبن وليد:

واننى نجم بنى مخزوم وصاحب لاحمد الكريم

#### فاطمة الزهراء رضي الدعنها:

مادًا على من شم تربة احمد ان لا يشم مدى الزمان غواليا بشير نذير هاشمى مكرم عطوف رؤوف من يسمى باحمد حضرت على كرم الله وجهه:

وسبطا احمد ولدانی منها وایکم له سهم کسهمی مرزاصاحب:

شان احمد را کہ وائد جز خدا وند کریم آنچناں ازخودخدا شدکز میاں افقادہ میم گرچ نسویم کند کس سوئے الحاد وضلال چوں دل احمد نے یابم دگر عرش عظیم برتر گمان ووہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھومسے الزمان ہے اس فتم کے اشعاد مرزاصا حب کے بہت ہیں، جو ' براہین' میں فدکور ہیں۔

### نوال مغالطه

 مصنف ينائي الاسلام غلط بي كيوتكد (بقول مصنف مذكور ) يوناني زبان كااصل لفظ "بيرى كلي طاس الشاجس کے معنی تعلی دینے والا ہے مسلمانوں نے اسے پیری کلیوطاس سمجھااوراس کا ترجمه احد کرکے من بعدی اسمه احمد کی پیشینگوئی کوصادق بنانے کی کوشش کی۔ جواب اس مغالط کے دفعیہ میں یول کہاجاتا ہے کہ اگر من بعدی اسمه احمد کامفہوم انجیل ہے ثابت نہ ہواور بینہ مانا جائے کہ'' فارقلیط'' کا جولفظ انجیلوں میں وارد ہے۔اس ے مراداحمہ بی ہے تو بیماننا پڑتا ہے کہ قرآن شریف نے ایک ایسی پیشینگوئی حضرت سیح کی طرف سے پیش کی ہے کہ جس کی تقدیق انا جیل ہے نہیں ہوتی۔ حالا تکه مغالطہ کے جواب میں ہم نے کی ایک غیر سلم کے احوال بھی چیش کئے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انا جیل میں اس پیشنگو ئی کا ذکر ضرور ہوا ہے۔اب مرزائی مسلک کے مقابلہ میں ایسے تمام اقوال کونا قابل تسلیم قرار دینا قرین قیاس نه جوگا،اس کئے ماننایز تاہے که ' فارقلیط'' کا معنی احد بی ہے اور مسلی میا معزی نہیں ہے اور مصنف بنا آنتے الاسلام کا کہنا بالکل غلط ہے ' کیونکہ انا جیل میں اصل لفظ'' پیری کلیوطاس' 'تھا جس کونلطی ہے سہو کا تب نے'' پیری کلی طاس''( بحذف واو ) لکھ دیا تھااوراس قتم کامحووا ثبات انا جیل کے لمی نسخوں میں کثیرالوقوع تھا۔اب پیرکلی طاس کا ترجمہ بھی تو ''مسلی یا معزی'' ہے کیا جاتا ہے اور بھی صاف ہی'' روح القدس''ہی کواس کا صحیح مفہوم تضور کیا گیا ہے۔اس لئے خود انا جیل کے تراجم بھی غیر معتر ہوگئے ہیں۔

کتاب'' اظہار الحق''میں مواوی رحمت الله مرحوم مہاج کی لکھتے ہیں کہ سے النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ النظامیٰ کے بیار فرمین النظامیٰ کے بیار فرمین النظامی کے بیار فرمین النظامی کے بیار میں انجیل حاصل کی اور بقول نصاریٰ آخری لفظ بھی'' ایلی المی المی المستنظنی "آپ نے عبر انی میں بی بولے تصاور واقعہ صلیب کے بعد حواریوں کو مختلف مما لک میں نکال دیا تھا

کیونکہ یہودیوں نے اصلی انجیل تلف کردی تھی اور آل و عارت سے عیمائی ندہب کی بیخ کئی کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیاوگ پہاڑوں اور غاروں میں پوشیدہ طور پر اپنا غذہب شائع کرتے رہے اور پھر عرصہ بعد یہودیوں کی طافت کمزورہ وگئی تو حواریوں نے آبادی کی طرف رخ کیا 'چنا نچہ یو حنا یہودی ایران میں آیا اور اس نے <u>۵۹</u> میں'' سیرت میے'' یونانی زبان میں کیا 'چنا نچہ یو حنا یہودی ایران میں آیا اور اس نے <u>۵۹</u> میں'' سیرت میے'' یونانی زبان میں (بقول نصاری ) مرجب کر کے عیمائیت کی دعوت دی اور اس تاریخی کتاب کانام'' انجیل بوخن 'نام پڑ گیا۔ اصل انجیل جوخود حضرت میے نے عبر انی زبان میں کھوائی تھی۔ اس میں آپ نے صاف لکھا تھا کہ میر ہے بعد احمد آئے گا۔ انجیل یو حنا میں اس کا ترجمہ'' پیری کلیوطاس' کیا گیا۔ جو تامی سنوں میں نقل در نقل ہونے سے پیری کلی طاس بن گیا۔ بہر حال عیمائیت نے یونان میں پرورش یا کرادھرادھر پھیلا نا شروع کر دیا اور نجران میں پہنچ گیا۔

چنانچے تیسری صدی عیسوی جی دہاں کے حکران ذونواس نے عیسائیت قبول کی اور مدینہ شریف کے پاس عیسائیوں کا مرکز بن گیا۔ جس سے دوسرے عرب بھی خال خال عیسائی ہو گئے۔ کیونکہ نجاثی عیسائی نے ان پر حکرانی شروع کردی تھی اور جب اسلای حکومت نے اپ قوت بازو سے سلطان محمہ ٹانی کے عہد جس قسطنطنیہ فتح کیا تو ایونانی عیسائی میں موری کو بھاگ گئے اور وہاں اپنی '' انجیل یونانی ''سے تعارف کرایا اور ۱۳۸۰ء میں ولیم ٹنڈیل پیدا ہوا اور جوان ہو کرسل ساڈیری میں اتالیق بن گیا۔ اس کے بعد وہ میں ولیم ٹنڈیل پیدا ہوا اور جوان ہو کرسل ساڈیری میں اتالیق بن گیا۔ اس کے بعد وہ میں وہاں سے نکل کرکولون آگیا۔ وہاں کے مشہور تاجر ھمفری نے اس کار جمدا گریزی میں کرنے گرکامیاب نہوا۔ میں شائع کیا گرواوں نے اسے باغی مجھ کرنکال دیا اس نے شہر وار مس جا کر دوسری وفعہ میں شائع کیا اور اس پرحواشی بھی بڑھا نے اور جب بیر جمدائدن پہنچا تو پادر ہوں نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخے کھا م نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخے کھا م نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخے کھا م نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخ کے تمام نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخ کے تمام نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ اسے فلط قرار دیا اور سوائے دونسخ کے تمام نسخ جلواد ہے۔ اس کے بعداس نے تیسری وفعہ

جیم میں ترجمہ شائع کرنے کا ارادہ کیا تو گرفتار ہو گیا اور ڈیڑھ سال قید کے بعد <u>۳۱ ۱۵</u>۳ میں اس کو بیانسی دے کرلاش جلائی گئی۔اس کے بعد تراجم کا رواج ہو گیا۔ چنانچیآج کل پچھم ہر (28) زبانوں میں انجیل کے تراجم موجود ہیں' لیکن جوتر جمہ انگریزی میں موجود ہے اس میں ولیم مذکور کا ترجمہ ا،۵، تک ملتا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ بہت نفیس اور سلیس زبان میں تھا۔ اب معلوم ہو گیا کہ عرب نے یورپ سے پہلے'' انجیل بوحنا'' پر یورے گیارہ سو سال اطلاع حاصل کر کی تھی اور پیری کلیوطاس کواحمہ ہی سمجھا تھا اس لئے ممکن ہے کہ اس گیارہ سوسال کے عرصہ میں جونسخہ قلمی نقل درنقل ہونے کے بعد یورپ پہنچا ہو،اس میں پیری کلی طاس ہوجس کا ترجمہ انہوں نے تسلی دینے والا کردیا ہو۔ یا کسی نسخہ میں ' یاری کلیو طاس''ہواورکس میں'' یاری کلی طاس''۔انگریزی تراجم شائع ہونے کے بعد جب انجیل یو حنا کا ترجمہ عربی میں شائع کیا گیا تو کسی نے اس لفظ کو' بار قلط'' کی صورت میں معرب بنایااور کسی مترجم نے'' فارقلیط'' کی شکل میں پیش کیا ہو۔جس کی تشریح شروع شروع میں تو احمدے ہی کی گئی' جیسا کہ مصنف بینا بچے الاسلام بھی مانتا ہے۔مگر بعد میں بار قلط اور فارقلیط کامفہوم الگ الگ قرار دے کراسلام کی ذہنیت کوغلط ثابت کیا گیا اور کہد دیا کہمسلمانوں نے اس مقام پر احمہ کے سمجھنے میں غلطی کی ہے حالا مکد مصنف مذکور کی رائے تاریخی طور برخود غلط ہے کیونکہ اصل یونانی لفظ عرب میں یورپ سے پہلے سوسال گیارہ پہنچ چکا تھااور انہوں نے صحیح طور براس کا ترجمہ احمد کرلیا تھا اور چونکہ عبرانی زبان ان کی ہمسایہ زبان تھی اور ملک شام میں آمدورفت کثرت ہے تھی جس ہے وہ بخو بی عبرانی زبان کے ماہر ہو چکے تھے اس لئے ہم بوثو ق کہہ سکتے ہیں کدانہوں نے خودعبرانی زبان کے اصلی لفظ کو بھی یونانی زبان کے لفظ ہے ضرور مطابق کیا ہوگا استحقیق تک انگریزوں کے میسائی بننے سے پہلے پہنچ کیا تھے کہ اس لفظ ہے احمد نبی ہی مراد ہیں۔آخر جب اسلام آیا تو اس وفت بھی یورپ عیسائیت

ے ناواقف تھا گرعرب کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے صاف اقرار کیا کہ من بعدی اسمه احمد کی پیشینگوئی انجیل میں موجود ہاور کسی نے بیعذر نہیں پیش کیا کہ اس افظ کا معنی روح القدس ہے یا معزی یا مسلی ہے۔ ( کیونکد ایس ایجاد کرنے والے یور پین ابھی تک عیسائیت سے بے خبر بیٹھے ہوئے تھے )

اب تیرہ سوسال تک اسلام نے عربی عیسائیوں کی شخصی کے مطابق سمجھا ہوا کہ پاری کلیوطاس ہی '' انجیل بوحنا'' میں مذکور ہوا ہے اور اس کا ترجمہ احمہ ہے۔ گرجب عیسائیوں نے اگریزی تراجم کے بعد عربی میں تراجم شائع کئے تو مترجمین نے اس لفظا کو ''فارقلیط''یا''فارقلط'' معرب بنایا۔ پھر جھی مسلمان بھی سجھتے رہے کہ اس لفظ کی تعریب میں بھی بھی معنی مذکور میں 'لیکن مصنف بنائیج الاسلام سب کے بعد یہ دعویٰ پیش کرتا ہے یہ لفظ فارقلیط فلط طور پر معرب بنایا گیا ہے اور اس کے معنی احمد کے نہیں میں کیونکہ اس کی لفظ فارقلیط فلط طور پر معرب بنایا گیا ہے اور اس کے معنی احمد کے نہیں میں کیونکہ اس کی تعریب پاری کلی طاس سے واقع ہوگئی ہے تہ پاری کلیوطاس سے ۔ مگر ہم ضرور کہیں گے کہ اس تعریب بین غلطی تنہارے عیسائی مترجمین نے بی کی ہوگی جس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور مسلمان جواس پیشینگوئی میں احمد بچھتے ہیں اس کی بنیاد یہ تحریب نہیں ہے بلکہ وہ اسلی لفظ یونانی ہے کہ جس سے اسلام سے پہلے عربوں نے احمد بچھے لیا تھا اب خواہ اس کو موثر تور کر پاری کلیوطاس بناؤیا پاری کلی طاس تمہارا اختیار ہے ورثہ بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے عربوں نے احمد بخواہ اس کو موثر تھیں ۔ اسلام سے بہلے عربوں نے احمد بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے عربوں ہے ورثہ بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے عربوں ہے ورثہ بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے عربوں ہے ورثہ بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تواہ اس تمہارا اختیار ہے ورثہ بزار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تورٹ بڑار سال کے بعد کی تحقیق اس سے بہلے تو تھر بران سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تور نہ بڑار سال کے بعد کی تحقیق سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تور نہ بران سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تورثہ بران سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تورثہ بران سے بہلے تورثہ بران سے بہلے تحقیقات بر پچھائے تورثہ بران سے بہلے تورثہ بران سے بہلے تورثہ بران سے بھور بھور سے بران سے بران سے بران سے بران سے بران سے بینا ہور بھور سے بران سے ب

اب ہم بیٹابت کرتے ہیں کہ پاری کلیوطاس کا ترجمہ بجائے احمہ کے انہوں نے روح القدس یامسلی غلط طور پر کیا ہے' کیونکہ انجیل میں یوں مذکور ہے کہ حضرت سے نے فر مایا کہ میں خدا سے تمہارے لئے ہیری کلیوطاس طلب کروں گا تا کہ تمہارے پاس وہ ہمیشہ رہے، جب تک میں نہ جاؤں گاوہ نہیں آ سکتاوہ تمہیں غلطیوں پرسرزنش کرے گااورتم پر حاکم ہو گا۔ میں تنہمیں نہیں بتا تا وہ تم کوحق بات سمجھائے گا اور وہ خود اپنی طرف سے نہیں بولے گا۔ ملکہ خدا کی طرف ہے تھم یا کر ہوئے گا۔عیسائی کتبے میں کہ واتعہ صلیب کے بعد پٹنکوست کے دن روح القدس آیا اوراس نے حوار یوں کوتسلی دی اور پیپشینگونی سجی ہوگئی کیکن غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے' کیونکہ روح القدس سیلے بھی آتا تھا اس کے آ نے کی پیشینگوئی کرنا اور کہنا کہ جب تک میں نہ جاؤں گا وہ نہیں آئے گا اور اس کو ہمیشہ ساتھ رہنے والا بنانا اور جا کم تصور کرنا پیسب ایسی ہاتیں ہیں جن سے صاف ٹاہت ہوتا ہے کہ یاری کلیوطاس ہے مراوروح القدی نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے ورنہ حضرت سے کے بعد چوہیں(۲۴) آ دی اپنے اپنے زمانہ میں اس پیشینگوئی کے بعد نبوت کے مدعی نہ مغتے جن میں ہے ایک مدعی ''مونٹانس'' بھی تھا جیسا'' تاریخ کلیسا''مطبومہ 21 ، میں مذکور ہاں گئے ہم کہتے ہیں کے ظہور احمدی ہے پہلے ہی سے ثابت ہو چکاتھا کہ'' آئے والا انسان ہوگا، فرشتہ نہیں۔''اور جب آپ کا ظہور ہوگیا توساری پیشینگوئی واقع ہوگئی۔ کیونکہ آپ صادق القول، حاكم الإسلام، نا بي عن المنكر ،آ مر بالمعروف، دائم الاسلام اور قائل بالوحي تھے اور اس وقوع کی تصدیق یوں بھی ہے کہ انجیل برنیاس میں صاف لکھا ہے کہ احمد آئے گا۔'' کتاب الاعمال'' میں حضرت موی اللہ کا قول منقول ہواہے کے'' خدا تعالیٰ میرے جیباتنہارے بھا نیوں ہے ایک نبی مبعوث کرے گااوراس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔'' (اعداب) بوحنا أب ميں ہے كہ حضرت يجي الفائلا ہے سوال ہوا كہ وہ في تم ہو؟ كہانييں \_ ''تفسیر کشاف'' میں لکھا ہے کہ حوار اول نے بوجیعا کہ آپ کی امت کے بعد کوئی اور بھی امت ہے تو آپ نے فرمایا" ابان" امت احمد ابھی باتی ہے اور وہ سلحاء یا کدامن ہو نگے۔ عیمانی کہتے ہیں کہ حضرت موی العلیق نے اپنامٹیل حضرت عیملی العلیق کو بنایا تفا مگریه غلط ہے کیونکہ حضرت موی العلیاتی کی طرح حضور ﷺ نے پہلے شرائع کومنسوخ

کیا تھاجہاد کا تھا، والدین سے بیدا ہوئے تھے، نہ کہ سے القلیق ۔ اور مولی القلیق الفیق کے نئی مصرے نکل کرشہریٹر ب (جواس وقت ایک کا بن کے نام پر موجود تھا) کو بجرت کی تھی اپ کے بھی مدینہ منورہ کو اپنا دار بجرت بنایا اور آپ کھی نئی اساعیل سے بیدا ہوئے کیونک من الحوال کم کا لفظ موجود ہے اور عیسی القلیق بنی اسحاق سے بیدا ہوئے تھے، اس لئے مثیل مولی القلیق حضور کھی بین عیسی القلیق نہیں۔

#### دسوال مغالطه

مجمع البحار میں حضرت عائشہ رض اللہ تعالی منہا کا قول مذکور ہے کہ **قولو اخاتہ** النبیین و لاتقولو الانبی بعدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے۔

جواب یہ ہے کداگر یہ تول سے ہے کہ اور یہ توات ہے کہ اور نے کہ دور سے ساف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے زندہ ہیں کیونکہ آپ نے بعد ہ سے بیمرادلیا ہے کہ یوں نہ کہوکہ حضور کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں ہے۔ اور یہ مرادنہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا۔ کیونکہ '' کنز العمال'' میں خود عائشہ رشی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے کہ لم یہ ق مین النبو ق بعدہ مشی الا ماکشہ رشی اللہ تعالی عنہ کے بعد کسی تم کی نبوت باتی نہیں ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رشی اللہ تعالی عنہ جریان نبوت کے قائل نہ تھیں۔ انہوں نے جو پچھ کہا ہے کہ حضری کو پیش نظرر کھ کرکہا ہے اور بس۔

### گيار ہواں مغالطہ

حضرت مغیرہ جریان نبوت کے قائل تھے کیونکدان کے پاس کی نے کہا کہ خاتم الانبیاء کہا ہے باس یمی عدہ تو آپ نے فرمایا کہ جبتم نے خاتم الانبیاء کہا ہے بس یمی

الكاف ليزاج تلفك

# كافى إور لانبى بعده كنيكى كياضرورت ب؟

اس کا جواب ہے ہے کہ پھر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضری اس نے والے ہیں تو پھر پیفقرہ کیے بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد ظاہر ہونے والانہیں ہے۔ (تغیر درمنور) بہر حال ہمیں لا نبی بعدہ کا معنی سوچ لینا چاہئے تا کہ ہمندہ کی مقام پر آیا ہے اور فہر افعال عامہ یا افعال خاصہ سے محذوف ہے۔ اس لئے پہلامعتی ہے کہ لا نبی مبعوث بعدہ حضور کی بعدہ حضور کی کے بعد کی کوئوت نہیں ملے گی۔ مرقات حاشیہ مشکلو تا بیں یہی معنی لیا گیا ہے اور یہی سیجے ہے۔

دوسرامعنی میرے کہ لا نببی خارج بعدہ حضور کے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں ہوگا۔ حضرت مغیرہ نے پول سمجھ کراسے غلط قرار دیا ہے۔

تیسرامعتی ہے کہ لانبی حی بعدہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بنی اللہ تعالی عنہانے یہی مجھ کراس حدیث سے انکار کیا ہے کیونکہ حیات سے اللہ کی روایت خودان سے مروی ہے۔

چوتھامعتی ہے ہے کہ لا نہی میکون بعدہ حضور ﷺ کے بعد گوئی نیایا پرانا نی نہیں ہوگا۔ یہ مرزاصاحب کا مذہب تھا، جو بعد میں تبدیل ہو گیا تھا۔

یہاں قابل تعب بیہ بات پیدا ہوگئ ہے کہ مسلمان حضور النظامی پرجریان نبوت کو ختم کردیتے ہیں اور مرزائی مسیح قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ اب مغالظوں کا جواب حضور کے بعد اس طرح ہے جیسا کہ مرزاصا حب کے بعد ہوسکتا ہے۔ زیادہ کرید کی ضرورت نہیں ہے۔

#### بارہواں مغالطہ

لوعاش ابراهیم لکان نبیا اگر حضرت ابراهیم بن محمد النظین از نده ریخ تو نبی ہوتے۔ اور بول بھی آیا ہے کہ لو کان ابراهیم حیا لکان نبیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت کا امکان تھا۔

جواب میرے کے مدارج النوۃ میں صاف لکھا ہے کہ بیرحدیث امام نووی کے نزدیک موضوع ہے تو پھراس ہے استدلال کیے تھیج ہوسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت انس ﷺ یا عباس ﷺ نے بطور مبالغہ کہدویا ہوگا ورنہ حضور ﷺ نے یوں نہیں فرمایا تھا۔موضوعات کبیرص ۱۸ میں " ملاعلی قاری" کہتے ہیں کہ لو صاد عمونہیا لكان من اتباعه اوراى طرح لوعاش ابراهيم لكان نبيا كواگر يحيح تشليم كياجائة وبه معنی ہوں گے کہ بالفرض اگر کوئی نبی ہوبھی جائے تواسے شریعت محمد یہ کے ماتحت رہنا پڑے گا جيها كرآب نے فرمايا كه لو كان موسلى حياً لما وسعه الا اتباعى اگر حفرت مویٰ القلیک زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ہی تابع ہوتے۔ اس طرح دوسرے انبیاء کی بعثت بھی بند ہو چک ہے۔اس واسطے کوئی نبوت ظہور میں نہ آئی اور جس طرح موی العَلَيْنَ كَي زندگى آب كے بعد ناممكن تقى اسى طرح خاتم النبيين نے تمام دوسرى فرضى نبوتوں کوبھی ممنوع قرار دیاا ورنز ول سیح میں پیشلیم کیا گیاہے کہ آپ بھی حضور کی امت ہوں گے اور اس شریعت کے تابعد ار ہوں گے اور اپنی شریعت برحکم نہ کرینگے کیونکہ ان کی نبوت حضور ﷺ کے بعد شروع نہیں ہوئی بلکہ پہلے شروع ہوئی اور ختم بھی ہو چکی تھی۔

#### تير ہواں مغالطہ

الكاف يأدا وستلفل

"لا نبی بعدی" کامعنی ہے کہ آپ کے بعد مستقل کوئی نبی نہ ہوگا۔ جیسا کہ ما اندو اباؤ هم سے مراد قبلیہ متصلہ ہے۔ پس جس طرح آپ کے پہلے چھ صدی کے اوپر نبی آئے ہیں ای طرح آپ سے چھ صدی کے بعد نبی کا آناممکن ہوگا۔

جواب رہے کہ پھر تو مثیل میچ کو چھٹی صدی میں پیدا ہونا جاہئے تھا ہیہ چود ہویں میں کیوں پیدا ہوا؟ خوب تک بندی جوڑی ہے کیا مرزامحمود طبابت سے پیٹ پالتے میں؟ مرزا صاحب کا باپ تو طبابت پیشہ تھا تو پھر رہے کیوں طبیب نہ ہوئے؟الیے قیاسات صرف وہم کے درجہ پر میںان کو ججت شرعیہ قرارٹیس دیاسکتا۔

# ليجود بهوال مغالطه

اس زماندگا مجددگون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزاصاحب ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ ہے تابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ بھی ہیں اورعیسیٰ کی نبوت تنایم شدہ ہے اس لئے اجرائے نبوت ثابت ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اس زماندگا مجدد مرزاصاحب کوکون تنایم کرتا ہے؟ ہرایک فرقہ اپنے لئے الگ مجدد تجویز کرنے کاحق وارہے۔ حضرات بریلوی مولوی احمدرضاخان صاحب کوتنایم کرتے تھے دیو بندی مولوی رحمت اللہ صاحب کو المجدیث سیدا ساعیل شہید کواور ہمارے نزد یک مجدد کی شخصیت ممنوع ہے۔ بچ الکرام میں لکھا ہے کہ ہرایک جماعت علی اسلام مجدد وقت کہلاتی ہے جواحیائے سنت کا کام کرتے رہتے ہیں ان الله یبعث لهذہ الامة علی رأس کل ماقة سنة من یجدد لها دینها میں بیگل یہ تو نہ کور ہمار کہ ہرایک معلوم کہ ہرایک مجدد آ تا ہے جواحیائے اسلام کرتا ہے مگرصدی کا سرمعلوم کہ ہرایک صدی کے سریرایک مجدد آ تا ہے جواحیائے اسلام کرتا ہے مگرصدی کا سرمعلوم نہیں کہ جری صدی ہے یا عیسوی یا کوئی اور؟ کیونکہ سنہ جری حضرت عمر کے زمانہ میں تجویز ہوا

تھا۔اورسنی عیسوی کاروائ اس وقت مسلمانوں میں ندتھا۔اگرروائ تھاتو سنہ بعثت یاسنہ فیل
کارواج تھا۔ اس کے بعد پھر بیہ معلوم نہیں کہ سرے کیام راد ہے' ابتدائے صدی یا اختقام
صدی کی کے متعلق کوئی دلیل نہیں ملتی اور صرف زبانی کہد دینا کافی نہیں ہے اس کے علاوہ
من معجد دین مین لفظ عام ہے اس میں شخصیت نہیں ہے اس لئے ایک جماعت بھی مجد دہو
عتی ہے اورا گیک یا لیک ہے زیادہ بھی۔ اس سے مرزاصا حب جب شخصی طور پر مجد زنہیں بن
سکتے تو پھر دوسرے دھاوی کیے صحیح ہوں گے ،ورندا سے دعاوی کے حقدار تمام مجد دین ہوں
گے تفسیص مرزاکی کوئی وجڑ بیل ہے۔

#### يندرجوال مغالطه

"مسجدی اخوالمساجد" میں حضور نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کہا ہے حالا نکہ مسجد نبوی کے علاوہ بیٹیار مسجدیں موجود ہیں۔ اس طرح" انحو الانبیاء "کے بعد کئی ایک نبی ہو سکتے ہیں اور اخر کالفظ انقطاع میوت کی دلیل نہیں ہے۔

جواب یہ ہے کہ انحو المساجد ہمراد انحو المساجد النبویة ہادر مطلب یہ ہے کہ حضور کی مجد نبویدا پنی نوعیت میں آخری مسجد ہوسیا کہ مجدی کا لفظ بتار ہا ہے کہ آپ کی مسجد نبوی مراد ہادر رخیب ور ہیب میں '' انحو المساجد النبویة "کی تصریح بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث ہے تابت ہوا کہ جب حضور کی کی مسجد کے بعد مجد نبوی کوئی نبی ساس کے کوئی نبی بھی آپ کے بعد نبیں ہوگا، در نداس کی مجد بھی مجد نبوی کہلا کے گیاس کے یہ حدیث انقطاع نبوت کی زبر دست دلیل ہے۔

#### سولهوال مغالطه

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاۤ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

میں رہ بتایا گیا ہے کہ حضورتم میں ہے گئی کے باپ نہیں ہیں گررسول خدااور خاتم النہیین اللہ بین روحانی باپ ہیں۔اور نبوت کے سلسلہ میں جس قدرا نبیاء آنے والے ہیں وہ تمام آپ کے روحانی بیٹے ہیں اور آپ کی تا بعداری میں انبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ورنہ جو نبی آپ کے تا بعداری کے خلاف مدی نبوت ہووہ چونکہ آپ کاروحانی بیٹا نہیں اس لئے نبی کہلانے کا مجاز نہیں ہے اور بیٹوت ہوگی جو نبوت ثانیے کی امر ۲ سم جز وسلیم کی گئی ہے۔ جس کی ابر ۲ سم جز وسلیم کی گئی ہے۔ جس کی ابتداء رؤیا کے صالح ہے ہوتی ہے اور بیٹی وہ نعمت ہے کہ جس کا سوال ہمیں ﴿ اِهْلِدِنَا الْسِرُ اِطْ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ بیل تعلیم کیا گیا ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ خیال درست ہوتو مرزاصاحب کی تخصیص کی کوئی وجنہیں ہے بلکہ بیضروری تھا کہ اول التا بعین (تابعداری میں پہلے) حضرت صدیق اکر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے۔ اس موقع پر لککن صرف اس قدراستدرا کینہیں ہے کہ جس سے پچھلے مفہوم کے خلاف بیان کیا جاتا ہے، ورنہ یہ مفہوم لکلتا ہے کہ ولکن ابدا احدی من نسائک می حالا تکہ یہ بی غلط ہے اس کے اسکولکن انتقالیہ کہا جائے گا جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے مضمون کے علاوہ ایک مضمون جدید شروع ہونا بتایا جاتا ہے۔

### سترجوال مغالطه

جب یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح آسان سے نازل ہوں گے تو لانہی بعدی کسیے ثابت رہے گا کہوں گے تو لانہی بعدی کسیے ثابت رہے گا کیونکہ آپ کے بعد نبی تو آگیا اور شوت بھی جاری رہی کی کیونکہ حضرت مسیح کی نبوت بھی ان کے یاس ہی رہے گی۔

اس کا جواب ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد بعث انبیاء کا سلسلہ بند ہے نہ یہ کہ اگر انبیاء سابقین میں سے بھی کوئی آپ کے بعد ظاہر ہوتو وہ بھی

نہ آئے گا۔ حضرت ادر لیں النظیمی اور حضرت میں النظیمی کی نبوت بعثت میں مقدم ہے، اب تک ان کے زندہ رہنے ہے بیلازم نہیں آتا کہ پھر سے نبی ہوکر آئیں گے۔ م

#### الٹھارہوال مغالطہ سریر

خاتم انگوشی کو کہتے ہیں یا خاتم سر دار کے معنی میں آتا ہے یا خاتم بمعنی کامل ہے اور بھی تعریفی موقع پر آخر کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے، جیسا کہ تنبی کو خاتم الشعراء کہا گیا ہے۔ مگر کی طرح بھی افظ خاتم سے بیٹا بہت نہیں ہے کہ آپ کے آئے سے نبوت بند ہوگئ ہے۔ کیا ایک نعت کے بند ہونے سے حضور کی عظمت ظاہر ہوگی یازیادہ ہونے سے آپ کی فوقیت دوسر سے انبیاء پر ثابت ہوگا۔ اس لئے بیکہ نا پڑتا ہے کہ نبوت جاری ہے جیسا کہ پہلے بھی جاری تھی۔ لیکن کوئی نبوت آپ کی منظوری اور آپ کی تصدیفی مہر کے سواجاری نہ ہوگی اس لئے جو نبی آپ کے ماتحت نہ ہوگا وہ بی کافر، بے ایمان ، مفتری ، کاذب اور دجال ہوگا اور جس پر آپ کی تصدیفی مہر ہوگی وہ نبی تابعدار خادم شریعت ہوگا۔ چنا نچے حضرت موک النظامی کی متعلق کہا گیا ہے کہ لو کان موسی حیا لمما و سعد الا اقباعی اور کے کہ متعلق بھی نبی کافظ آبا ہے ، جس سے مرادامتی نبی ہے، ور ندا سرائیلی نبی نبیں ہے۔ متعلق بھی نبی کافظ آبا ہے ، جس سے مرادامتی نبی ہے، ور ندا سرائیلی نبی نبیس ہے۔

جواب بیہ کہ اس تمام تقریر کی بنیاداس پر ہے کہ آیت و خاتم النبیین میں افظان خاتم "بعض آخرنبیں ہے اور آخر ہے تو بطریق مبالغہ ہے ورنداس کا معنی جاعل النبیین اور سیدالنبیین ہوگا ۔ لیکن لغت میں خاتم القوم الحر هم آیا ہے اور حدیث شریف النبیین اور سیدالنبیین ہوگا ۔ لیکن لغت میں خاتم القوم الحر هم آیا ہے اور حدیث شریف میں حواتیم سورة البقوم ہے حقیقی طور پر آخری آیات مرادی اور اس آیت کے نزول سے پہلے جس قدر یہود ونصاری کی تحریرات ملتی ہیں ان میں بھی " آخر الانبیار" کائی انتظار کیا گیا ہے اور بعد میں بھی جس قدر اسلامی تصریحات ملتی ہیں ان میں بھی آپ کو الحو

التبيين بى تتليم كيا كيا ب-اس كية سياق وسباق دونوں كى بنياد ير" خاتم النبيين" كامعنى آخري في بي ہوگا۔، نبي سازيا تصديق كننده نه ہوگا' كيونكه اس معنى كي تصديق نه لغت ميں ہے اور نہ کوئی تصریح قدیم یا جدیداس کی تائید کرتی ہے۔ پس ہم حضور کو نبی کامل ،سید الرسلين ، افضل الانبياء اورمصدق الانبياء مانتے ہيں تو اس لفظ کے ماتحت نہيں مانتے بلکہ ایسے مضامین کیلئے دوسرے موقع پر ہزاروں تصریحات موجود ہیں جن سے ہمارا مطلب پورا ہوجاتا ہے اور چونکہ علماء امتی کانبیاء بنی اسر الیل وارد ہے اور نزول سے کا مسّلہ عقائد اسلامیہ میں داخل ہے۔ اس کئے آپ ﷺ کے آنے سے نبوت کا بند ہوجانا ہیہ معیٰ نہیں رکھتا کہ اب ونیامیں کوئی شخص بھی احکام شرعیہ برعمل درآ مدکرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ بلکہ میں عنی ہے کہ آپ کی شریعت چونکہ یا یہ پھیل کو پہنچ چکی ہے۔اس لئے نبی جدید بھیج کر اس کوترمیم و تنتیخ کی ضرورت نہیں رہی گویا آپ کا وجود آسان نبوت برعین ست الراس پر قائم ہونے والاسورج تفااور باقی انبیاء کا وجود طلوع آفتاب یا نصف النہار کے کسی درجہ پر تھا۔اس کئے بھیل نبوت کی وجہ سے اور عدم احتیاج نبوت جدیدہ کی وجہ سے آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے جوایک اعلیٰ درجہ کا امتیازی مرتبہ ہے اور نداس طریق پر بند ہوئی ہے کہ ابھی نبوت جھیل کونہیں پینچی تھی اور آپ سنگ راہ واقع ہوگئے ہیں۔ بہر حال ایسے نایاک خیال حضور ﷺ کے متعلق گستاخی کاموجب ہیں۔

#### انيسوال مغالطه

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَّسُولِ وَلا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَثَّى ﴾ كابعد ايك قرأت يس و لا محدث بحى وارد بواب اورايك روايت يس آتا بك ستكون فى امتى محدثون اى متكلمون - پس آيت اور حديث كالمان علوم بواكه الكافي ينادستافان

رسالت یا نبوت کا سلسلدامت محدید میں جاری رہے گا۔

جواب ہے کہ قرآن شریف میں ہوااور پانی کے متعلق بھی ادسلنا کالفظ واقع ہاس لئے صرف ادسلنا کے لفظ سے نبوت کا ثبوت نہیں ہے اوراس آیت میں بھی انبیاء سابقین کی نبوت کا ثبوت ادسلنا ہے ہیں ہے، بلکہ اس مطلب کیلئے دوسرے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پرندگور ہیں اور حدیث سیجے یوں ہے کہ لو کان فی امنی احد لکان عمو۔

#### بيبوال مغالطه

یا عم انت خاتم المهاجرین کما انی خاتم النبیین اس حدیث بی حضور کے ناتم النبیین اس حدیث بی حضور کے ناتم المهاجرین فر مایا ہے حالا نکدآپ کے بعد بھی بجرت کا مسلد جاری ہے اور تثبید دینے سے بیثابت ہوتا ہے کدآپ کے بعد بھی اس طرح سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔

جواب یہ ہے کہ اس مقام پر ججرت مکد مراد ہے مطلق ججرت مراد نہیں ہے اور حضرت عباس کے اس جواب ہے کہ اس جواب کا عتبار رہاجس کی وجہ سے سحابہ مہاج بن کہلائے ، ور شہ بعد میں ججرت کرنے والوں کومہاجرین سحابہ کالقب نہیں دیا گیا۔ اس کئے بیروایت انقطاع نبوت کی ولیل بن گئی۔ کیونکہ اب یہ معنی ہوئے کہ اس چھاتم خاتم الممهاجوین ہو تہمارے بعد جو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے گا اس کومہاجر کالقب نہیں ملے گا، جس طرح کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ کہ میں خاتم الانبیا ، ہوں ، میرے بعد بھی جو شخص مدعی نبوت ہوگا (خواہ کسی طرح کا ہو) وہ بھی تشایم نبیس کیا جائے گا ہوں ہوگا ۔

### اكيسوال مغالطه

فیکم النبوۃ والمملکۃ حضور ﷺ نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ

الكاف يتأاستلفان

تمہارے خاندان میں سلطنت اور نبوت رہے گی'جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بنی عبای بیل نبوت بھی جاری رہی ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے کسی معتبر روایت ہے اس کوشلیم نہیں

کیا گیا ، اس لئے آیت قرآن یہ کے مقابلہ میں اس کوشلیم کرنا یا اس کوآیت کی خصص سجھنا

بیوتو فی ہوگی ۔علاوہ اسکے اگر اس حدیث کو واقعات کی روسے دیکھا جائے توفید کیم النہوہ کا
ظہور کسی خلیفہ وقت بنی العباس کے عہد میں نہیں ہوا۔ اسلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اللے نے
نہیں فرمایا ورنہ کیا مجال تھی کہ اس پیشینگوئی کاظہور نہ ہوتا۔

# الأكيسوال مغالطه

ابوبکر خیر الناس الاان بیکون نبی حضور نے فرمایا ہے کہ صدیق اکبر بی نوع انسان سے افضل ہیں مگر مید کہ وکئی نجی جو۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے ورندمضارع (یکون) واردنہ ہوتا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اس صدیث کا مفادیہ ہے کہ الا ان یکون نبی موادا بالناس اگر ناس کے لفظ سے انبیاء مراد ہوں تو پھر آپ کو خیر الناس کا لقب نبیں طے گا۔ اس کی تائید واقعات کے علاوہ تمام وہ روایات بھی کرتی ہیں جو فضیات صدیق کے میں مروی ہیں۔ اس لئے اس سے بیمراد لیمنا کہ ایک نبی ہوگا، کلام کو بے ربط کرتا ہے اور استدلال جریان نبوت کی تکذیب کرتا ہے۔

### تيئيسوال مغالطه

"انا مقفی "حضرت ابوموی اشعری کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنانام مقفی بتایا ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ انبیاء آپ کے بعد آئیں گے وہ حضور کے مقتلی ہوں گے اور پیروکہلائمیں گے اور حضور ان کے مطاع اور مقفی ہوں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کالسلسلہ جس طرح پہلے جاری تھاای طرح اب بھی جاری ہے۔

اس کاجواب ہے ہے کہ مقفی اسم مفعول ہے جو بہ شہادت آیت ﴿ وَقَفَّهُنَا مِنُ بَعْدِهِ بِالرُّ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ کَا تَو بِل مِن آکر اللّٰدی قفی بدے معنی دیتا ہے کہ آپ سب کے آخر لائے گئے ہیں ۔ ورز مستقبل کے معنی میں اگر اس کی تحویل کیا جائے تو یوں ہوگا کہ "اللّٰدی سوف یقفی بدہ" وہ نبی کہ جس کو بعد میں بھیجا جائے گا اور یہ معنی غلط ہے کہ "اللّٰدی سوف یقفی کہ جس کو بعد میں بھیجا جائے گا اور یہ معنی غلط ہے کے کونکہ آپ نبی ہو کر مبعوث ہو چکے تھے۔ اور اگر یہ تحویل کی جائے کہ "اللّٰدی یقفی بالغیر بعدہ" کسی غیر کوآپ کے تابعدار بنا کر بھیجا جائے گا تو متدل کا مطلب تو پورا ہو جائے گائیون مقفی کا لفظ ایسی تحویل و تبدیل کو ہرداشت نہیں کرتا۔ اس لئے یہ استدلال بالکل جائے گائیون مقفی کا لفظ ایسی تحویل و تبدیل کو ہرداشت نہیں کرتا۔ اس لئے یہ استدلال بالکل عربی زبان سے نا آشنائی کی وجہ سے غلط ہے۔

#### چوبیبوال مغالطه

''خاتم" بمعنی مہراور''خاتم" بمعنی مہراورختم کرنے والا۔ جاراللہ زخشری ،ابو حیان اور ابوعبیدہ یہ بینیوں خاتم کو آخری قرار دیتے ہیں۔ گرچونکہ اس پرکوئی عربی محاورہ پیش نہیں کرتے اس لئے معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپ عقیدہ کے مطابق یہ معنی کئے ہیں جیسا کہ کوئی عیسائی المحلمة کامعنی حضرت کی کرے ، تو اس سے پیٹا بیت نہیں ہوتا کہ واقعی افت میں بھی ''کلمة'' کا بہی معنی ہے۔ البتہ مفر دات راغب میں یوں فہ کور ہے کہ ''انه ختم النہوۃ ای تمها و کے ملها" جس کی تا ئید حضرت علی محرہ اللہ وجهہ سے بھی ہوتی ہے کہ حسنین کو ابوعبد الرحمٰن اسلمی خاتم النہیون پڑھارہ ہے تھے۔ تو آپ نے فر مایا تھا کہ ان کو خاتم النہیون پڑھارہ ہوگیا کہ تحمیل نہوت یہاں مراد ہے ، انقطاع نبوت یہاں محاد ہوتا ہوت جہاں خاتم النہیون پڑھارہ ہوگیا کہ تحمیل نبوت یہاں مراد ہے ، انقطاع نبوت یہاں

## مراذہیں ہے۔ کیونکہ حسب ذیل تصریحات اجرائے نبوت کی تائید کرتی ہیں۔

ا .....انه صار كالخاتم الذي يتزينون به ويغتمون به رفيح البيان، جلىسابع، ص٢٨٢٠)

٢ .....انديه ختموا فهو كالطابع لهم (بحر معيط)

٣ ....ختم به النبيون فلا يوجد نبي يامره الله بالتشريع (شاه ولي الله)

٣.....قالت عائشه رمني الله عنها خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبي بعده وهذا لا

ينافيه لانه اراد لا نبي ينسخ شرعه (مجمع البحار)

٥ ..... لا امكان للبخل في المبدأ الفياض (مرزا جان جانان)

٢ ..... حصول كمالات النبوة لا ينافي ختم الرسالة (مجدد الالف الثاني)

النبوة لم ترتفع (الواقية والجواهر)

٨.....انماا نقطت نبوة ناسخة بعده لا ماهي تابعة له رضوحات مكية

٩.....لو عاش ابراهيم لكان نبيا وكذا لوصار عمر نبيا لكان من اتباعه لا
 يخالف قوله خاتم النبيين كقوله لوكان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى
 كعيسى وخضر والياس النبي (ملاعلى القارى)

اس کا جواب ہیہ کو آن شریف کے تمام معانی جو آپس میں ایک دوسرے
کے خالف نہ ہوں قابل شلیم ہیں۔ اس لئے خاتم کا معنی اگر پیمیل نبوت کیا 'زینت نبوت '
بھی کے ہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں مگر ساتھ ہی ہم آخرالا نبیا ، بھی شلیم کرتے ہیں اور کوئی وجہ
نہیں ہے کہ خاتم ہے '' آخر الا نبیا ، 'مراد نہ لیس کیونکہ لانبی بعدی میں اس کی تشریح کم موجود ہے۔ غیر مسلم کی تصریحات آپا کو آخر الا نبیاء شلیم کرتی ہیں اور آئ تک اجماع امت میں یہی چلا آرہا ہے کہ جس نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاتمہ کیا گیا۔
اس واسطے جوشہاد تیں او پر ککھی گئی ہیں ان کا ہر گزید مطلب نہیں ہوسکتا کہ حضور اللیا ہے بعد اور اللیا کے بعد اور اللیا کے بعد اور اللیا کے بعد اور اللیا کے بعد اور اللیا کیا جو در اللیا ہوں۔

# کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے۔ کیونکہ

ا .....انها الاعمال بخواتيمها، اعطيت خواتيم البقرة مين "خاتم" كونودخشور الليال في آخر كم عنى مين ليا ب ﴿ رَحِيْقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ ﴾ وغيره مين متعدد جَدَّر آن شريف مين خدان اس كو بندش يا انقطاع "كمفهوم مين استعال كيا ب- اس ك زخشرى وغيره في يجي معنى ليا ب قوينيين كهاجاسكنا كدانهول في التي اعتقاد ب يمعنى گفر ك بين -

۲ ...... «مفردات الراغب» نے اگر پھیل نبوت کامعنی کیا ہے تو اس کو **حاتیم** ' جمعنیٰ آخر' سے بھی ا نکارنہیں ہے۔

سحضرت على هدف خصرت حسنين كواگر خاتم تلقين كيا بوتواس كايد معنى نبيس ب كه
 آپ حضور كوآخر الانبيا و نبيس ما نتے تھے كيونكه "خاتم الشيء الحوہ" أيك عام محاوره
 ب--

سم .....فتح البیان ، بحرمحیط اور شاہ ولی اللہ نے اگر چے مبر کا معنی کیا ہے مگر پھر بھی اس سے بھیل کے رنگ میں آخری نبوت ہی مراد لی ہے۔

۵..... حضرت عائشہ فیے نے ''لانبی بعدی'' سے'' لا نبی خارج'' سمجھا تھا اس کئے اس قول مے منع کرتی تھیں، ورنداگر لانبی مبعوث بعدی جھتیں تو بھی انکارند کرتیں۔ انکار کی وجہ بھی نزول سے کاقول تھا۔

۲ .....علامہ شعرانی، ابن عربی، مرزاجان جانان، حضرت مجد داور ملاعلی قاری بیتمام حضرات انقطاع نبوت کے قائل متھا اور اجراء کمال نبوت سے مرادان حضرات کی صرف فیوش محمدی ہے ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت بھی جاری ہے۔ لیکن ان کا بیقول البتہ مشتبہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو حضرت مسیح کی طرح تا بع شریعت نبوی ہوگا اور مخالف یا ناسخ شرع محمدی نہ

ہوگا۔اس قول سے مرزاصاحب نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا ہے کہ میں بھی تابع نبی ہوں۔
مخالف نبی نہیں ہوں' تا کہ شریعت کومنسوخ کروں لیکن مرزاصاحب پھر بھی حق بجانب
نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تابع نبی ایک نمونہ نزول سے تسلیم کیا گیاہے جومرزاصاحب کی
تابعداری کے بالکل خلاف ہے۔اگران بزرگوں کو یہ معلوم ہوجا تا کہ تابعداری کا ایک بیہ
معنی بھی ہے کہ ظلی طور پراور تناسخ کے طریق ہے خود حضورانور ﷺ کودوسری دفعہ بیدا کیا جا

## يجيبوال مغالطه

"لانبی بعدی" میں ایس بی نفی ہے کہ جیسی لاصلوۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اذا هلک کسری فلا کسری بعدہ وانھا هلک قیصر بعدہ پس جس طرح محد کے بمسامی ٹماز دوسری محد میں جائز ہے، اگر چہ خالی نقص ہے نہیں اور کسری وقیصر کی سلطنت بعد میں بھی قائم رہی اگر چہ کمزور حالت میں تھی اس طرح نبوت بھی آپ کے بعد باقی رہ کتی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر انقطاع نبوت کے بیرونی ولائل نہ ہوتے کہ جن کو بیرود ونصاری نے بھی تسلیم کیا ہے تو بید حدیث قابل تا ویل تھی مگر اب اگر تا ویل کر کے اجرائے نبوت کا قول کیا جائے تو سب ہے پہلے فیصلہ جات اسلا میہ کے روے محد یا مرتد اور زندیق اور تالع بن کر واجب القتل بنما پڑتا ہے اور انسان کو بچھٹرم بھی تو چاہئے 'آخرا جماع امت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تمام اہل اسلام کے مقابلہ میں صرف اپنی رائے کو بچے ماننا کھنا ہوا ظلم ہے دسلوۃ الجار'' میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ کہ انسان اپنے گھر نماز نہیں پڑھ سکتا' بلکہ نوافل کا گھر پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اس لئے اس جگہ صلوۃ سے مراد فرائض ہیں۔ کیونکہ مجد

میں جماعت ہوتی ہے گھر میں پڑھے گا تو اس کو تو اب جماعت نہیں ملے گا۔ اور یہ کہنا غلط
ہے کہ قیصر و کسری حضور ﷺ کے بعد بھی رہے کیونکہ فارس کی سلطنت کسرائی کے مرنے
ہے بر باد ہوگئ تھی اور قیصر روم ملک شام سے نگل کر روم کے کسی گاؤں میں مسلمانوں سے
پناہ گزین ہوگیا تھا اور عرب سے اس کی سلطنت بھی نیست و نابود ہوگئ تھی۔ ھیکڈا فیسوہ
المنووی دحمہ اللہ علیہ

#### جيحبيسوال مغالطه

تَفْير درمنثور ميں ﴿ وَمِنَ الأرُض مِثْلَهُنَّ ﴾ كى تشريح بين في العدد لكھا ہے كہ زمینیں بھی سات ہیں۔ بقول ابن عباس ان میں بھی انبیاء کا سلسلہ آ دم التفایق اللے سے حضرت محمظ تک موجود ہے۔ اس خاتم النبین ہے اگر بیم اد ہو کہ آپ کے سوا آپ کے زماند میں یا بعد کوئی نبی ہیں ہے تو پیسلسلہ انبیاء باطل ہوجائے گاءاس لئے اجرائے نبوت سیح ہوا۔ جواب یہ ہے کہ ہماری زمین کا تعلق دوسری زمینوں ہے نہیں ہے اس لئے ہرایک زمین کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں اور حدیث ابن عباس رہ کھتے بعض کے نز دیک اسرائیلیات میں شار ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں یوں وارد ہوا ہے کہ فیھا محمد كمحمد كم جس كا مطلب بيت كدسات زمينول ميں بھي محمد على جي اور وہ بھي اين زمین میں خاتم النبیین ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ خاتم النبیین مجموعی طور پرسات ہیں اوراس امر میں سب شریک ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی ہیں آسکتا اوراس میں کوئی ہرج نہیں۔ ہاں اگریہ ثابت ہوجائے کہ دوسرے خاتم النبیین کے بعد بیسلسلے نبوت جاری ہے تو ہماری زمین میں بھی شبہ کی گنجائش ہوگی کیکن حسب تحقیق مفسرین بیام بھی پایٹے شہوت کو پنچ چکاہے کہ دوسرے خاتم النبیین بھی یا تو حضور ﷺے پہلے ہوگز رے ہیں اور یا اگر ہم

الكاف يتأرجت لفان

عصر تھے تو آپ کے تالع ہوکرر ہے تھے۔ گرحضور ﷺ کی وفات کے بعدان کا وجود نہیں ماتا کیونکہ آپ کی نبوت حسب تحقیق اہل اسلام جن وانس اور کافقہ الناس کے لئے تھی' کہ جس میں تمام مسیع اوضین کے باشندے بھی شامل ہے اس لئے حضور ﷺ آخری نبی تفہرے، تو تمام زمینوں میں بھی بعثت انبیاء بندکردی گئی ہے۔

#### ستائيسوال مغالطه

خاتم النبيين كے بعد "كلهم" كالفظنيس باس لئے يہاں بعض الانبياء مراديں ـ

جواب لا نبی بعدی نے محلهم کامفہوم اداکر دیا ہے کیونکہ نبی سے بڑھ کر وی کامفسر میں ہوسکتا۔

# • ا..... تصريحات ختم نبوت في الحديث

حضور نبی اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے میں امت کا اتفاق ہے۔ جس کی تصدیق نزول آیت''وخاتم النبیین'' سے پہلے اور پیچے ہرطرح پایئے یقین تک پہنچ چکی ہے گرتا ہم رفع شکوک کیلئے لکھا جاتا ہے کہ

اول: یه که مغالطه ۹۰۸ میں یہود ونصاری کی تصریحات موجود ہیں کہ جمی میں حضور ﷺ کو صاف لفظوں میں امنحو الانبیاء کے عنوان سے آخری نبی یقین کیا گیا تھا اور کسی قشم کی تاویل وہاں نہیں کی گئی تھی۔ تاویل وہاں نہیں کی گئی تھی۔

دوم: یہ کہ جس قدر مغالطات کے جواب لکھے گئے ہیں' ان میں بھی بیٹا ہت کیا گیا ہے کہ حضور ہی آخری نبی ہیں اورآ پ ہی کوخاتم النبیبین قرار دیا گیا ہے۔ سوم: بیرکہ جو کچھاسلامی فیصلہ جات لکھے گئے 'وہ بھی اسی بنیا دپر ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئسکتا ہے' جو مدعی نبوت ظاہر ہوئے تھے خواہ کسی رنگ میں تھے'ان کوواجب القتل سمجھا گیا۔۔۔

چہارم: ذیل کی تصریحات نبویہ جوخود حضور ﷺ نے فرمائی ہیں وہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیں ہے اور خاتم النبیین کا وہی معنی سیج ہے جو اہل اسلام نے سمجھا ہے، نہوہ معنی جومرزائیوں نے گھڑ لیا ہے۔

مسلم و بخاری: حدیث اللبنة: فکنت انا سددت موضع اللبنة میں بی آخری اینٹ قصر نبوت ہوں! کیااب وہ ٹوٹ گئ تھی کہ مرزاصاحب نے وہ کی پوری کی یا کہ مرزائی اینٹ اس سے بہتر تھی؟

مسلم و بخاری: حدیث سیاسة الانبیاء: کلما هلک نبی خلفه نبی و انه لانبی بعدی (ابو ہریرہ) بنی اسرائیل میں انبیاء حکمر ان رے، جب ایک مرتا تو دوسرا پیدا ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔اس جگہ بندش الفاظ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے خلفاء نبی قطعا نہیں ہو سکتے۔

ترندى والوداؤو بخلافة النبوة ثلاثون عاما، مير بي بعد ظافت راشدة تمين سال موگ پهر سلطنت مين تبديلى موجائ گى اس مين حضور شيئ نے نبوت كوجادى نمين كيا (سفينه) نسائى والوداؤد ليس يبقى من النبوة الا الرؤيا الصالحة، اب صرف رؤيا كے صالحہ بى باقى بين ، نبوت باقى نہيں رہى ۔ (الوہريرہ)

کنز العمال: انا مکتوب عند الله خاتم النبیین میں خدا کے نزد یک آخری نبی لکھا جا چکا ہوں اور یہ فیصلہ حضرت آ دم النظینی کئی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ (عرباض مین ساریہ) مشکوة: انا خاتم النبيين ولا فحر، من آخرى نبى مون اور به وا تعيت بكوئى فخريه يا تعريفي الفظنين بـــــ (جابر)

(مرزانی خوبغورکریں کیونکہ وہ اسے تعریفی لفظ ہی ہجھتے ہیں )

در منتور نو محمد نبی و هو خاتم النبیین مرده سوال ہوتا ہے تو وہ اقر ارکرتا ہے کہ حضور ہی میر سے پاک نبی بیں اور حضور ہی خاتم الانبیاء اور آخری نبی بیں ۔ (تمیم الداری)
صفور ہی میر سے پاک نبی بیں اور حضور ہی خاتم الانبیاء اور آخری نبی بیں ۔ (تمیم الداری)
کنز العمال بحدیث تزول آدم فی الهند: قال جبریل اخر ولدک من الانبیاء حضرت آدم ہندوستان میں انز سے تو آپ کو وحشت ہوئی ۔ پھر جریل نے اذال کبی اور محمد رسول اللہ کہا حضرت آدم نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیآپ کی اولا دمیں سے آخری نبی ہے۔ (ابو ہریرہ)

نوٹ النکامیں قدم آدم کی زیارت گاہ مشہور مقام ہے جس کی تقدیق اس صدیث ہے ہوتی ہے۔
احمہ: حدیث التو دیع لانہی بعدی اطبعوا ما دمت فیکم – حضور نے دنیا ہے دل
برداشتہ ہو کر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس آ ہے گا اس لئے جب تک میں تم میں موجود
ہوں اطاعت کرو۔ (ابن عمر) اس حدیث ہے بروز ٹانی کا مسئلہ بھی حل ہوگیا کہ وہ باطل
ہور ندا ہے موقع برآ ہے ضرور امید دلاتے۔

حدیث الشفاعة: انت رسول الله و خاتم النبیین قیامت کے دن حضرت کی النجائی کا النجائی کے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ النجائی کے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ بی جاری سفارش کریں۔(ابو ہربرہ)

مفکلوة: حدیث قرب القیامة: انا و الساعة کهاتین حضور ﷺ نے دوالگایاں اٹھا کر فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح مقدم وموخر ہیں۔(انس) درمیان میں آگر کوئی نبی ہوتا تو حضور یوں کہنے کاحی نہیں رکھتے تھے۔ ترندی: لو کان بعدی نبی لکانعمو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ﷺ ہوتے۔ (عقبہ بن عامر) اس حدیث میں اگر مرزاصا حب اہل نبوت ہوتے تو ضروران کا نام ہوتا۔

حدیث انقطاع نبوت: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی چونکه بعثت انبیاء کاسلسله بندمو چکا ہاس لئے میرے بعدنہ کی تنم کا نبی آسکتا ہاور نہ کی تنم کارسول۔ (انس بن مالک) لا نفی جنس نے بروز کوروک دیا ہے۔

ابمن باجہ: ذهبت النبو**ة ول**يقيت المبشوات نبوت چلى گل اور رؤيائے صالحہ رہ گئيں۔(امکرز)

ابن باجہ:انا اخو الانبیاء وانتم اخو الامم- بین آخری نی ہوں اس لئے تم آخری امت ہو۔(ایوابامہ)

تر فرى : حدیث استخلاف على: لا یکون بعدی نبی – آپ کو حضور ﷺ نے ایک موقع پر اپنا خلیفہ بنایا تو آپ نے کہا کہ لوگ بھے کیا کہیں گے؟ (کہیں جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہیں رہا) تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ موی کے بعد ہارون کی جگہ ہوگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے کا د (حضرت جابر)

مسلم: حديث الدجاجلة: سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى انا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ثوبان) ال صديث بن بندش الفاظ في فيملكر ويا بكرم زاصاحب كى نبوت محج نبض قال في الفتح ليس المواد من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم عن جنون او سوداء بل المواد به من له شوكة – مرزاصاحب بحى مراق تصد

حديث التفضيل: ختم ہي النبيون مجھ فضائيں ديگئي ٻيں جن ميں ے ايک بيک

میرے آنے سے نمی فتم کئے گئے۔ (ابو ہریرہ) نبوت جاری رہے تو آپ کی فضیلت کیا رہی؟

مسلم: انا اخر الانبياء ومسجدى اخر المساجد (عبدالله بن ايراتيم)وعند النسائى خاتم الانبياء وخاتم المساجد انا محمد واحمد والمقفى (ابومولًا اشعرى) قال النووى المقفى هو العاقب (آخرى ني)

بخارى: انا العاقب الذى ليس بعده نبى (جبير بن مطعم)

مُتَخِبُ كُنْرَ العمال وطبراني: قال في خطبة يوم حجة الوداع ايها الناس انه لا نبي بعدي و لا امة بعدكم (ابوابامه)

احمر: في امتى كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم اربع نسوة واني خاتم النبيين لا نبي بعدى(صريفه)

طحاوی: انه کذاب من ثلثین کذابا یخرجون قبل الدجال لوگوں نے مسلمہ کے متعلق گفتگو کی تو آپ نے در ابو بکرہ) متعلق گفتگو کی تو آپ نے در ابو بکرہ) سنتہ ا

بیهقی ودیلی این کثیر: لا نبی بعدی و لا امة بعد امتی ( نتیاک و این واکل ) انی جعلتهم اخر الامم-(انس)

الوحبان في كتابه اول الانبياء ادم واخره محمد - (الوذر)

ابن كثيرودرمنثور: كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث-(ابوبريره) كنت اول الناس في الخلق واخرهم في البعث- ( قاده) كنزالعمال: ذهبت النبوة لا نبوة بعدى الا المبشرات – (انس وحذيف) ط**برانى، درمنثور، ابن جرم، احم**: انه لانبى بعدى (على ابن عباس عمر جبشى بن جناده، اساء بنت عميس ما لك بن حسن عقبل بن اني طالب، عبدالله بن عمرو)

كتزالعمال: انا مقفى والحاشر والماحى والخاتم والعاقب (ابن عباس وابوموك) وابوطفيل)انما بعثت فاتحا وخاتما (ابوقاده)انى خاتم الف نبى اذا كثر (جابرو ابوسعيد)

الحاكم كنزالعمال:فيقول قوم نوح امتك اخر الامم(وهب بن منه ،معاذ)نحن اخر الامم (ابن عباس) نحن الأخرون السابقون(ابوبريره) نحن اخيرها واخيرها(بحز بن كيم)

المخفرللطحاوی: لا وحبی الا القوان (این عباس) اس کئے مرزا صاحب کی وحی باطل تھبری۔

كتر، طبرانى، فتح يا عم انك خاتم المهاجرين فى الهجرة كما انا خاتم النبيين فى الهجرة كما انا خاتم النبيين فى النبوة (ائن شماب) قال انصب انت خاتم النبيين (عمر بن الخطاب، ما تشر، ابو بريره) يقول عيسلى ابن مريم ان محمدا خاتم النبيين قد حضر اليوم فى المحشر (ام بانى) يقولون فتح الله بك و ختم (سلمان المناها)

شرح الشفاء، مدارج النوة عرض على النبى مسلمي يزيد بن شهاب فقال ان كثيرا من او لادى صاروا مراكب الانبياء فلم يبق منهم الا انا ومن الانبياء الا انت فادخلنى في مراكبك، قال في غياث اللغات وبحر الجواهران من الحمير ما هو طويل الاذان، يعظمه النصاري لانه كان من مراكب المسيح ابن مريم. تسمية نبينا خاتم الانبياء لان الخاتم اخر القوم (كلبات ابي البقاء) خاتم النبيين اى اخرهم ولسان العرب، وهكذا في القاموس وشرحه تاج العروس وفي مفردات الراغب تمها بمجيئه.

وفي ابن كثير والبيضاوي عن ابن مسعود لكن نبينا ختم النبيين. وكذلك يدل عليه قوله تعالى اكملت لكم دينكم، عند ابن كثير اني رسول الله اليكم جميعا، ﴿وما ارسلناك الا كافة للناس} ﴿الارحمة للعلمين ﴾ الذي ختم النبوة وطبع عليها فلا تفتح لاحد بعده (ابن جرير) فمن رحمة الله وتشريفه لمحمد انه ختم النبيين (ابن كثير) ثم قال اذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى لان الرسول اخص من النبي (ابن كير) انه خاتم الانبياء والموسلين (زرقاني شرح مواهب) معنى وقوله اخو الانبياء لاينبأ احد بعده وعيسي ممن نبي قبله فلا أشكال «زمعشري» يلزم من كونه خاتم النبيين خاتم المرسلين (سيد محمد آلوسي في روح المعاني) لانبوة بعده اي لا معه (خازن) لاينبا احد بعده (مدارك) وكذا صوح به الفخو الرازى في تفسيره: ﴿لانذركم به ومن بلغ﴾ لمن كان حيا في زمنه ومن يولد بعده (بن كثير) هذا الدين كمال الى يوم القيامة كما قال تعالى ﴿اليوم اكملت لكم دينكم، ﴿لانذركم به ومن بلغ، قال كعب من بلغه القران فقد ابلغه محمد (ابن كثير) ﴿ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ﴾ اى الناس كلهم الى يوم القيمة فان اسلمو ا فقد اهتدوا.

قال السيوطي في الخصائص الكبرى عن زياد بن لبيد كان على بعض اطام المدينة اذ سمع يا اهل يثرب قد ذهبت نبوة بني اسرائيل هذا نجم قد طلع بمولد احمد اخر الانبياء مهاجرة الى يثرب وعن زيد بن عمر وين نفيل انى بلغت البلاد اطلب دين ابراهيم وكل من اساله من اليهود والنصارى والمجوس يقول هذا الدين وراء ك وينعت النبى ويقول لم يبق نبى غيره. وعن عمر وبن حكم حدثنى بعض عمومتى ان ورقة كانت عنده يتوارثونها فى الجاهلية. فلما قدم النبى الله وقوله الحق. وقول الظلمين فى تباب. هذا الذكر لامة تاتى اخر الزمان الخ. قال الشعبى فى مجلة ابراهيم الله ياتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء. وعن محمد بن كعب القرظى اوحى الله الى يعقوب انى ابعث النبى الذى تبنى امته هيكل القدس وهو خاتم الانبياء اسمه احمد. وعن كعب الاحبار قال دانيال البخت نصر فى تعبير رؤياه اما الحجر وعن كعب الامة فى اخر الزمان ليظهر عليها.

قال ابونعيم في دلائل النبوة قال موسى اني اجد في الالواح امة هم الاخرون رب اجعلهم امتى قال تلك امة محمد وعن كعب قال ان ابي كان من اعلم الناس بالتوراة لما حضر الموت قال اني حبست عنك ورقتين فيهما نبى يبعث قد اظل زمانه (الى اخر ما قال) ثم نظرت فيهما اذا فيهما محمد رسول الله خاتم النبيين لانبى بعده.

قال في الكنز قال ابو بكر الصديق عند وفات النبي فقد نا الوحى والكلام من عند الله وعن انس قال ابو بكر لعمر انطلق بنا نزورام ايمن كما كان يزورها النبي فاتياها فوجداها تبكي وتقول ان خبرالسماء قدانقطع عنا . وفي شمائل الترمذي عن على كان بين كتفي النبي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وفي نهج البلاعة عن على عند غسله بابي انت وامي لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من نبوة الانبياء واخبار السماء.

قال الحافظ ابن قيم في كتابه الفرقان لم يكن النبي محتاجا الي غيره في النبوة لا الى نبي سابق و لا الى نبي لاحق. وعن الراغب الاصفهاني مثله في مفرداته. وعن ابن حزم في النحل والملل وجب الاقرار بان وجود النبوة بعد النبي على باطل لا يكون البتة.

### اا.....مرزاصاحب اوران کے اپنے ذاتی دعاوی

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرز اصاحب اپنی نبوت منوانے میں کامیاب نہیں ہوسکے
بلکہ اسلامی تصریحات نے ان کونہ صرف خلط قرار دیا ہے بلکہ ان پردس فرد جرم بھی لگا دیے
ہیں کہ جن کی وجہ ہے آپ ہی خارج از اسلام بن گئے ہیں۔ اور کسی وجہ ہے اہل اسلام ہے
موالات کرنے کے مجاز نہیں رہے۔ اب ذیل ہیں مرز ائیوں کے وہ دعاوی بیان کئے جاتے
ہیں کہ جن کے روے مرز اصاحب کومہدی یا سے محمدی خابت کیا جاتا ہے جو سرتا یا غلط ہیں۔
دد پہلی دلیل ''

معراجدین احمدی نے "سیرت اُسی "میں لکھا ہے کہ قادیان اصل میں کدعہ کا گڑا ہوا ہے اور اس گاؤں میں ظہور مہدی ہونا قرار پایا ہے۔ اور مرزا صاحب اپنے ازالہ، صرح الاس کی طرف سے ہمارے مورث اعلیٰ کو (دریائے بیاس کے باس ماجھ کے علاقہ میں ) قضاء کا عہدہ ملا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ قاضی ماجھی کہلاتے متے اور گاؤں کا نام اصل میں تو اسلام پورٹھا گرلوگ قاضیاں ماجھی بھی کہتے تھے اور جب وہ قضا جھوٹ گئی تو صرف قاضیاں رہ گیا۔ پہنچائی تلفظ نے اس کو (ض کی جگہ دیدل

کر) قادیان بنا دیا۔"آخر میں کا دیان کہنے نگے اور جب لوگوں نے مخالفت مذہبی کے زماندیس اس کو کید مجھ کرغلام احمد کا دیانی (کیدیانی) لکھنا شروع کیا تو بھر ف از کثیر سرکاری کا غذات میں مرزائیوں نے قادیان کھوایا۔ مگر مخالفین چونکدو ہی پر انی رٹ لگاتے رہاور ماخذ قید کی طرف کی قوجہ نہ ہوئی اس لئے قاضیان بنوانے کی کوشش نہ گئی۔ بہر حال اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بیقول کہ بیلفظ ''کدع'' کا بگڑا ہوا ہے، غلط ہے۔ اس کے علاوہ بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بیقول کہ بیلفظ ''کدع' کا بگڑا ہوا ہے، غلط ہے۔ اس کے علاوہ مرزاصا حب اپنے ضعیمیں راہم میں لکھتے ہیں مہدی اس گاؤں سے نکلے گا کہ جس کا نام کدعہ ہے (معرب قادیان) خدااس مبدی کی تصدیق کرے گا اور خدا اس کے دوست جمع کر سے گا جو تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) عدد اللی بدر کے مساوی ہوں گے اور ان کے نام بقید سکونت والدیت پورے طور پر ایک فہرست مطبوعہ میں درج ہوں گے۔ بھراللہ بیابیشینگوئی میرے ولدیت پورے ہوں ہوئی۔

اس عبارت میں قادیان کو معرب تقسور کرنا اور اصل لفظ" کدعن قرار دینا دووجہ سے غلط ہے۔ 'اول' یہ کہ بقول خود مرزا صاحب قادیان کو قاضیاں ثابت کرآئے ہیں جو خاص عربی لفظ ہے۔ ''دوم' یہ بقول خود قادیان کو جی عربی بتاتے ہیں چنا نچا ہے از الدہ ص ۱۲ میں لکھتے ہیں کہ کشفی طور پر میں نے اپ بھائی غلام قادر مرحوم کو قرآن شریف پر سے دیکھا تھا' چنا نچا نہوں نے یہ آیت بھی پڑھی کہ ''افا افز لفاہ قریبا من القادیان'' پر سے دیکھا تھا' چنا نچا کہ بتا کرقادیان کے قریبا من القادیان'' (ہم نے مرز اصاحب کو کئے بنا کرقادیان کے قریب اتارا ہے کیونکہ یہاں کو گئے تھا ہو گئے ہیں اس لئے پہلے نوشتوں میں شاید اس کو دشق سے تعبیر کھا گیا ہے او ردشتی چونکہ یزیدیوں کی جگہ ہے، ظہور اما م مہدی وہاں نہیں ہوا بلکہ قادیان کے قریب مشرقی ردشتی چونکہ یزیدیوں کی جگہ ہے، ظہور اما م مہدی وہاں نہیں ہوا بلکہ قادیان کے قریب مشرقی کو نہیں جہاں مرز اصاحب کا موروثی مکان ہے وہاں بوا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان عربی لفظ ہے کہ جس کو استعار و کے طور پر'' دشتی'' بھی کہتے تھے۔

باوجوداس فندرغلط لکھنے کے پھرمرزاصا حب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ'' باغ داد بگڑ کر بخلدا دہوا،لود ہی آنہ بگڑ کر اود ہیا نہ،امرت سرا نبرس ، کاشمیر کشمیر،اور بکہ ہے مکہ ہوا۔ بلکہ یٹر ب سارابدل کرمدینۃ النبی،طابہاورطیبہوغیرہ بن گیااوراندر پرست شاہ جہاں کے زمانہ میں دبلی بنا، پھرآ جکل'' وتی'' کہتے ہیں۔جس ہمعلوم ہوا کہ مرزاصاحب کا غالب گمان یمی تھا کہ قادیان کدیمہ ہی تھا۔لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کدعہ مقام ظہور امام ہے یا کوئی اور دوسری بستی ہے جس ہے مراد قادیان لینا بالکل غلط ہے؟ اس لئے جب ہم بہائیوں کی تحریرات دیکھتے ہیں تو اور بھی یقین ہو جاتا ہے کہ قادیان کدعہ سے مراذ نہیں ہوسکتا کیونکہ اول تو مقام ظہور'' کرعہ یا کرائ'' ہے جس کی اصلیت بچے انگرامۃ ہس ۳۵۸ میں 'محو 'کھی ہے جو قارس میں ایک بستی کانام ہے۔ ہاں'' کدہ'' کا دیان سے ملتا جلتا نظر آتا ہے مگروہ بھی ''مرو'' کے مضافات میں ایک بستی کا نام ہے اور مروخو دخراسان میں داخل ہے، جو فارس کا ایک حصہ ہے'اس لئے'' کد'' بھی فارس میں ہی ہوا، پنجاب میں نہ ہوا۔ کامل ابن اثیر، جلد ششم ، تحت احوال ابن مقع میں دیکھنے ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ'' کد''یا'' کر'' فارس میں دومقام ہیں'فارس سے باہر نہیں ہیں۔اور فارس دمشق سے مشرق میں واقع ہے۔اس لئے جن روایات میں آیا ہے کہ مہدی کاظہور شرقی دشق ہے ، وگا اس ہے مراد بھی خراسان ہی ہے(دیمونغ س۸۸)اب مرزاصاحب کا یوں تاویل کرنا کہ پنجاب بھی شرقی ومثق ہے بالكل بے بنیاد تاویل ہوگی۔ كيونكه اس تاویل كى اس وقت ضرروت تھی جبکہ دمشق کے قریب ترین مواضع میں ہمیں'' کر'' یا'' کد'' نہ ملتے۔گراب ان کی موجود گی میں قادیان کو مقام ظهورامام بنانابالكل قرين قياس نههوگا\_

خودمرزاصا حب بھی اپنی تحریر میں اس خیال کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مقام ظہور حسب تبا در ذہن وحسب تحقیق اہل اسلام قادیان نہیں ہے بلکہ کوئی اور مقام

ہے جودمثل ہے تریب ترہے۔

چنانچاہے ازالہ ، صرم ۳۰ میں آپ ہی لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ خاص دمشق کے قریب ہے ہی کوئی مہدی (مثیل میچ) نمودار ہوجائے۔

اور''احقاق الحق عن رم '' بر لکھتے ہیں کہ میں سنہیں کہتا کہ جس سے کی اسلام نے خبر دی ہےوہ میں ہی ہوں بلکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی اور سیح ہو کہ جس پر بغیر تاویل کے بیاسلامی لفط صادق آتے ہوں۔اورتحریر ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کی خمیر بھی آپ کوتاویل بعید کے ار تکاب براندر ہی اندر ملامت کرتی تھی مگر تقترس مانع تھااس لئے در پر دہ اپنے قول کی تر دید بھی کر گئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی مرزا صاحب نے اس غلطی کومحسوں کرلیا تھا کیونکہ لدہیانہ کے مضافات میں ایک اور قصبہ بھی قادیان کے نام سے مشہور ہے اور وہیں مرزا صاحب کا ہم عصرایک گوجرقوم غلام احمر قادیانی نمبر دار د ہوگز را ہے جہاں مرز اصاحب کی تمام داستان سازی باطل ہوکررہ جاتی ہے میونکیہ یا تو وہاں بھی مرزا صاحب اپنے آباؤ اجداد کا قبضہ ثابت کر کےاپنے گاؤں کی وجہ تسمیہ جاری گریں اور یا بیا قرار کریں کہ بیافظ دراصل " کادی اورآن" کلمنسبت ہے مرکب ہے جس کامفہوم یون لکاتا ہے کہ یہاں آ را ئیں قوم کے باشندے رہتے تھے، تا کہ دونوں گاؤں کی وجاتشمیہ مشتر کہ طور پر سیجے ہو سکے ۔ورندوہاں کا غلام احمہ مجربھی مرزا صاحب کے مقابلہ میں کھڑا ہوکر حق دارتھا کہ وہ بھی سیج اورمہدی ہے۔ اور مرزا صاحب کا بید عولی غلط ہوجا تا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی صرف میں ہی ہوں کوئی دوسرا آ دمی اس نام کانبیں ہے۔ (ادالہ) اگر اسلامی روایات ہے مقابلہ کیا جائے تو بیر ثابت ہوتا ہے کہ مقام ظہورامام کوقا دیان قرار دینا سراسر جہالت ہے۔ کیونکہ قادیان کی بنیاد من اعجری میں پڑی ہاور'' کرع'' کا مقام خود حضور ﷺ کے وقت موجود تھا علی ہٰدا القیاس قادیان پنجاب میں ہےاور' کرعۂیا' کراع' مقام ظہور عرب بلکہ

يمن ميں ہے۔جيسا كدان تحريرات سے ثابت ہوتا ہے۔ كراع الغميم موضع على مرحلتين من مكة عند بنر عسفان ثم قال هو موضع بين مكة والمدينة (مجمع الحار،ج ٢ مر ٢٠٤٧) ثم قال مكة من تهامة وهي من ارض اليمن ولذا فقال الكعبة اليمانية ربعار الانوار،جلداك، صر٥٠٣)اور يبي قرين قياس بهي عرك امام صاحب یمن میں پیدا ہوں گئدینہ میں حسب روایات پرورش یا کمیں گےاور مکہ میں ظا ہر ہوکر بیعت لیں گے۔ بہر حال بیاستدلال بالکل کمزور ہے اور اس کی تائید میں اگر ۳۳ درجه طول لے کر دمشق کی مشرق میں بنایا جائے تو اور مضحکہ خیز امر بن جاتا ہے کیونکہ تعیین حدود میں ہمیشہ ماحول قریب مراو ہوا کرتا ہے دور دراز کی حدودار بعد مراذ ہیں ہوئے۔مرزا صاحب نے اپنے خیال میں ' کدعہ اور' قادیان ' کوجو ہرالاسرار قلمی کی تحریر بنیا در کھ کرمتحد بنا لیا تھااورکسی کی نہ بنی ۔اس طرح جب تین سوتیرہ ( ۳۱۳) مریدوں کی نوبت آئی تو وہ بھی پورے نہ ہوئے تو مجبورا مر دےمرید بھی اس فہرست میں شامل کرکے کا م چلتا کیا۔اوراس پیشینگوئی میں ذرہ خیال نہ کیا کہ یہ بھی شرط تھی کہ وہ مرید مہدی کے یاس جمع ہوں گے۔ بہرحال لے دے کرمیج اور مہدی بن گئے اور حیار وں طرف سے اظہار ناراضگی ملامت کے دوٹ اور تکفیری فیاوے شروع ہو گئے اور پیشینگوئی کے خلاف ذرہ بجرمقبولیت نہ ہوئی تو دوسری جال چل دی کہ مہدی کولوگ کا فربھی کہیں گے ۔ مگر و کھنا ہے ہے کہ مقبولیت عامُقی یانفرت؟ توخود فیصله بوجائے گا کہمر زاصاحب کہاں تک حق جانب تھے۔

> ع بدنام ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا؟ ''دوسری دلیل''

﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ ﴿ ثُمَّ لا يَكُونُوا اَمْفَالَكُمْ ﴾ ين بتايا كيا بِ كاسحابكا

ایک گروہ ابھی عرب نے بیس ملا اور وہ گروہ ایک نبی کے ماتحت قرار پایا ہے جوخود تحد بی ہوگا ورنہ میلاگل سے ابھی داخل نہ بول گے۔ اور ' تر ندی' میں مروی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرمایا گرعرب کے بدلہ میں دوسری قوم اسلامی خدمت کیلئے تیار ہوگی تو ' حضور نے حضرت سلمان کی حصر کیا گرد' لو گان اللہ ین عند الشویا لمناللہ رجال من ابناء فار میں "اہل فارس وین کی خدمت کریں گے جو ثریا تک بہنچ کر ناممکن الحصول ہوگیا ہوگا۔ اور مرزا فارس وین کی خدمت کریں گے جو ثریا تک بہنچ کر ناممکن الحصول ہوگیا ہوگا۔ اور مرزا صاحب کا مورث اعلیٰ مرزا ہادی بیگ سمر قدرت نکل کرخرا سان آیا تھا اور خرا سان بقول بھی میں داخل تھا کیونکہ سمر قدرتوران میں واقع ہے اور تو ران وایران دونوں فارس میں داخل تھا کیونکہ سمر قدرتوران میں واقع ہے اور تو ران وایران دونوں فارس میں شامل تھے۔ یا قوت جموی لکھتا ہے کہ

علت سموقند ان یقال لها زین خواسان جنة الکوثو اگرچاس وقت بیعلاقہ فارس پیس شامل نہیں رہا گر بوقت تکلم ضرور شامل تھا اور بادی بیگ ولد برلاس بزدجردی اولا دمیں ہے' حاسانی' کہلاتا تھا'جن کی ایک خاص تو م'' مغل' قرار پائی تھی جس بیس ترک بھی شامل ہوگئے تھے۔ تو اس سلسلہ نسب کوساسانی مغل اور ترک تینوں لقب حاصل ہوگئے تھے' گرجب ہند بیس آئے تو انہوں نے اپنا نسب نامہ فراموش کردیا اور مرز اصاحب نے بذریعہ کشف والہا م پھر پیٹا ہت کیا کہ آپ اہل فارس یا اہل سمرقند مغل ، ترک اور ساسان کی اولاد ہیں اور آپ پروہ حدیث بھی صادق آگئی کہ افدا راست مل اور اور اور اور اساسان کی اولاد ہیں اور آپ پروہ حدیث بھی صادق آگئی کہ افدا راست السود خوجت من خواسان فاتو ھا فان فیھا خلیفة الله راست میں اور آپ پروہ حدیث بھی صادق آگئی کہ افدا کی سے تھا آباد کی سے تھا آباد کی سے تھا ہوگئی اور اور اور ان ایک کے بیٹے آباد کی کے اور اساس کی موجود نہ تھے گر کم از کم آدمی نگل تو تھا ای طرح مرز اصاحب بھی آگر چہ جسانی طور پر وہاں موجود تو نہ تھے گر (باعتبار مایکون کے) بحیثیت بذر اور تخم کے تو جسمانی طور پر وہاں موجود تو نہ تھے گر (باعتبار مایکون کے) بحیثیت بذر اور تخم کے تو جسمانی طور پر وہاں موجود تو نہ تھے گر (باعتبار مایکون کے) بحیثیت بذر اور تخم کے تو جسمانی طور پر وہاں موجود تو نہ تھے گر (باعتبار مایکون کے) بحیثیت بذر اور تخم کے تو

الكاف يناد استلفال

موجود تھے بہرعال اس موقع پر ہوا بحر بھی سہارہ ہم کومفیدر ہے گا۔

اس كاجواب يول ديا گيا كه يستبدل قوها غير كهين قوم كالفظ وارد مواب اى طرح اى حديث مين سيحين كنزويك رجال من ابناء فارس واروب\_(ابوتيم نے اپنی کتاب ' حلیہ'' میں بھی بروایت ابو ہر رہ قوم من ابناء فارس ہی لکھاہے ) خود مرزاصاحب نے براہین احمد بیمیں بحوالہ تحفہ گوڑ ویہ، ص ۲۴۷' محلوا التوحید یا ابناء فاد من " بى تتليم كيا نقا 'اس كئے شخصى طور برمرزا صاحب مرادنہيں ہوسكتے اور نہ بى آپ كى قوم مراد ہوسکتی ہے، کیونگہ آپ کے مورث اعلیٰ تمر لنگ اور چنگیز خان مسلمانوں کی تباہی کے باعث ہوئے ہیں اوران کی بدولت بغداد کی سلطنت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا ہے۔علاوہ ہریں اگر براہین احمد یہ کے الہام ہی آپ کو القاب دینے میں کافی ہیں تو آپ کو صامان اسلام بھی کہا جاسکتا ہے' کیونکہ وہاں بیالہام بھی موجود ہے۔ **او قد لی یاھامان** – آپ کا فاری النسل ہونا بھی کسی تاریخی ثبوت پرمبنی نہیں ہے صرف الہام ہی الہام ہے جس کو ہیرون حدود بیعت میں شلیم کرنا گناہ عظیم تصور کیا گیا ہے، کیونکہ مرزائی مؤرخ بھی اس الہام کی تکذیب كرتے ہيں۔ چنانچ معراج الدين نے ''سيرت أسيح ''ميں آپ کو'' برلاس'' كي اولا د ثابت کیا ہے جوصرف مغل اور تیمور کے رشتہ دار قوم تھی ۔اور''عسل مففیٰ ، جلد دوئم ص ۴۵۲٬۰ میں ہے کہ مرزاصاحب کے اسلاف سمر قندے ہندوستان میں آئے تھے اور وہ سمر قندان ایام میں تا تارچینی میں شامل تھا۔اورخو دمرز اصاحب کے الہام نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ میری ایک دا دی چینی نسل کی بھی تھی اور ایک دا دی سید بھی تھی ۔ (ھینۃ اوجی بس دووہ) اس لئے وہ الہام غلط ہوا کہ مرزاصا حب فاری النسل تھے' مگر تا ہم مرزائی بدستوررٹ لگائے جاتے ہیں کہ آپ حضرت سلمان کی نسل ہے مغل فاری النسل تھے اگر چہ یہ ثابت نہیں کرتے کہ حضرت سلمان فاری کب سمرقند میں آباد ہو گئے تھے اور کیا سلمان فاری بیز دجرد کی اولا دبھی

الكافي يُذُا وسَلِقَال

تھے اور مید کہ کیا سلمان فاری نے عرب ہے ججرت اختیار کر لی تھی اور میر بھی نہیں سیجھتے کہ اس کے دووجو پدار اور بھی موجود ہیں۔

اول: حضرت امام اعظم کے تابعدار کہ جنہوں نے بطریق روایت ثابت کیا ہے کہ ایک روایات میں دجل من بناء فارس بھی وار دبواہے جس سے مراد 'مراج الامة' 'حضرت امام اعظم مراد ہے اور بدروکی حنی فدجب میں تشکیم کیا جا چکا تھا' مگر مرزاصا حب نے اس دعویٰ پر بلاوجہ تور و چنگیز خانیہ کے زیر ہدایت چھا یہ مارا۔

ووم علی محد باب مهدی ایران کے مریدمرزائیوں سے پہلے اس کے دعویدار بن چکے ہیں اس لئے مرزاصاحب کا دعویٰ تیسر نے نمبر پر قابل ساعت نہیں ہوسکتا' کیونکہ احناف کے بعد امرانیوں کے وجوبات ودعوے بہت پختہ اور سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انکی بنیاد تاریخی شہاوتوں پر ہےاورمرزاصاحب کا بیان صرف البام پر بنی ہے۔ بابول کا بیان ہے کہ مقام ظہور امام خاص ایران ہے کیونکہ بچج الکرامة جس ۱۷ سے ۱۱ سر ۳۸۳ میں مذکور ہے کہ امام صاحب اہل اہران سے لڑیں گے۔ ( مگر مرزاصا حب نداہران گئے اور ندوہاں لڑے )اور آپ کےاصحاب گومجمی ہوں گےلیکن ان کی گفتگوعر کی زبان میں ہوگی (اورمرزائی پنجا بی میں بول حال کرتے ہیں اور عربی میں مرزاصا حب اس وقت خود طفل مکتب تھے تو مریدوں ہے کیا تو قع ہوسکتی ہے کہ عربی زبان میں روز مرہ کی گفتگو کریں ،جس کا وجو دمرز اصاحب کے زمانہ میں بھی نہیں ملتا )اوران کا محافظ ایک معصوم ( نبی اور سیح ایران ) ہوگا جوان کی جنس ے نہ ہوگا اورعموماً اہل فارس ہی مجم ہے مراد ہوتے ہیں۔جیسا کہ حاکم نے بروایت الی ہر مرہ لکھا ہے کہ اہل فارس کو ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا دیا جائے گا۔ پس اس دلیل ہے سید محمعلی باب مہدی ایران کی صداقت کا شلیم کرنا مرزا صاحب کی صداقت عے بہتر ہوگا کیونکہاس مسلک میں کسی تاویل بیجا کونہیں لیا گیااور حضرت باب شیراز میں ظاہر ہوئے الكافينا استلفال

اورآپ کے مریدسارے ہی ابناء فارس تھے'جنہوں نے خراسان میں سیاہ جھنڈے قائم کئے تھے اور اہل فارس نے ان کا مقابلہ کیا تھا اور بیسب عجمی تھے ان میں ایک بھی عربی النسل نہ تھا۔

اسلام کے فزد میک چونکہ مقام ظہورامام کا فیصلہ خاص یمن قر اردیا گیا ہے اس کئے

یہ کمزور بیانات تسلیم نہیں کئے گئے اور یہ کہنا پڑا ہے کہ ابناء فارس کی پیشینگوئی کا تعلق ظہور

مہدی ہے نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ اسلام کی خدمت عرب کے بعد مجمی

کریں گے اور خاص کر اہل فارس اس میں بہت حصہ لیس گے جیسا کہ تو ارز نے اسلامیہ سے

ثابت ہوتا ہے۔

#### <sup>دو</sup>تيسري دليل''

﴿ كُمَا الْهُ اللّهِ اللّهِ فَوْعُونَ وَسُولا ﴾ مِن نبي كريم عيدائية والسلم كومثيل موى الطّلَيْلا كر بعد عيسى الطّلَيْلا كر موى الطّلَيْلا كر بعد عيسى الطّلَيْلا كر بيدائش چوده صدى كر بعد بمونى تحى الى العرب الله بيدائش چوده صدى كر بعد بمونى تحى الى بيدائش بهى چود بوي صدى ميں بو - چنانچه مرزا كر بعد مثيل من مرزا صاحب كى بيدائش بهى چود بويں صدى ميں بو - چنانچه مرزا صاحب اپنازاله بس ۱۵۸ ميں كو ييں اور صاحب اپنازاله بس ۱۵۸ ميں كو ييں كر انظام احمد قاديان كر عدادتيره مو بيں اور صرف ميرا اى دوئى كرنا بيدليل باس امرى كر بيں بى اس صدى ميں ميں جوكرا يا ، ورنة م

#### اں کاجواب پیہے کہ

اول: تو یمی غلط بات ہے کہ حضرت موی العلی اور حضور انور ﷺ کے در میان چودہ صدیاں یقیناً گزری تھیں اور اگر مان بھی لیس کہ کسی ایک روایت میں چودہ صدیاں ہی بنتی میں قومر زاصا حب بھی کسی ایک روایت میں جو بالکل ہے اعتبار ہے مثیل ہے جن جا کیں گے کیو فکہ حضور کے بعد چودہ صدیاں ہی جو کی کے حساب سے لی جاتی ہیں اور حضور بھی سے پہلے میسند موجو زنہیں تھا' اسلئے مدیسے بقینا معلوم ہوسکتا ہے کہ ماقبل و مابعد کی چودہ صدیاں مقد ارمیس میسان ہوں گی۔علاوہ اس کے سنہ جری کا آغاز بھی'' محرم' سے ہوا ہے ، حالا نکہ جرت رہے الاول میں ہوئی تھی اس لئے میدساب بھی تخمینی بنتا ہے۔اس کے علاوہ حضرت مولی التقلیق کا اور حضرت میسی التقلیق کی درمیان مختلف میانات سے ثابت ہوتا ہے کہ چودہ صدیاں نتھیں بلکہ بولہ صدیاں تھیں یا بچھ کم وہیش۔ بہر حال بندرہ صدیاں تھینی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔

ا ..... تولد موی النظیمی به ۲۳۳۳ عبری وجود عالم به تولد استیمی النظیمی معنی والفرق ۱۵۶۷ ۲ ..... تولد موی النظیمی ۱۵۹۳ سیپ تواجث به تولد استیمی ۱۸۳۸ والفرق ۱۵۹۷ ۳ ..... تولد موی النظیمی ۲۷۳۵ سامرید به تولد استیمی النظیمی ۱۵۳۰ والفرق ۱۵۹۰

سم.....بعض کاخیال ہے کہ تولد موئی النظیمیٰ کی النظیمیٰ کا باہمی فرق اے۵ اسال ہے۔ ۵....احسن امرو ہی تفسیر غابیۃ البر ہان کے مقد مد میں بعث موئی وعیسیٰ کا باہمی فرق ۱۳۸۱ سال لکھتے ہیں۔

۲ ..... وتعبین الکلام' حرا، میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان بعث کی روے ۱۵۲۱ سال کا فرق ہے۔

ے .... نواب صدیق لکھتے ہیں کہ موی القلیقان کے بعد حضرت عیسی القلیقان ۱۸ صدی میں تھے۔

۸..... ٹامس راہنس تو رات فاری کے خاتمہ پر لکھتے ہیں کہ سب کا تفاق ہے کہ میلا دی گاور
 بعثت ابراہیم کے درمیان ۱۹۲۱ سال کا فرق ہے اور یہو دونصاریٰ کا اس پراتفاق ہے کہ مویٰ

النظی کی بعث ابراہیم کے بعد ۳۴۲ سال میں ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلا و مسیح میلا دمویٰ کے ایکھا بعد میں ہوا۔

9.....مرزاصاحب اپنے از الدے ص ۱۱۵ پر تکھتے ہیں کہ میلا دالنبی ﷺ اور ابراہیم النظیمیٰ النظیمیٰ کے درمیان ۲۰۰۹ سال کا فرق ہے اور میلا دائی النظیمیٰ کے درمیان ۲۰۹ سال کا فاصلہ ہے تو اس حساب سے موٹی النظیمیٰ کا درمیانی فاصلہ ۱۹۵۱ ہوتا ہے۔ بہر حال مرزاصاحب کے اپنے حساب کے روہے بھی کسی طرح چودہ صدیوں کا فاصلہ نہیں بن سکتا سوائے اس کے کوئی خوت باتوں ہے کوئی نئی بات پیدا کی جائے۔ بن سکتا سوائے اس کے کوئی حساب کے دوئی نئی بات پیدا کی جائے۔

مرزاصاحب کا بیاستدلال بھی غلط ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے عدد پورے تیرہ سوہوتے ہیں اس لئے وہ مبدی ہیں، کیونکہ ان کے سوائی ایک اوروں کے بھی استے ہی عدد ہیں۔ اب کیاوہ بھی حق رکھتے ہیں کہ چود ہویں صدی کامجد و، سے یا مبدی کہلائیں؟وہ بیہ ہیں:

ا....مهدئ كاذب محداحد برم سوڈانی۔

۲....سیداحد پیراشکر نیچرعلی گرهی -

٣....مرزاامام الدين ابواوتارلال بيكيان كادياني\_

(بیمرزاصاحب کے بڑے بھائی تھے کہ جو پیرخا کروباں کے نام ہے مشہور تھے )

سم....مولوي ڪيم نورالدين مستھام بھيروي۔

۵.....مولوی کامل سیدنذ برحسین دهلوی ـ

٢ ..... بنده بيجاره فضل احمد مجيب \_

ے....مولوی محم<sup>حسی</sup>ن ہوشیار بٹالوی۔

٨....غلام احمر قادیانی ( قوم گجرسکنه قادیان ضلع لود بهیانه ) \_

الكاويدا

9....غلام احمد قادمانی۔

(قوم قريثي ہم عمر مرزاصاحب ساكن قاديان ضلع گورداسپورمتصل دورانگله)

اب مرزاصاحب قادیانی ساکن قادیان منصل بٹالدگی خصیص ندربی۔اورازالہ صرد ۱۸۵ کی تحریر فلط نکل کے مدد تیروسو ہیں اس کئے تم بی صرد ۱۸۵ کی تحریر فلط نکل کے مدد تیروسو ہیں اس کئے تم بی می موعود اور مجدوائی صدی کے ہو۔ اور یہ بھی فلط ہوا کہ تمام دنیا میں فلام احمد قادیانی کے سواکوئی فلام احمد قادیانی اور نہیں ہے۔ (ختب از کلہ رمانی) قاضی فضل احمد صاحب لود ہیا نوی کلستے ہیں کہ میں نے چھا گئی گئی میٹ تکنو گئی الشیطین کی کے جواب میں فور کیا تو مرزاصاحب کا خیال کرتے ہوئے ورا یہ جواب ملاکہ چواب میں فور کیا تو مرزاصاحب کا خیال کرتے ہوئے ورا یہ جواب ملاکہ چواب میں نوی کی ہوئی ہے جواب میں فور کیا کی جس کے اعداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہے۔ (افقہ امرتر ۱۲۸ دی ہوئی کی افقا کی افقی ہوئی میں کے اعداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہے۔ (افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کی کا افقا کی کا دیا کہ کی کی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہے۔ (افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو (۱۳۰۰) ہوئی در افقہ امرتر ۱۲۸ دی وی کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کا مداد پورے تیرہ سو کی کی کی کی کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ سو کی کا مداد پورے تیرہ کی کی کی کا مداد پورے تیرہ کی کی کی کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کیرہ کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کی کا مداد پورے کی کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کا مداد پورے کی کا مداد پر کا مداد پورے کی کا مداد پو

#### , چوتھی دلیل'' چوتھی دلیل''

روایات کے مطابق بسیا ہجری ونیا کی عمر کا ساتواں ہزار سال ہے جس میں امام مہدی کاظہور قرار پایا ہے۔اس لئے مرزاصا حب کا دعویٰ جومین بسیا ہجری میں کیا، صحیح ہوگا۔

جواب یہ ہے کہ محققین پورپ کے فزد یک تاکی او سما تواں ہزار سال شروع ہوجاتا ہے۔ ( لے نیل ڈان جر۲) اور مرزا صاحب کا دعوی تاکی اور سال اور کو ہوتا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں دس سال لیٹ ہوگئے تھے اور اگر سن ولا دت پیش کیا جائے تو اس میں بھی مرزا صاحب ناکام ہیں، کیونکہ سال ہے اور اسلام میں میں کی بیدائش کا سال ہے اور سیدعلی محمد باب کے ''ادعائے مہدویت'' کا سال ہے اور روایت انعا الایات بعد الماتین سے مراد اگر بعد الالف لیا جائے تو یہ زیاد بھی

الكافية المتلفل

تیرہویں صدی کا بی نکلتا ہے' کہ جس میں مہدی ایران اور مسیح ایران ظاہر ہو چکے تھے۔اس کے علاوہ مرزا صاحب کے شریک کار مہدی سوڈانی بھی ہیں کہ تیرہویں صدی ہجری میں جنہوں نے مرزا صاحب ہے بڑھ کر کامیا بی حاصل کی تھی۔اس کئے ایک غیر جانبدار شخص کی نگاہ میں یہ سئلہ بالکل مشتبدرہ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ ع من بکہ افتدار کئم قبلہ کے امام دو

جبیها که نقشه ذیل ہے ظاہر ہوتا ہے۔

| كلعمر  | سن وفات    | سن دعوی مسیحت | س پيدائش      | نام امیدوار  |
|--------|------------|---------------|---------------|--------------|
|        |            | ومهدويت       | C             |              |
| 147    | 619+16177  | ۰۱۸۸۲/۵۱۳۰۰   | ۰۱۸۳۲/۵۱۲۵۰   | مرزاصاحب     |
| 27 سال | ۵۱۲۹۷      | .11876/1740   | ∌ا۲۲ <b>۰</b> | على محمد باب |
| ۸۰سال  | -1197617-9 | ۸۲۲۱۵         | ۵۱۲۲۸         | بھاء         |
| **     | **         | -1271/01500   | وهااه/۲۳۸۱ء   | مهدئ سوڈان   |

# ''يانچويں دليل''

﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ اور ﴿ وَاخْرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف ایک زمانہ میں دنیا ہے اٹھ جائے گا تو حضورا نور کا بروزآ خرز مانہ میں ہوگا۔ان عدد ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیز مانہ کا ایج رے ۱۸۵۵ کا ہے جس میں غدر ہوا اور اسلامی سلطنت ہندوستان ہے جاتی رہی اس وقت مرز اصاحب بالغ تھے، جس کوآپ کے بلوغ کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا کہ بہ کا مرجع آیت میں قرآن شریف ہے ماء
کیوں آئیں؟جو پہلے فدکور ہے۔ دوسرے یہ کہ ظہوراما م اور ذباب قرآن کا زمانہ ایک قرار دینا
سمی دلیل سے ثابت نہیں ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ ایسے وقت میں رسول آیا ہی کرتے
ہیں تو اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ اس وقت وہ بالغ بھی ہوا کرتے ہیں 'بلکہ یہ مطلب ہے کہ
اس وقت وہ مدعی ہوگر تبلیخ رسالت کہا کرتے ہیں ، مگر مرزاصا حب کو ابھی ۲۵ سال کا انتظار
ہے کہ وہ کب مدی ہوں اور گب تبلیغ کریں۔" تا تریاق از عراق آ وردہ شود، مارگزیدہ مردہ
ہوؤ'

قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يدبر الامر (الاسلام)من السماء الى الارض(ينز له من السماء) ثم (بعد المائتين) يعرج (ذلك الدين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون (اى يشرع رفع الدين)بعد سنة ٢١٠ اذهو زمان اختفاء الامام اى سنة ٢١٠ يشرع رفع الدين)بعد سنة ٢١٠ اذهو زمان اختفاء الامام اى سنة ٢١٠ اذبه

فصل القران ثم صار تكميل الحديث الى سنة ١٠ ٢ ، (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) فشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى سنة ١٢٦٠ ، وهوزمان ظهور الباب من آل فارس(وهو الشيراز) حيث جبل يبيتون و يقال له مطلع العلوم ومطلع اهل فارس اذلا يبقى من الاسلام الارسمة و لا من القران الا اسمه وفي الحديث اقرء وا القران قبل ان يرفع فناله رجل من الثريا\_ وفي الحجج المراد بقوله المُنْكُلُ الأيات بعد الماثتين اما ايات صغري وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايات كبري بعد الالف اى في المائة الثالثه عشر. قال ابوالبركات في كتابه التوضيح هذه الأيات تقع في الماية الآخيرة من اليوم الذي وعد به الطَّيْكُ امته بقوله ان صلحت امتى فلها يوم وان فسدت فلها نصف يوم من ايام الرب وان يوماعندربك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي ان لكل امة مدة معلومة تنتفي بعدها لقوله تعالى لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبر الامر الأية ولما مضى سنة ٢٢٠، الى زمان الامام العسكرى حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت الفتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب اي الف سنة ٢٠١٠ ا ، واليه نظر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب اذ قالو ١ ان كان هذا هو الحق من عند ربك فامطر علينا حجارة من السماء اوائتنا بعذاب اليم فقال لهم الله تعالى لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال الآسي هذه الاستدلالات و ان كانت على غير شيء لكنها عند الخصم على شيء خطير.

الكافي يتراجت لفال

#### دوچھٹی دلیل''

مرزا صاحب کی تصدیق کیلئے ا<u>ا "اچ</u> کو ایک ہی رمضان شریف میں کسوف وخسوف کااجتاع ہوا'جوظہورمہدی کی علامت احادیث میں ککھاتھا۔

جواب يب كرحديث كرم بارت بيب ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق الله السموات والارض ينكسف القمر الاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في نصف منه - (رواه الدارِّ الثَّرُ انْ مُنَاقِلً)

اول:اس حديث شريف كورسول الله ﷺ كاقول نبيس كها\_

ووم: اس کے راوی جعفر جعفی اور عمرو ہیں جن کو اساء الرجال میں محدثین نے کڈ اب، وضاع الحدیث لکھا ہے اس کئے ان کی حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

سوم: مرزاصاحب کے زمانہ میں اجماع کموف وخسوف جو ہوا تھا وہ یوں تھا کہ ۱۳ کو چاند گربمن ہوا تھااور ۲۷ کوسورج گربمن ہوا' جو کسی طرح اس حدیث کا مصداق نہیں بن سکتا' کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاندگر بمن ہوگا اور پندرہ کوسورج گربمن ۔ چہارم: یہ کہ ظہور مہدی ایران' باب' کے وقت کا آبادہ میں بھی خسوف وکسوف کا اجتماع رمضان نثریف میں بعینہ ہوا تھا جس طرح کہ مرزاصاحب کے عہد میں ہوا تھا۔ آیا وہ بھی مہدی تھا؟

پنجم: یہ کہ رمضان شریف میں عام طور پر اجتماع کسوف وخسوف کی بار مرز اصاحب سے پہلے بھی ہو چکا ہے جبیہا کہ کتاب' یوز آف دی گلولیں'' میں لکھا ہے کہ دور و قر ۲۲۳ سال کا ہوتا ہے، جس میں دس دفعہ بیا جتماع رمضان شریف میں ہو چکا ہے۔ اور اگریہ معنی لیا جائے کہ بلال کوگر ہن ہوتو علم نجوم کے لحاظ سے ناممکن ہوجا تا ہے۔ مگر مرز اصاحب نے اس حدیث کو ممکن الوقوع بنانے میں یوں کوشش کی ہے کہ اول لیلة سے مراد ایام بیض کی پہلی رات ہے کیونکہ ۱۵،۱۴،۱۳ میں عموماً جاند گرجن لگتا ہے اور نصف منه ہے مرادلیالی محاق کی درمیانی رات ۱۲۷ متاریخ رمضان ہے کیونکہ اس وقت جا ندسیاہ ہوجا تا ہے۔ گویایوں کہا گیا ہے کہ جاند گرئن اپنی راتوں میں ہے پہلی رات کو ہوگا اور سورج گرئن انہی راتوں (۲۸،۲۷،۲۷) کے درمیانی رات میں ہوگا مگریہ ساری کوشش بے فائدہ ہے کیونکدا ہے اجتماعات کی وفعہ ہو کیکے ہیں۔اور حدیث کا دعویٰ ہے کہ آج تک ایسا اجتماع نہیں ہوا اس لئے بیرتا ویل بیجا غلط اور بلاضرورت اور علامت جہالت ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ اگر بیر حدیث سیجے ہے تو بہت ممکن ہے کہ گوئی ستارہ ہلال رمضان کے سامنے ہے گزر کر جا ندگر ہن پیدا کرےاور بندرہ کوسورج گربن بھی ہوجائے ٔ وہاں اگر جا ندگر بن میں زمین کوبھی جاند کے سامنے مانا جاوے تو پھر پہلی تاریخ کوچاندگر بن ممکن نہ ہوگا لیکن بیشرط ضروری معلوم خبیں ہوتی کیونکہا گرکوئی دمدارستارہ یا کوئی اورتشم کاستارہ جوابھی تک دریافت نہیں ہوا جاند کے پنچے سے گزر کرا ہے سیاہ کردے تو کیااس کو جا ند کا گربن نہ کہیں گے؟ اور مرزاصا حب کا یوں کہنا کہ قمر کے لفظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلی تاریخ مراذبیں ہے کیونکہ ہلال کو قرنہیں کہتے،غلط ہے۔ کیونکہ عام محاورات میں یوں کہتے ہیں کہ شہور قیمریة تو کیااس وقت بلال كى تاريخ مرادنهين بوتى -اى طرح قرآن شريف من ﴿ وَالْقَمَرُ قَلَّدُنَّاهُ مَنَاذِلَ ﴾ موجود ہےاوراس میں اسکی منزلوں کا ذکر ہےتو کیا بلال کے لئے منزل کوئی بھی نہیں ہے؟ اس لئے میہ ماننا پڑتا ہے کہ قمر عام ہے اور ہلال بدر خاص نام ہے۔اور مرزا صاحب كاكهناغلط ب

الكاف يَنْ احتلفان

## ''ساتؤیں دلیل''

ظہورامام کی دلیل دیدارستاروں کا نکلنا بھی ہے چنانچے وہ بھی مرزاصا حب کے مہدمیں پایا گیا۔

جواب بیہ ہے کہ دیدارستارے ہمیشہ نگلتے رہتے ہیں اس لئے بیکوئی خاص نشان صداقت نہیں ہوسکتا ورندمرزائیوں کو ہاب کی صداقت بھی تسلیم کرنا ہوگی کیونکہ باب نے <u>۲۶۰ اهر ۳۳ ۸ ا</u> ویل و وی نبوت کیااور <u>۲۲۲ ار ۱۸۴۵ می</u>س اکفلی ستاره دیدارنمودار جوا تها كه جس كى دو" ديين" بخيس اورو ١٣٠٠ م ٨٨١ مين بھي ايك ديدارستار و تكلاتها مگراس وقت مرزاصا حب اور بھاء دونوں مدگی تھے اور یامرزاصا حب ابھی مدگی بننے کو تھے اس لئے یہ بھی نشان صداقت مرز انبیں ہوسکتا۔ ۱۸۴۳ اور ۱۸۲۱ میں جوستارے دیدارنمودار ہوئے تھے اس وقت ندمرزاصاحب مدعی نظرآتے ہیں اور نہ بھاء۔ اہل نجوم کا قول ہے کہ ٣٣ سال کے دورے میں دمدارستارے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہر وقت کسی مدعی کواپنا نشان صداقت تصور کرنانہیں سنا گیا، ورند آج تک کی امام آخرالز مان پیدا ہو کرمر جاتے۔ا نکا یہ بھی قول ہے کہ کئی وفعہ انکا گز رکرہ ہوا میں ہوتا ہے تو شعلہ انداز ہوجاتے ہیں اور بھی نکتہ تقاطع ارض ے نہیں گزرتے تو شعلہ انداز بھی نہیں ہوتے ۔ یہی دیتھی کہ ۱۴ نومبر ۲۲ ۱۸ کوتو وہ شعلہ افکن جو کرنمودار ہوئے اور <u>۱۸۹۹ میں ان کاظہور نہ ہوااور ۱۸۸۵ میں جوظہور ہوا</u>وہ بالکل معمولی تھا جیرت انگیز نہیں تھا' اس لئے قابل ذکر بی نہیں ہوسکتا تو پھر اس کونشان صدافت قرار دینا كسي محيح بوگا\_(عمرةالقي)

### د ۳۶ څھویں دلیل''

#### قصيدة اول: خواجه نعمت الله رحمة اللهابيه

قدرت کرد گار ہے بینم ا حالت روز گار ہے بینم از نجوم ایل سخن نمی گویم ۲ بلکه از سر بار م بینم در خراسان و معر وشام وعراق ۳ فتنهٔ کار زار مے بینم ہمہ را حال میشود دیگر ۳ گر کے در بزار مے بینم قصہ بس عجیب ے شنوم ۵ غصہ در دیار ہے سینم غارت وقل وللكر بكيار ١ از يمين و بيار ، بينم بس فرو مانگان بے حاصل کے عالم وخوند کار ہے بینم مذہب دین ضعیف مے باہم ۸ میدء افتار مے بینم بوستان عزيز ہر قوے 9 کشتہ عم خوار و خوار مے بینم منصب وعزل و شکی اعمال ۱۰ جر کیے را دوبار سے مینم ترک و تاجیک رابم دیگر ۱۱ خصم گیرو دارے بینم مگرو تزویر وحیله در ہر جا ۱۲ از صفال کبار ہے مینم بقعه خیر مخت گشة خراب ۱۳ جائے جمع خرار ے بینم اند کے امن گر شورامروز ۱۴ در حد کو مسارے بینم گرچہ ہے مینم ایں ہمدغم نیست ۱۵ شادیئے عمکسار بعد ازاں سال چند سال دگر ۱۶ عالمے چوں نگار ہے مینم بادشاہِ شام دانائی کا سرورے باوقارے

حکم امسل صورتے دگرست ۱۸ نه چوں بیداد وارے بینم غ رسال چوں گزشت از سال ١٩ بوالعجب كاروبار ہے بينم که در آنکینه ضمیر جهان ۲۰ گرد زنگ و غبارے بینم ظلم ظالمان ویار ۲۱ بے حد وبے شار مے بینم جنگ و آشوب وفتنه و بیداد ۲۲ درمیان و کنارے بینم بندهٔ خواجه وش بے بینم ۲۳ خواجه را بنده دارے بینم ہر کہ اوبود بار یاب امسال ۲۴ خاطرش زیر بار سے بینم سکه نوزند بر رخ زر ۲۵ در بمش کم عیارے بینم لیک از حاکمان ہفت آگیم ۲۶ دیگرے را دو جار مے بینم ماہ را رو سیاہ ہے گرم ۲۵ مبر ر اول فکار ہے بینم تاجر از دور دست وبے ہمراہ ۲۸ ماندہ در ربگوار ہے بیتم حال ہندو خراب ہے بینم ۲۹ جورزک دتار ہے بینم بعض اشجار بوستان جہاں ۳۰ بے بہار وثمار ے بینم ہدلی و قناعت تنجی ۳۱ حالیا اختیار ہے بینم غم مخور زامکه من درین تشویش ۳۲ خری میس یارے بینم چوں زمتان ہے چن بگرست ٣٣ سم خوش میار ہے بینم دور او چول شود تمام بکام ۳۴ پسرش یاد گار ے بینم بند گان جناب حضرت او ۳۵ بهد را تاجدار 🌊 پینم بادشاہے تمام ہفت اقلیم ۳۶ شاہ عالی تبارے سیخم صورت وسيرتش چو پيغيبر ٣٧ علم وحكمش شعارے بينم

بینا که بود تابنده ۳۸ باز با ذوالفقار مے بینم گاشن شرع را ہے ہویم mg گل دین را بہار ہے بینم تا چیل سال اے برا درمن میں دور آن شہوار مے بینم عاصیان آن امام معصوم ۴۱ حجل و شرمسار ہے بینم غازی دوستدار وشمن کش ۴۲ جدم ویار غار ہے مینم زینت شرع ور ونق اسلام ۱۳۳ محکم واستوار ہے مینم عَنْج كرے قفد الكندر ٢٦٠ بهد بردوے كارے بينم بعد ازال خود امام خواہد ہود ۲۵ پس جہال رام وار ہے بینم ا ح م و سے خوانم ۲۹ نام آل نامار سے پینم دین و دنیا از دشور معمور ہے خلق از و بختیار ہے بینم مہدیئے وقت وغیسیٰ دوران 🛪 ہر دورا شہوار ہے بینم ایں جہاں راچو مصر ے گرم ۴۹ عدل اور احسار ہے بینم ہفت باشد وزیر سلطانم ۵۰ ہمہ را کامگار ہے بینم بر كف دست ساقيم وحدت ٥١ باو يَخوشكوان م ينم تیج آئن ولان زنگ زدہ ۵۲ کند و اعتبار ہے بینم کرگ بامیش وثیر با آبو ۵۳ در چرا باقرار مے مینم ترک عیار دست ہے گرم ۵۴ قصم او در خماک مینم نعت الله نشت در کنج ۵۵ از بمد بر کنار کے بینم سس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کے وقت ضعف اسلام دور ہوجائے گا اور وہ <u>معتلا</u> کے بعد کاز مانہ ہے، کہ جس میں مجد دوفت کا انتظار تھا۔ الكافي تأراست لغل

۲۰ سے ثابت ہے کہ مرزاصاحب چالیس سال تک اپنا کام کریں گے۔ ۳۷ سے ثابت ہے کہ مرزاصاحب بروز محمدی ہوں گے۔ ۲۷ سے ثابت ہے کہ مرزاصاحب تبلیغ اسلام کریں گے۔ ۷۲ سے ثابت ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہوگا اور ۳۷ سے ثابت ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہوگا اور ۲۸ سے ثابت ہے کہ یوں مہدی ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ ۱۹ سے ثابت ہے کہ بارہ ہو گے بعد تیرہ سو ہجری میں مہدی کا ظہور ہوگا۔

جواب ہے کہ بیاستدلال اس وقت تنکیم ہوسکتا ہے کہ اس کے دعو پدار صرف مرز اصاحب ہی ہوں گرہم و کیھتے ہیں کہ اس کے مدعی دواور بھی ہیں۔اول: تابعداران سید احمد بریلوی۔ (دیجورواغ احمد) اور یہی ہیں کہ جن کومرز اصاحب نے خود سے بن کریجی اور مہدی کا خطاب دیا تھا گر بعد میں انکاری ہو بیٹھے تھے۔ بہر حال یہلوگ مرز اصاحب کے ہم عصر تھے۔ دوم : بابی مذہب کے شیدائی یہ کہتے ہیں کہ نتایا میں باب کا زمانہ ہے۔اور شعر نمبر 19 میں اصل شعر یوں بتاتے ہیں۔" غیر رس چوں گزشت از سال" یعنی جب شعر نمبر 19 میں اصل شعر یوں بتاتے ہیں۔" غیر رس چوں گزشت از سال" یعنی جب

عام اہل اسلام کا خیال ہے کہ یہ قصیدہ اور ایسے کئی ایک قصائدے ہیں غدر کے وقت مسلمانوں کی طفل تسلی دینے کیلئے اختر ان کئے گئے ہیں ور خداصل ہیں کہی '' کشف صحح'' پران کی بنیاد نہیں ہے۔ پچھلے ترک موالات کے دنوں ہیں دوقتم کے اور قصید ہے بھی شائع موے تصایک کا قافیہ '' شود' تھا اور دوسرے کا '' بیانہ' وغیرہ۔اور اس میں مختلف التواریُ اور متباین المضامین تھاس کئے ایسے قصائد قابل اعتبار ہی نہیں' تا کہ ان کی صدافت پر کسی کا

دعویٰ شناخت کیا جا سکے۔ا سکےعلاوہ یہی قصیدہ دوسری جگہا گر دیکھو گےتو جزوی طور برضرور مختلف ہوگا۔ چنانچہ ایک جبگہ بر(بقول بعض) یوں لکھا ہے۔م،ح،م،دے بینم؟ اور شعر ٣٦ جس سے بيٹابت ہے كدامام مبدى كانام حسب روايات محر بوگا، احد نه بوگا۔ مرزائيوں نے خواہ مخواہ احمد بنالیا ہے۔اسی طرح ممکن ہے کہ شاہ ولی اللہ کی پیشینگوئی بھی مشتر کہ طور پر اختلا فی ہؤاس لئے وثوق ہے بینہیں کہا جاسکتا کہ اس سے مراد فلاں مدعی ہے اور فلاں نہیں ۔اور دراصل فقراء کی پیشینگوئیاں ظنی ماوجمی ہوتی ہیں'ان کااعتبار مسئلہ شرعیہ میں نہیں بوتا\_

#### قصيده دوم خواجه نعمت اللد بانسوى رعة الدعليه

راست گویم باشاب در جہال بیدا شور نام آل تیور شاہ صاحبران بیدا شود پس بدیلی والی <sup>م</sup> ہندوستان پیدا شود ایں یقین دان فتنهٔ در ملک آل پیدا شود بهدران افغان ميكيان آسان پيداشود وآنكه نامش شيرشاه باشدجان پيداشود تا كەقدر ومنزلش از قدرداں پيدا شود عزتش چوں خسرواں پیدا شور شیرشاه فانی شود پسرش برآل پیدا شود

بعدا زال میران شاه کشورستان گردد پدید والی مساحقران اندر زمان پیدا شود چوں کندعزم سفر او از فنائے سوئے بقا 💎 بعد از ان احوال شاہ انس وجاں پیدا شود بعد ازال گردد عمر شابان شاه ما لک رقاب محمر از آل شاه مدی بس مهربان پیدا شود شاه بابر بعد ازان در ملک کابل بادشاه از سکندر چول رسد نوبت به براهیم شاه باز نوبت چوں رسد شاہ ہمایوں راز حق حادثه رو آورد سوئے ہمایوں بادشاہ چوں رود در ملک امراں پیش اولا درسول شاه شامان مهربانیها کند در حق او باوقار تازمانی آنکه او کشکر بیارد سوئے ہند

بعدزان اكبرشاه كشورستان بيدا شود آید درجهال بدر جهال پیدا شود ثانی صاحب قران اندر جہاں پیدا شود از عجائب ما بودگر آب وناں پیدا شود مشتری از آسال آتش فشال پیدا شود دوست گردد دشمنی اندرمیاں پیدا شور تاز فرزندان او کو چک بدال پیدا شود و الى در خلق عالم سر فشال پيدا شود آنکه نام او معظم بے گماں پیدا شود تحتل دیلی پس بزور جهد آن پیدا شود او جملگ ہند آید تھم آل پیدا شود رخنه اندر خاندانش زال میال پیدا شود تا چېل اين دورېدعت اندرال پيدا شود حكم شال صدسال در هندوستان پيدا شود شاه غری ببر قتلش خوش عناں پیدا شود حایُ دین محمد ﷺ یاسبال پیدا شود قوم عینی الفظی را شکسے بے گماں پیدا شود

پس جایوں آمدہ گیرد تمامی ملک ہند بعد ازاں شاہ جہانگیر است گیتی را بناہ چوں کند عزم سفرآ ں شاہ سوئے دارالبقا ثانی صاحب قرال تا چیل شای میکند تا کدپیرش خود به پیشش آل زمان پیداشود فتنه بادر ملک آرد نیز بس گرد خراب در تحیر خلق ماند چول چنیں گردو جہاں رائی نمتر بود کذب و دفل گردد قزون بمچنال در عشره باشی بادشای میکند او بر آید بر کند اوازه خود درجهال اندر آن اثنا قضا از آسان آید پدید خلق را فی الجمه دردوران او گردوسکون برجراحت بائے مروم مرہم آن پیدا شور نادر آید او زاریان می ستاند ملک ہند بعدا زاں شاہ قوی زوراست احمد بادشاہ چول کندعزم سفرآل شاہ سوئے دارالبقا قوم سکھال چیرہ دی چوں کند برمسلمیں بعد زال گیرد نصاری ملک ہندوستان تمام چول شود در دور آنها جور و بدعت را رواج قاتل كفار خوامد شد شاه شير على درمیان این آل گردد چوبس جنگ عظیم تحق عالم بے شبدر جنگ آل پیدا شود فتح یابد از خدا آل شاه بزور خود تمام

غلبہ اسلام ماند تا چہل در ملک بند اجدازاں دجال ہم از اصفہاں پیدا شود
او برائے دفع آں دجال ہے گویم شنو عیسیٰ آید مہدی آخر زماں پیدا شود
پانصد و ہفتاد ہجری آں زمانے گفتہ شد کیک ہزار وی صد ہشاد آل پیدا شود
سالہا چوں سیزدہ می بگزرد فرمان او شورغوغا اختافیش زال میال پیدا شود
نعمت اللہ را چو آگائی شد از اسرار حق گفتهٔ او بے گمال برمهر ماہ پیدا شود
نوٹ:اس قصیدہ میں امام آخر الزمال کا نام نہیں بتایا گیا اور نہ بی پہلے قصیدہ سے مطابقت
رکھتا ہے۔

#### قصيده سوم خواجه فعمت الله مإنسوى رمه اللهايه

چوں آخری زمانہ آید دیں زمانہ ا شہباز سدرہ بنی بر دست رائگانہ
بنی تو عیسوی را بر تخت باشای ۲ گیرند مومناں را باحیلہ وبہانہ
احکام دین واسلام چوں شع گشتہ خاموش ۳ عالم چول گردد جابل شود عالمانہ
در شہر کوہ کشلاک نوشند خمر بیباک ۳ ہم یمنگ چیں، تریاق نوشند باغیانہ
فاسق کند بزرگ بر قوم از سترگ ۵ پس خانۂ بزرگ سازند بے نشانہ
در کوہ گلہ باناں در شہر با خراماں! ۲ باشند چو بادشاہاں سازند خوش مکانہ
آن عالمان عالم گردند ہم چوں ظالم ک پس شست رو خود ارا برسر نہند عمامہ
زینت دہند خود را باشملہ وجب ۸ گوسالہ بائے سامر باشد درون جامہ
ہم بنگ بائے رشوہ، ہر قاضی کوحشوہ ۹ با غمزہ و کرشمہ گیرند بر علامہ
ہم مفیان فتو کی دہند بے جا ۱۱ از حکم شرع سازند بیروں بسے بہانہ
ہم مفیان فتو کی دہند بے جا ۱۱ از حکم شرع سازند بیروں بسے بہانہ

در کتب و مدارس علم نجوم خوانند ۱۲ ہم اعتقاد بے جابیند بے کرانہ فتی وفجور در کو رائع شود بہر سوء ۱۳ مادر بدختر خود سازو ہے بہانہ در مند سنده ومدارس اولاد گورگانی ۱۴ شاہی کنند اتا شاہی چو ظالمانه تا مدت سه صد سال در ملک جند و بنگال ۱۵ تشمیر و شهر گویال گیرد تا کرانه صد سال تعلم ایشان در ملک بلخ وتوران ۱۶ آخر شود بیکسان در کهف غائباند آن راجگان چنگی مخمور ومت بهنگی! ۱۷ در ملک شاه فرنگی آئند غالباند صدسال حكم ايثال درملك بندے دال ١٨ آريد اے عزيزال اي تكته بيانہ طاعون و قط یکیا در هند در گشته پیدا ۱۹ کیس مومنال بمیرند هر جا ازیس بهانه مروے زنسل ترکال رہزن شود چو سلطان ۲۰ گوید دروغ دستان در ملک ہندیاند دو کس بنام احمد گراہ کنند بے حد ۲۱ سازند از ول خود تفییر فی القراند اسلام وابل اسلام گردد غریب مندان ۲۴ در ملک بلخ و تؤران در مند و سندهیانه در شرق و غرب مکسر حاکم شوند کافر ۲۳ چون میشود برابر این حرف این بیانه از یادشاہ اسلام عبد الحمید ثانی! ۲۴ چوں کیفیاد و سری سے باشد عادلاند بر او نصاری بر سو اغوا غلو نمایند ۲۵ پس ملک او بگیرند با حیله وبهانه بركوه قاف ميدال باشد زردى فرمال ٢٦ خوارزم وجره يكسال كيرند تاكرانه جایان و چین وایران خرطوم جم کستال ۲۷ جم ملک مصر و سودان گیرند تا کراند فمُلِّ عظيم سازند در دشت مرد ميدال ٢٨ بر قوم تركمانال أثند غالباند شاه بخارا تورال تالع شود بديثال ٢٩ تا آنجه شعر خوانم گيرند تاكراند نیمال وملک تبت، چرال تنگه بربت ۳۰ پس ملک بائے گلگت گیرند باغیانه روشه چوشاه شطرنج بریک بساط مینم ۳۱ از بهر ملک وہم گنج آئند مدعمیانه

سرحد جدا نمائند از جنگ باز آئند ۳۳ صلح فریب سازند صلح منافقاند كافر چومومنال را تركيب دي نمايند ٣٣ از حج مانع آئند و زخواندن قرآنه ور مین بے قراری بنگام اضطراری ۳۴ رہے کند چو باری بر حال مومنانہ ناگاه مومنال را شو رائے بدید گردد ۳۵ با کافرال نمائند جگے چورسماند گردد زنومسلمان غالب زفیض رحمال ۳۶ یعنی که قوم افغان باشند شادمانه آخر حبیب الله صاحب قرآل من الله ۳۵ گیرد ز نصر الله شمشیر از میانه رود انگ دو سه بار از خون ناب کفار ۳۸ تر میشود بیکبار جریال جارهاند پنجاب شهر لا مور مهم وره حال بنول ٣٩ كشمير ملك منصور كرند عائيانه چوں مرد مان اطراف ایں مژردہ کے شنوند 🚜 کیک بار جمع آئند ہر باب عالیانہ قوم فرانس وابرال برجم نموده اول ۴۹ با انگلش واطالی آئند جارحانه این غزوه تابیشش سال باشد بمه بدنیا ۱۳۸۰ خون ریخته بقربان سلطان غازیانه حامد شود علمدار در ملك بائ كفار ۴٣ في النار گشة كفار از اطف آل يكاند اعراب نیز آئند از کوه ودشت و بامول ۴۴ سیلاب آفشینه از هر طرف رواند آخر بموسم مج مهدی خروج سازند ۴۵ آل شهرهٔ خروجش برا مشهور رو جهانه خاموش نعمت الله اسرار حق مكن فاش ۴۶ در سال كعف كنزاً باشد چنین بیانه باشد کی بجائے گشة براهیں توبیہ مطلب نکاتا ہے کہ پیظم ۸۸۸ صیر تیار ہوئی ہے۔ نوٹ:اگریمیلےقصیدے میں شعر۴ ۳ مرزاصاحب کے حق میں ہوتو قصیدہ نمبر ۳ کاشعرا۴اس کی تروید کررہاہے۔

الكاف يتراحت لفار

# ''نویں دلیل''

ا ..... مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے فر مایا تھا کہ قادیان سے ایک نور نکلے گا مگرمیری اولا د اس سے محروم رہے گی ۔ (برامین احدیدس ۴۳۸۷)

۲.....گلاپ شاہ مجذوب نے (بقول کریم بخش نا خواندہ کے ) کہا کہیسیٰ جوان ہو گیا۔ تمام حالات بتا کرکہا کہاس کا نام غلام احمد ہے۔ (ازالہ بس 2-2) ۳.....نواب صدیق آلحسن نے کہا ہے کہ مہدی کی تکفیر ہوگی۔

٣ ..... برا ہین احمد یہ کے شائع کرنے کوخو دحضورا نورنے ارشا درفر مایا۔ (براہن ہیں ۲۳۸۷)

۵ .....ای طرح متعدد اولیاء الله ف آپ کی تقددین کی ہے جس کی تقریح عسلِ مصفی کے اخیر ہے۔ اخیر ہے۔

جواب: بہت ممکن ہے کہ ان اوگوں نے غلطی کھائی ہواور بعد میں جب مرزا صاحب کواسلام کے خلاف دیکھا ہوتو انکار کردیا ہو۔ مہدی کی تکفیر کا مسئلہ بھی کشف پر بہنی ہاس لئے یہ بھی قابل النفات باقی نہیں رہا۔ خواب کا معاملہ تو یہ سب کر وراور خیالی دلیل ہے۔ مرزا صاحب حضور انور کو دیکھتے ہیں کد آپ نے فرمایا" براہین" شائع کرو۔" ازالہ الاوہام" میں صوفی محر کھنوی کا خواب کھا ہے کہ بقول حضور انور مرزا بڑا خراب آدی ہے۔ اب ناظرین خود ہی سوچیں کہ دونوں خواب کیسے جھے ہو سکتے ہیں ایسے کو گواب کیسے جھے ہو سکتے ہیں ایسے کو کو کہنے اور کی کہتے اور کی کہتے اور کی گھی۔ میں حضور انور کو بدنام کررہے ہیں کہ آپ بھی گی کی جھے اور کی جگئے اور کی جگئے اور کی جگئے۔

یباں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضورا نور ﷺ کا ارشاد ہے کہ خواب میں شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اس لئے خواب میں حضور ﷺ کا آناصلی ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ خواب و یکھنے والے کو شیطان پھر بھی وحوکا دے سکتا ہے۔ اس لئے خوالوں کا اعتبار مطلقا خییں ہے اور کسی مسئلہ شرعیہ کے خابت کرنے میں کار آ مدنہیں ہوسکتیں۔ ہاں پیغیبر کے خواب بسحابہ کے خواب اور سچا در در کھنے والوں کے خواب سچے نکلتے ہیں۔ گر آج کلی وہ لوگ نہیں رہے۔ اس لئے آجکل کے خواب حدیث النفس، بخارات غذائی، بخارات دماغیہ ،اور تسویلات شیطانیہ ہے اگر مشتبہ نہ ہوں ، تو پھر قابل توجہ ہو سکتے ہیں ، ورنہ شکل ہے۔

### ۱۲.... مهدی اورسیخ دو بین یاایک؟

مرزائیوں کے خیال میں مرزاصا حب سے اور مہدی دونوں تھے اور بہائی ند ہب میں چونکدا لگ الگ ہوئے ہیں اس کئے ان کا آپس میں ایک دفعہ جو مقابلہ ہوا ہے اس موقع پر وہی نقل کردینا کافی ہے۔

 ٣ .....اولا دامام حسن رفظ میں ہے کوئی ایک مہدی بن کرظا ہر ہوگا۔

س اولا دامام حسین کی میں ہے کوئی ایک مہدی بن کرظا ہر ہوگا۔ (ابن سائر)

۵ .... مبدری حسنین رضی الله عنها کی اولا دمیں ہے ہوگا۔ (عَمَّ

۲ ..... حضرت حمز ہ دیا ہے۔ اور جعفر رہے ہی اہل بیت میں داخل ہیں کیونکہ مہدی ان کی اولا و میں ہے ہوگا۔

ے.....مہدی بنی امیہ میں ظاہر ہوگا کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ہے کہ''میری اولا و میں مہدی ہوگا''جود نیا گواہے عدل ہے پُر کر دیگا۔ (حارج الحقاء)

٨ ....مهدى العَلَيْق إولا وعياس في المار مول كر وفي

٩....مهدى العَلَيْنِ كَاظْهُور قريش كَيْسَ قبيلي مين بوگا- (كز)

الساولا وعلى ﷺ وولول عباس عليه وولول ت آپ كاتعلق موكا ـ (من الله على الله على موكا ـ (من الله على الله

اا.....ا تنا ثابت ہوا ہے کہ امام مہدی النظیمی کا ظہورا مت محمد پیریں ہوگا۔خداجس کو جا ہے مہدی بنادے ۔

۱۱ .... مخفقین کا اصلی مذہب یہ ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو سے النظامی اور مہدی النظامی دونوں کہلائے گا۔ کیونکہ اولا ان ماجہ اور حاکم نے بروایت انس ذکر کیا ہے کہ لا یوال الامر الا شدة ولا الدینا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولائقوم الناس الا علی شرار الناس ولا المهدی الا عیسلی ابن مریم۔ وٹائیا ہے کہ ارسکنا الله علی فرْعَوْنَ رَسُولا ﴾ میں ارشاد ہے کہ حفرت نبی کریم کی مشیل سے اور آیت فریست خلفظ مشیل سے اور آیت فریست خلفظ میں ارشاد ہے کہ حفرت نبی کریم کی مشیل سے اور آیت فریست خلفظ میں ارشاد ہے کہ حفرت نبی کریم کی مشیل سے اور آیت ای طرح ضروری ہے کہ سلسلہ الموسویہ میں بھی آخری خلیفہ میں دواییا ای طرح ضروری ہے کہ سلسلہ محمد یہ مماثلة بسلسلہ الموسویہ میں بھی آخری خلیفہ میں دواییا مہدی ہوگا جو کہا گیا ہے۔ ٹالگانشانات سے مہدی ہوگا جو کہا گیا ہے۔ ٹالگانشانات سے مہدی ہوگا جو کہا گیا ہے۔ ٹالگانشانات سے

تقریباً ایک بی بیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی اور سے صرف ایک شخص کے بی صفاتی نام بین جیسے نزول امطار ، کثرت زروع ، ترک جہاد ، وجود عدل ، کسر صلیب ، اہلاک ملل بظہور مین المشرق ، دخول فی بیت المقدی و بیت اللہ الشریف رابعاً بروایت احمدید وارد ہوا ہے کہ یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مهدیدا و حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر و تضع الحرب اوزار ھا۔ اس سے بیثابت ہوا کہ کے بی انام ، حکم اور مہدی کہلا گا۔

ا.....اختلاف پیدا ہونے ہے مینتیج نہیں نکلتا کہ تمام روایات ہی موضوع ہیں ورنہ جس قدر اختلافی مسائل ہیں ان کی بنیا دروایت موضوعہ پر ماننی پڑے گی۔

۳ ..... مسئله مهدى كو بنظر تحقیر دیگینا خبث باطن یا جبالت اسلامی ظاہر كرتا ہے ورنداگر واقعی
 قابل نفرت ہوتا تو اصحاب الجرح والتعدیل یا ائمۃ كبار اور امامان اسلام اس ئفرت كا
 اظہار كرتے۔

ستعدد مہدی کا قول غلط ہے کیونکہ جب محدثین نے اصول حدیث کی رو ہے احادیث صحیحا لگ کر کے بیٹا بت کیا ہے کہ امام مہدی شخص معین ہے۔ تو پھر کون ہے امور جمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اختلاف رفع کرنے کی خاطر ایک نیا مسئلہ پیدا کریں کہ می اور مہدی ہزاروں آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصاحب کواس مسئلہ میں شخصیق نصیب ہی نہیں ہوئی۔
 ہوئی۔

یم ..... بیقول بھی غلط ہے کہ جس حدیث کو''موطا''نہیں نقل کرتاوہ حدیث ہی ہوضوع ہے ۔ کیا اس کی باہت قرآن شریف میں وارد ہو چکا ہے کہ لا دطب ولا یابس الا فی محتاب مبین۔اگر بیشلیم کیا جائے تو ہیہ ماننا پڑے گا کہ''صحاح ستہ'' موضوعات پرمشتمل ہوں۔ ۵ ..... یا صول بھی غلط ہے کہ جوا حادیث سیجین بیں نہیں ہیں وہ مردود ہیں اور یا صول بھی غلط ہے کہ جو حدیث سیجین بیں درج ہیں وہ تمام واجب القول ہیں کیونکہ بقول مرزا صاحب بہت کا ایک روایات ہیں کہ جن کوامام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم نہیں کیا۔

۲ ..... بھی غلط ہے کہ سیجین بیں امام مہدی کا ذکر نہیں آیا ان کی روایت ہے کیف انتم اذا نول ابن مریم وامام کم منکم و عند مسلم فیقال لعیسی صل بنا فیعتدر بعض کم اولی ببعض فیقندی المسیح بالمهدی رفتح الباری اذا ینزل عیسی علی افیق (و هو جبل عند بیت المقدس) وبیدہ حربة فیاتی بیت المقدس ویقتل الدجال والناس فی صلوة الصبح والامام یؤم بهم (فتح الباری، صربه ۱۲۵) یوانوں کی ایس المقدس کے جوباتی ہیں دیکھے قرآن شریف میں قرات کیلئے ﴿وَفِیْهِ تَفْصِیْلَ کُلِّ شَیْءِ ﴾ ندکور ہوتو دوسری کتا ہیں مجمل میں اس ہوجاتی ہیں دیکھے قرآن شریف میں قورات میں فیکورٹیس ہے، بلکہ کی صحیفہ قدیم میں اس کاذکر نہیں آیا۔

کاذکر نہیں آیا۔

۸......یہ بھی اصول غلط ہے کہ جس کو ابن خلدون غیر محقق نصور کرے وہ واقع میں بھی الی ہو کیونکہ وہ محض مورّخ ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اصحاب الحدیث کے مقابلہ میں اپنی تحقیق پیش کرے۔

9..... شوکانی نے پچاس روایات ککھی ہے۔ملاعلی قاری، ابن حجر، ابن تیمید، ابن قیم وغیرہ سب نے اس بات کوشلیم کیا ہے۔

۰۱۔۔۔۔۔اگر تعدد مبدی میچے ہے تو چوفکہ مبدی و سے ایک ہیں اس لئے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ سے بھی ایک جماعت ہوکر کچھ ہوکر گزرے ہیں اور کچھ گزریں گے۔

اا.....اگراختلاف روایات باعث تعدد ہے تومسیح کوبھی متعدد ماننا پڑے گا کیونکہ نزول مسیح

یس بھی اختراف ہے۔ حدیث اختراف اولا فی مقام نزوله الشوقی دمشق عند الممنارة البیضاء (ترمدی، نواس بن سمعان) اوروحاء (روح المعانی) اوجبل افیق قریب بیت المقدس (وحکاه کنزالعمال، حجج) و ثانیا فی مکة ایمکث اربعین سنة (کنز العمال) او ۴۵ سنة (حجج) او سبع سنین او تسع عشرة سنة رکما هو عند مسلم) العمال) او ۴۵ سنة (حجج) او سبع سنین او تسع عشرة سنة رکما هو عند مسلم) ۱۱ سند کی شائل ایک جائے جائے ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واقعی قادیائی مدی امام مهدی شائل کے ضروری ہے کہ علامات مختصہ کا امتحان کیا جائے مثلاً ' کونه من نبی فاطمة، اسمة محمد، حیوته بعد الدعوة، ملکه سبع سنین، انتظار المسیح، فاطمة، اسمة محمد، حیوته بعد الدعوة، ملکه سبع سنین، انتظار المسیح، ابطال الجزیة، وضع الحوب، نزول جبریل، اقتداء کعیسی، نزول عیسی، ابطال الجزیة، وضع الحوب، نزول جبریل، اقتداء کعیسی، نزول عیسی، اعلان ظهور، بمنی و مز دلفه، اخذ البیعة فی الحطیم ''ان گیارہ نشانات میں جو اور الراترے وہ مہدی ہوگا۔

السبب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بیا ختلاف آج تک رفع نہیں ہوا۔ کیونکہ بچے میں ہے کہ مہدی کا اللہ بیت ہے ہونا متواتر ہے اور آل عباس کی روایات تمام ضعیف یامر دود ہیں۔ شوکانی نے توضیح میں لکھا کہ یا تیبیال کی طرف امام صاحب عباسی ہوں گے اور یا بیر روایات قابل استدلال نہیں ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے کہ مہدی عباس کی حدیث ہی اور ہے کیونکہ اس کے بیافظ ہیں 'منا السفاح منا المنصور و منا المهدی" (مَثَالَ)

۱۳ .....قول عمر کدوه بنی امیه سے ہامیر معاویداس کی تر دید کرتے ہیں کہ ' هو هن او لاد علی طلقہ ۔' (فح طرانی) مرزا صاحب خود بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ' ان بعض جداتی من بنی فاطمہ " اور ' عسل مصفی' میں تسلیم کیا گیا ہے کہ جب آپ بنی فاطمہ میں واضل ہو گئو آپ میں بن گئے۔

۵ ..... بن فاطمه تسليم كرنے سے امام مهدى پرتمام عنوان صادق آتے ہیں۔ من الامة من

الكافيتية احتلفان

اهل البيت من الحسن ابا من الحسين أمًّا.

۲۱ ..... لامهدى الا عيسى، قابل استدلال نبيس كيونكداس كاراوى ثمر بن خالد بـ وهو متفود به ومجهول عند البخارى قال فى الحجج: حديثه مضطرب وضعيف لا يعارض الصحاح.

ے ا۔۔۔۔۔ اگر میچے ہوتو بقول شوکانی یوں تاویل ہوگی کہ لامھدی کاملا الا عیسلی – یا یوں کہیں گے کہان میں اتجادز مانی مراد ہے کہ محقولہ و اما امر نا الا و احد.

۱۸ .... کھا ہے استدلال کر نااس وقت مفید ہوتا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے مہدی بھی مانا جائے ورنہ تشبیہ تام ندرہے گی گر ''عسل مصفیٰ '' میں یوں لکھا ہے کہ سیداحمد بریلوی انتلامیں بچی کی طرح مبشر مرزا بیدا ہوئے تھے گر مرزا صاحب نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سیداحمد کے پیرو چونکد گراہ ہیں اس لئے داستان سازی میں مشغول رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آسان سے اترے گا۔ بھا جھونا ایسانہ کے تو کیا کے ؟

9ا .....اب ثابت ہوا کہ مہدی سیدہوگا اور ختم رسالت کی وجہ سے نبی نہ ہوگا۔ اور کیے کو لیطر لی توصیف کہا گیا ہے ورنہ اس کو لیطور اسم علم کے مہدی نہیں کہا گیا جیہا کہ وار دہوا ہے کہ علیکم بسنة المخلفاء الراشدین المهدیین (ابو داؤد) ولجریر اللّهم اجعله مهدیا (کنز العمال) و لابی ذرّ من سره ان ینظر الی عیسی ابن مریم فلینظر الی ابی ذر الغفاری ۔ (ابن عساکر عن انس) ولن تھلک امة انا اولها وعیسیٰ اخرها والمهدی اوسطها (حاکم ابو نعم ابن عساکی فبطل ما قال فی العسل المصفی اذا ذکر المهدی منفر دا فالمراد به رجل صالح فعلیه ان یقول ایضا ان المسیح اذا ذکر منفر دا فالمراد به رجل سیاح لیر تفع الامر من البین. هذا

### ۱۳..... حیات میج برنباس کی زبانی

🕜 قرآن ٹریف میں صراحة مٰدکورے کہ واقعہ صلیب کے متعلق دونتم کے خیال پیدا ہو گئے تھے۔اول یہ کہ میچ صلیب برمر گیا اور اس کی لاش کوا تار کر قبر میں رکھا گیا۔ تین روز بعد سے زندہ ،وکرا مان پر چڑھ گیا، پی خیال ہائبل کی جگدان انجیلوں میں موجود ہے،جن کو عیسائی مانتے ہیں اور قرآن شریف انکار کرتا ہے۔ دوم وہ خیالات ہیں جوموجودہ اناجیل ار بعد کے علاوہ اسلامی تفیر پیجات اور'' انجیل برناہاس'' میں موجود ہیں ۔جن میں یول بنایا گیاہے کمسیح زندہ اٹھالیا گیااہ راس کے بجائے دوسرا آ دی ہمشکل سمجھ کررات کوصلیب بِرْتِلَ كِيا كَيا- اس اختلاف كي ولجيك' ينائيج الاسلام "ميں اعتراض كيا كيا ہے كه اسلام كا جب یہ دعویٰ ہے کہ قرآن شریف مصدق انجیل ہے تو اس میں واقعہ صلیب کو کیوں نہیں مانا گیا؟اس کاجواب مسلمانوں کی طرف ہے یوں دیا گیا تھا کہ جس انجیل کی قرآن تقیدیق کرتا ہے، وہ ایک کتاب تھی جوخود سے غیرانی زبان میں وجی یا کرحواریوں کو دی تھی۔اور واقعه صلیب کے وقت وہ تلف کر دی گئی تھی۔جس میں قرآن شریف کے مطابق رفع مسے بغیر صلیب ندکورتھااور واقعہصلیب میں چونکہ بڑی گڑ بڑیدا ہوگئی تھی اور حواری اصل واقعہ کے وقت بھا گ گئے تھے اور جو یاس تھے ان کو بھی اپنی جان کے لا لے پڑے ہوئے تھے۔اس لئے سچھ طور پر بیان نہیں کر سکے کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے قیاس اور شنیدے جوضیح تصور کیا،لکھ دیا چنانچہ برنابا حواری نے جو حالات لکھے ہیں وہ وہی خیالات ہیں جن کی تقید اپن قر آن کرتا ہے اور اس نے پیر ظاہر کیا ہے کہ بیتمام واقعات میرے چشم دید تھاس لئے موجودہ میسائی اگر چہاس کوشلیم نہیں کرتے لیکن اسلام ضرورشلیم کرتا ہے اورانا جیل اربعہ کواس واقعہ کے متعلق مشکوک قرار دیتا ہے۔ مرزائیوں ہے'' انجیل برناہا'' کوعیسائیوں کی طرح نا قابل تشکیم سمجھ کرانا جیل ار یہ کواپی صحیح سمجھا ہے اور ہا ہمی اختلاف کو یوں مٹایا کہ قر آن شریف میں جن لوگوں نے واقعه صلیب ہے انکار کیاوہ بے خبر تھے۔اور''ماصلبوہ'' کامعنی ہے کہ یہودیوں نے اس كى بدُيال نبيل توڑى تيس اس كئے "شبه لهم" ميج نيم مرده جوكرمرده كے مشابه بن كيا تھا، اس لئے مردہ ہمجھ کر حوار پول کواس کی لاش دی گئی تھی انہوں نے قبر نما غار میں تین دن تک مرہم حواریین سے ملاج کیا تو اس کے زخم فورا درست ہو گئے ۔اور کشمیر کو چلا گیا' پھر وہیں ۸۷ برس تک رو پوش رہ کر محل خانیار میں فن ہوا۔اور پیداستان سازی بڑی کوشش کے بعد تیار ہوئی اور اس کے ثابت کرتے میں کسی سیاح چینی کی انجیل پیش کی جاتی ہے جو کسی طرح بھی نہ انجیل برنابا کا مقابلہ کرسکتی ہے اور نہ انا جیل اربعہ کے ہم پلہ ہے کیونکہ وہ غیر معروف ہونے کےعلاوہ تمام انجیلی بیانات کے خلاف ہےاور معلوم ہوتا ہے کہ مرز اصاحب نے اس کی مشتبه عبارتوں کواینے مطلب کے مطابق ڈھال لیاہے، ور ندمرزائیوں کا فرض تھا کہ وہ ''چینی انجیل'' کا ترجمه شائع کرتے' مگراب ہم کیے کمہ سکتے ہیں کہ آیا اس انجیل کاوہی مطلب ہے جومرزاصاحب نے سمجھاتھایا کچھاستادی ہے کام لیا گیا ہے برخلاف اس کے مسلمانوں نے انجیل برنابا کا ترجمہ اردو میں شائع کرکے بیہ ثابت کیا ہے کہ مرزائیوں کی واستان سازی بالکل غلط ہے نداس کی تائید اسلام کرتا ہے اور ند نصرانیت یا بہودیت بلکہ صرف مرزائیت کا خاندساز مسئلہ ہے۔اگر چہ بیانجیل تین سوصفحہ ہے ڈائدتک چلی گئی ہے مگر ہمیں چونک صرف حیات کا مسئلہ در کارہاں لئے اس سے اس مسئلہ کے متعلق چندا قتباسات ذیل میں لکھے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ اسلامی مکتہ خیال ہے سیج کے حالات زندگی کیے ہیں۔

# ۱۳ .....ا قتباسات انجیل برنابا (برنباس)

ا ..... "موضع ناصره" میں رہے والی پارسامریم علیماالدام کے پاس جریل نے آکرکہا کہ خدا نے تجھے ایک نبی کی ماں ہونے کیلئے چناہے کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیے جنوں گی؟ کہا کہ بیات خدا کے فرد کیک کال نہیں ہے، کیونکہ اس نے بغیر انسان کی موجود گی کے آدم النہ پیدا کیا تھا۔ کہا چھا خدا کی مرضی ۔اب مریم کواندیشہ ہوا کہ یہودی اے بدنام کریں گے اس لئے اپنے رشتہ دار یوسف نجار (عبادت گزار) ہے نکاح کیا اور جب اس نے دیکھ کرم یم کر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ مت ڈروصرف مشیت ایز دی ہے "بیوع" نبی پیدا ہوگا۔
"بیوع" نبی پیدا ہوگا۔

۲ .... قیصرروم (افخسطس) نے حاکم پہودیہ (پیرودن اکبر) کوظم دیا کہا ہے علاقہ کی مردم شاری کرے اس لئے یوسف کواپنے گھر (بیت اللحم) جانا پڑا۔ اور ایک سرائے میں وہاں پہنے گر قیام کیا تو مسی پیدا ہوئے۔ سات روز کے بعد 'نہیکل' میں ختنہ کیا گیا۔ پورب کے تین مجوی سے کاستارہ دیکھ کراور یہودیہ پہنے کربیت المقدل میں آتھ برے اور سے کا پید پوچھات بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھ کران کو بتایا کہ وہ بیت اللحم میں پیدا ہوا ہے، تم وہاں جاؤاور واپس ہوکر مجھے مانا۔ بچوی ستارے کے پیچھے ہو لئے اور بیت اللحم میں جاکر سے پر نیاز واپس ہوکر مجھے مانا۔ بچوی ستارے کے پیچھے ہو لئے اور بیت اللحم میں جاکر می پر نیاز پر سان ۔ بچے نواب میں کہا کہ تم بادشاہ سے نہ ملو بیت وہ سید ھے اپنے گھر چلے گئے۔ پوسف مریم کومھر لے آیا اور پیچھے بیت اللحم کے بچوں کو مار ڈالنے کا تقم جاری ہوا ( کیونکہ یوسف مریم کومھر لے آیا اور پوسف حاکم کی وفات تک مصر میں رہا۔ سات سال کے بعد پوسف یہودیہ سے واپس آیا تو ''ار خیلاوس بن جیرودی' وہاں کا بادشاہ تھا اسلئے اس بعد پوسف یہودیہ سے واپس آیا تو ''ار خیلاوس بن جیرودی' وہاں کا بادشاہ تھا اسلئے اس سے ڈر کر جلیل میں چلا گیا۔ یبوع بارہ سال کا ہوا تو بیت المقدس بحدہ کرنے آیا اور اوگوں

ہے بحث کی جس ہےوہ دنگ رہ گئے تو والدین کے ہمراہ ناصرہ میں آتھ ہرا۔

ه ...... چندون بعد ی درجل زینون 'پر دوسری دفعه گئا اور و بال ساری رات نمازیمی دعا کی کد' بجھے پوجاریوں ہے بچا جو میر نے آل کا ادادہ رکھتے ہیں۔ "صبح خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دس لا کھ فرشتے تیری حفاظت کریں گے جب تک کہ تیرا کا م انتہا تک نہ پنچا اور دنیا کا اختیا م نہ ہوت تک تم ندمرو گئو آپ نے بچدہ کیا اور ایک دنبه قربانی کیا۔ پھراردن دنیا کا اختیا م نہ ہوت تک تم ندمرو گئو آپ نے بجدہ کیا اور ایک دنبه قربانی کیا۔ پھراردن کے گھاٹ سے عبور کر کے چلے گئے۔ اور چالیس دن روزہ رکھا پھراور شلیم تیسری باروا پس آپ نے بارہ حواری چن لئے۔ اور اوس بھرس، بانابا (بر نباس جس نے بیا آب نے بارہ عشار، بوحنا، یعقوب، انداؤس، یبودا، مرتو اواماؤس، بیلبس، یعقوب نانی، یبودا خریطی غدار۔

۲ ....عیدمظال کے موقع پرایک امیر نے ماں بیٹے دونوں کو مدعو کیا اور آپ نے وہاں پانی کو شراب بنایا۔ اور حوالیوں کو وعظ کی کہ سیّاح ہنو اور تکایف سے نہ گھبراؤ ، اشعیا کے وقت دیں

ہزار نبی کافتل ہوا تھا۔ ایک گال پڑھیٹر پڑے تو دوسری آگے کردو۔ آگ پانی ہے جھتی ہے

آگ ہے نہیں بچھتی، خدا ایک ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ با ہے، پھر دس کوڑھے جوآپ کی دعا

ہے اچھے ہوگئے ان ہے کہا کہ میں تمہارے جیساانسان ہوں۔ لوگوں ہے جا کر کہو کہ اہراہیم

النظامی ہے جو وعدے خدانے کئے تھے نزدیک آرہے ہیں پھر آپ دوسری وفعہ ناصرہ کو

روانہ ہوئے۔ راستہ میں جہاذ ڈو ہے لگا گرآپ کی دعاہے نگا گیا۔ ناصرہ میں علاء ہے میجزہ

طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے ایمانوں کونشانی نہیں ملے گی کیونکہ کوئی نبی اپنے وطن میں

قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پراڈگوں نے آپ کو ہمندر میں ڈبونا چاہا، گرآپ نگی گئے۔

گسسہ پھر آپ '' کفر ناحرم'' میں آئے اور ایک شیطان دور کیا 'لوگ ڈر گئے اور کہا کہ اس علاقہ ہے نکل جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میں آئے اور آک خاور '' کا جن نکالا اگر چدوہ

علاقہ ہے نکل جاؤ۔ تو آپ صور اور صیدا میں آئے اور '' کنعانی عورت'' کا جن نکالا اگر چدوہ

یہودی نہتی اور آپ صرف بی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔

یہودی نہتی اور آپ صرف بی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے۔

دوسری دفعہ عید مظال کے وقت آپ چوتی دفعہ 'اور شلیم' میں آئے اور پوجاریوں کو بحث میں لا جواب کیا۔ استے میں ایک بت پرست نے اپنے بیٹے کیلئے آپ سے دعا کروائی تو وہ تندرست ہو گیااور گھر جا کر باپ نے بت توڑ ڈالے۔ پھر آپ نے تو حید کی طرف پوجاریوں کو دعوت دی۔ اور بیار مذکور کا ذکر کرکے ان کو نادم کیا 'تو وہ تل کے در پے ہوگئے۔ اس لئے آپ وہاں سے صحراء اردن میں آگئے اور چار حواریوں کے شکوک رفع کئے اور انہوں نے باقی آٹے حواریوں کو چی سمجھایا د، گر یہوداخریوطی نہ سمجھا۔ مفعر کے اور شند نے باقی آٹے حواریوں کو بھی سمجھایا د، گر یہوداخریوطی نہ سمجھا۔ کو جاریوں کا سروار کہنے لگا کہ تم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو' آپ نے بفتہ کے دن تبلیغ کی تو پوجاریوں کا سروار کہنے لگا کہ تم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو' آپ نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جو خدا ہے نہیں ڈرتے اور جنہوں نے گئی نبی بارڈالے اور ان کو کسی نے فہن بھی نہ گیا۔ در کیس آل کہند نے گرفار کرنے کا ارادہ کہا گرفاوگوں سے ڈرگیا۔

9 .... بنوت کے دوسرے سال آپ' نا ٹمین' کو پہلی دفعہ گئے وہاں آپ نے ایک بیوہ کالڑکا بڑے اصرار کے بعد زندہ کیااور لوگ عیسائی ہوئے مگرر وہانیوں نے عیسائیوں ہے کہا کہ ہم

تو ایسے پیر کوخدا جانتے ہیں تم نے تو کچھ قدر ہی نہیں گی۔ اب شیطان کے بہکانے ہے

اختلاف رائے پیدا ہوگیا تو ایک فرقہ نے کہا کہ بیخدا ہے، دوسرے نے کہا کہ خدامحسوں 
نہیں ہوتا اس کے پیخدا کا بیٹا ہے، اور تیسرا تو حید کا قائل رہا اور آپ' کفرنا حرم' میں چلے 
گئے اور ایک مجمع کثیر میں آپ بلیغ کر کے جنگل کونکل گئے۔

• ا۔۔۔۔۔ایک دفعہ'' قریبۃ السامریہ' پہنچ تو انہوں نے روئی بھی نہ دی۔ تو یعقوب اور یوحنا نے
کہا کہ آپ بدوعا کریں کہ الن پڑآگ برہے۔ آپ نے فر مایا کیا صرف اس لئے کہ انہوں
نے ہم کوروٹی نہیں دی۔ کیا تم نے ان کورزق دیا ہے؟ یونس التقلیقالا نے نینوی والوں کو بددعا
دی تھی ، تو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو بکرلی وہ تو ہے گئے گر آپ کو چھلی نے نگل
کر نینوی کے یاس پھینک دیا تھا' تب دونوں حواری تائب ہوئے۔

اا ...... چھٹی ہار آپ' عید قصی' منانے اور شلیم آئے۔ وہاں بیت الصدیٰ چشمہ پر ایک لو بخیبال اس بیٹ الصدیٰ چشمہ پر ایک لو بخیبال سال ہے بیٹا تھا اور جب چشمہ بیں جوش آ نا تھا تو بیار اس میں جا کر شفا حاصل کرتے تھے مگر اس کو کئی نے اندر ضاف دیا تھا۔ آپ نے دعا کی ، اس کو اچھا کیا۔ لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے تبلیغ کی اور بحث میں پوجاریوں کو لا جواب گیا اور وہاں ہے روانہ ہو کر صدود قیصر سیمیں آئے اور حواریوں ہے پوچھا کہ میں کون ہوں ؟ لیطری نے جواب دیا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں ایب آپ نے ناراض ہو کر اس سے تو بہ کرائی مگر عام لوگوں میں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں ایب آپ نے ناراض ہو کر اس سے تو بہ کرائی مگر عام لوگوں میں سے خیال پیدا ہو کر جم چکا تھا تو آپ جلیل میں چلے آئے اور بیاروں کو اچھا کیا۔

۱ سے خال پیدا ہو کر جم چکا تھا تو آپ جلیل میں جلے آئے اور بیاروں کو اچھا کیا۔

۱ سے کا اندرونی دشمن ہے اور کا بنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے' تو آپ نے فرمایا کہ ایک آپ کا اندرونی دشمن ہے اور کا بنوں سے اندرونی سازش رکھتا ہے' تو آپ نے فرمایا کہ ایک

حواری ہلاک ہوگا۔ برنباس نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ میں دنیا ہے جاتا ہوں۔ میرے بعدا کیک رسول آئے گا جومیری تصدیق کرے گا اور بت پری کو دور کر دے گا پھرآپ کوہ سینا پر چلے گئے اور چالیس دن میں وہیں رہے۔ پھر اور شلیم کوساتق کی دفعہ چلے ، راہمیں کسی نے کہا بیاللہ ہے اورا پنی قوم کوآپ کے پاس لا یا تو آپ نے کہا ہو نہیں میں بشر ہوں'۔'

"ا .... اس کے بعد آپ حوائے تیرو میں گئے اور حوار یوں کو نماز روز ہے کی تلقین کی اور ان کو کھانا لانے کے واسط گئی گہتی میں بھیجا۔ تو سب چلے گئے مگر برنباس آپ کے پاس رہا تو آپ نے فرمایا کدا ہے برنباس میر اایک شاگرد جھے میں روپے میں بچ دے گا اور میر ہے نام برقل کیا جائے گا ، خدا بھی کو زمین سے او پر اٹھا لے گا اور اس شاگر دغدار کی شکل میں کر دیگا اور ہر ایک بہی سمجھے گا کہ وہ میں ہے ہو رہا یک بہی سمجھے گا کہ وہ میں ہے ہو رہا یا کہ میں نے متیا کا افر ارکیا ہے جو مجھے یہ اڑا دے گا خدا تعالی بی قدرت اس لئے دکھائے گا کہ میں نے متیا کا افر ارکیا ہے جو مجھے یہ بدلہ دے گا کہ میں زندہ ہوں اور موت کے دھیسے بری ہوں۔ برنباس نے کہا کہ آپ مجھے بدل وہ شاگر دکون ہے؟ میں اس کا گا گھونٹ کر مار ڈالوں۔ آپ نے نہ بتایا اور کہا میر کا مال کو یہ بات بتا دوتا کہ اس کوتیلی رہے۔

۱۳ .... تب آپ نے آٹھویں دفعہ اور طلیم آکر تبلیغ کی اور پوجار یوں نے رومانی فوج کو اطلاع دی کہ آپ ہت کو برا کہتے ہیں اس لئے وہ واجب القتل ہیں گرآپ کونہ پاسکے کیونکہ آپ برطیل میں کشتی پرسوار ہو چکے تھے' گراؤگوں نے جوم کیا تو آپ نے لنگر ڈال کران کو ساحل کے قریب تبلیغ کی اور'' نائن'' کو دوسری بار چلے گئے۔ وہاں ایک میتم کے گھر قیام کیا اور اس کی ماں نے بڑی خدمت کی تب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنا باوشاہ بنا لیس گرآپ وہاں ہے جھاگ ہے۔ تب یوحنا،

یعقوب اور برنباس نے آپ کو پاکر عرض کی اے معلم! تو ہم ہے کیوں بھا گ گیا تھا؟ کہا کہ

اس کے بھا گا ہوں کہ شیطانی فوج میرے قبل کا سامان کر رہی ہے 'دیکھ لوگ کہ پوجاری
حاکم رومانی حاکم سے میرے قبل کا حکم حاصل لیس گے' کیونکہ ان کو میرے باشادہ بننے کا
خطرہ لگا ہوا ہے اور میر اایک شاگر دمجھ کو ان کے حوالے کر دے گا' جیسا کہ یوسف مصر میں بیچا
گیا تھا مگر خدا تعالی اس کو پکڑا دے گا اور حضرت واؤد کا حکم پورا ہوگا۔ (چاہ کن را چاہ در
پیش) مجھان کے ہاتھوں سے بیجا کر دنیا ہے اٹھالیگا۔

دوسرے دن آپ کے شاگر دوہ ، دوہوکر حاضر ہوئے اور باقیوں کا انتظار دمشق میں کیا تو ان کوموت کے متعلق وعظ کیا کہ' انسان کوعارضی گھر کا خیال نہ کرنا چاہیے بلکہ اسلی وطن (آخرت) کا سامان کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ میں تم کو اس لئے نہیں کہتا کہ میں اب مر جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے اختیام تک زندہ رکھا جاؤں گا۔

اسد یہودا آپ کا تو شددان سنجا لے رہتا تھا کہ جس میں نذرانے ہوتے تھے مرف اس خیال ہے کہ آپ جب بادشاہ بن جا کیں گے تو بھے بھی اچھا عہدہ لل جائے گا۔اب انکاری ہوکر کہنے لگا کہ اگریہ نبی ہوتا تو ضرور جان لیتا کہ میں اس کا چور ہوں' حکیم ہوتا تو سلطنت لینے ہوئے لگا کہ اگریہ نبی ہوتا تو سلطنت لینے ہوئے لگا کہ اگریہ نبی ہیش آیا تھا لینے ہے نہ بھا گیا۔اب اس نے رکیس الکھنے کو وہ تمام ماجرا سادیا جو 'نا کمیں' میں پیش آیا تھا تو پوجار یوں نے بیسوچا کہ آپ ہماری بت پرتی ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیابی اساعیل ہے ہوگا اور داؤد ہے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی اساعیل ہے ہوگا اور داؤد سے نہیں آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قبولیت بہت عام ہو چکی رات کے وقت گرفتا رکیا جائے ، ورنداس کی بادشاہی میں ہم جاہ ہوجا کیں گے۔

دات کے وقت گرفتا رکیا جائے ، ورنداس کی بادشاہی میں ہم جاہ ہوجا کیں گے۔

لا است اس وقت تمام شاگر دوشق میں ہے آپ ہفتہ کی ضبح کو ناصر ، تیسری دفعہ چلے آئے اور لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہیں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے لوگوں ہے ملاقات کر کے یہود یہ چلے گئر است میں شاگر دوں نے ہر چندر دوکا گرآپ نے

فرمایا کہ میں ان نے نہیں ڈرتائم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈرتے رہو کیونکہ خمیر ک ایک گولی من بحرآئے کوخمیر بنادیتی ہے۔

ا است پرنوی دفعه اور شایم میں آئے اور فوج گرفتار کرنے کوآئی گرفتا ہونہ پاسکی تو نہراردن عبور کرئے آپ جوامیں چلے گئے۔ پوجاریوں نے آکر بحث کی تو ننگ ہوکر عکباری شروع کردی گرآپ نے نکلے اور وہ آپس میں ہی ہزار آ دی تک مرمئے تو آپ معدا سحاب کے سمعان کے گھر آ گئے۔ پنظو ذیموں نے کہا کہ آپ اور شلیم سے نکل کرفتدرون کے نالہ سے پار چلے جا کیں تو آرام میں رہیں گے۔ آپ کی والدہ کوفرشتہ نے سب حال بتایا تو روتی ہوئی اور شلیم آگئیں اورانی بہن مربی سالومہ کے گھر قیام کیا۔

۱۸....۱۸ برکیس الکھنے نے بور طلیم میں جلسے کیا جس میں پچھاوگ اس کی تقریرین کرمرتد

ہوگئے۔ اور بوجاری ہیرودس اصغر کے پائی چلے گئے۔ اس سے فوج لے کرآپ کو تلاش

کرنے لگے مگر نہ پایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آگیا ہے کہ میں دنیاسے چلا

جاؤں گا، تکلیف محسوس نہ کروں گا۔ یعقو ذیموں کے باغ میں آپ رہتے تھے کہ ایک دن

آپ نے بہودغدار سے فرمایا کہ جو تہیں کرنا ہے جاؤ کرو۔ قو مجتری کرنے کو اور طلیم چلاگیا۔

دوسروں نے سمجھا کہ عید قصعے کیلئے بچھ خرید نے گیا ہے تق یہودانے رئیس سے جاکر کہا کہ اگر وسروں نے سمجھا کہ عید قصعے کیلئے بچھ خرید نے گیا ہے تق یہودانے رئیس سے جاکر کہا کہ اگر میں رو بے دیدو تو میں آج رات ہی حضرت سے کو جمعہ گیارہ جوالا یوں کے تبہارے قبضہ میں کردوں گا۔ رئیس نے رقم اداکر کے بہودا کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا مشعلیں اور جھمیارد ہے کہ روانہ کردوا۔

9 .....اس رات آپ نے بہوداکورواندکر کے بنقو ذیموں کے باغ میں سور کعت نماز پڑھی اور جب فوج آئی تو آپ نے حواریوں کو گھر جا کر جگایا مگروہ نہ جاگے جب خطرہ زیادہ ہو گیا تو خدا نے جرائیل، رفائیل، اور اوریل کو بھیج کر گھر کی جنوبی کھڑی ہے آپ کو اٹھالیا اور

تيسرے آسان پراينے پاس رکھ ليا۔

۲۰ .... بیب بهبوداز ور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا جہاں ہے آپ اٹھائے گئے تھے اور شاگر دسورے تھے اور اس نے ان کو جگانا شروع کر دیا۔ تو خدا تعالی نے اس وفت اپنی قدرت دکھائی کہ بولی اور شکل میں آپ کے مشابہ بن گیا۔ اور حضرت سیح کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ بیو ہی سے ہوتو ہم نے کہا کہ اے معلم تو ہی تو ہمارامعلم ہے کیا تو ہم کو بھول گیا ہے۔اس نے مسکرا کرکہا احقو! یہودا احز پوطی کونہیں جانتے ہو۔اتنے میں سیابی اندرآ گھیے اور اس کوئیے سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ ہر چنداس نے کہا کہ میں وہ سے نہیں ہوں ، مرانہوں نے اے مخول مجھ کرایک نہ تی ۔ کہا کہ میں ہی تو تم کو لایا ہوں تم مجھے ہی بانده او گے؟ سیاہیوں نے جانا کہ وہ ان سے فریب کرتا ہے تب انہوں نے اس کو مکے اور لاتیں مار کر ذلیل کیا اور اور شلیم کو تھیلتے ہوئے لے چلے اور پوحنا اور پطرس ساتھ گئے اور انہوں نے برنباس ہے آ کر کہا کہ تمام کا بن جمع تصاور قل کرنے پر اتفاق کیا تھا اور یہودا نے وہاں دیوانگی ہے بہت باتیں کیں مگرانہوں نے مخول سمجھا پی خیال کرتے ہوئے کہ یہی وہ سے ہےاورموت ہے ڈرکر ہاتیں بناتا ہےاور جنون کا ظہار کرر ہاہے۔

11 .... جبح جلسہ ہوا اور''رکیس الکہند'' نے گواہی کی کہ یہ بی ہے ہیں یہ کیوں کہوں کہ رکیس نے ہی جانا کہ وہ سے جا بلکہ تمام شاگر دوں نے بھی اعتقاد سے بیہ کہا کہ بیروہ کہ جبح حضرت مریم بھی اپنے اقارب واحباب کے ہمراہ وہیں آگئیں آپ نے بھی یہودا کو اپنا بیٹا مسیح بچھ کررونا شروع کردیا۔ برنباس کہتا ہے کہ خدا کی شم میں اس وقت وہ بات بالکل بھول گیا تھا کہ آپ نے بھے ہے کہا تھا کہ میں دنیا ہے اٹھا لیا جاؤں گا اور دوسر اٹھن میری جگہ عذا ہے تا میں دنیا ہے خاتمہ تک ندمروں گا۔ تب برنباس ، یوحنا اور مریم صلیب عذا ہو یا جائے گا اور میں دنیا کے خاتمہ تک ندمروں گا۔ تب برنباس ، یوحنا اور مریم صلیب کے باس گئے تو یہودا کو مشکیس با ندھ کر رکیس کے سامنے لائے' تب اس نے تعلیم اور

شاگردوں کے متعلق پوچھا، مگر یہودانے جواب نددیا گویا کہ وہ دیوانہ ہے۔ پھر خدا کی قتم دلاکر پوچھا کہ سچ کہو تب اس نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں وہی یہودا احر پوطی ہوں جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ کوتمہارے ہاتھ میں دیدوں گا، مگر میں نہیں جانتا کہتم کیوں یا گل ہو گئے ہواور چاہتے ہو کہ میں ہی سے ناصری بن جاؤں؟

۲۲ .... تب اے مثکین باندھے ہوئے بیلاطس ( حاکم اور شلیم ) لے گئے اوروہ در بردہ حضرت سیح کا خیرخواہ تضاور چونکہ وہ یہی جھتا تھا کہ یہودا ہی سیح ہےاس لئے کمرہ میں لے جا کر یو چینے لگا کہ سے بناؤ کہ رئیس الکھند نے معہ تمام قوم کے کیوں تجھ کرمیرے سپر دکیا ہے۔ کہا کہ میں سے کہوں گا تو تم تہیں مانو گے۔ حاکم نے کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں سے بناؤ۔ مجھےاختیار ہے کہ چھوڑ دوں یافتل کروں۔ کہا کہ میں یہودااتھ یوطی ہوں اور بسوع جادوگرنے مجھے این شکل بربدل دیا ہے۔ مگر رئیس اور قوم نے شور مجادیا کہ تو مسے ناصری ہے، ہم اے خوب پہچانتے ہیں تب حاکم نے خود بری الذمہ ہونے کیلئے اس کو''ہیرودس اصغ'' کے ماس بھیج دیا' کیونکہ سیج کو وجلیل کا باشندہ تھا۔ یہودانے وہاں بھی جا کرا نکار کیا مگر اوروں کی طرح ہیرودس نے بھی اس پر ہنسی اڑائی اور اس کوسفید کپڑے پہنا دیئے (جو پاگلوں کا امتیازی لباس تھا)اور بیلاطس کے پاس واپس روانہ گردیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو انصاف عطا کرنے میں کمی نہ کرے۔ تب اس نے اسکوان کے حوالے کر دیا کہ مجرم ہے اور موت کامشتق ہے تو وہ اسے جمہہ پہاڑی پرلائے ، جہاں صلیب دیا کرتے تھے وہاں اے نظا کر کےصلیب برانکا دیا تو یہودا بخت چلایا۔ برنباس کہتا ہے کہ یہودا کی آواز چرہ اور تمام شکل حضرت میں کے مشابہ ہونے میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شاگر دوں اور موغین تمام نے یمی سمجھا کہ وہ مسیح ہے۔ تب بعض اوگ حضرت مسیح کوجھونا نبی مجھ کر مرتذ ہو گئے' کہتے تھے کہ اس کے معجزات جادو تھے اور بیاکہنا غلط نکلا کہ'' میں نہیں مروں گا جب تک کہ دنیا کا خاتم قریب نہ ہوجائے اور وہ دنیا ہے لے لیا جائے گا۔ 'اور جولوگ دین پر مضبوطی ہے قائم رہے۔انہوں نے بہت غم کیا اور آپ کا کہنا بالکل بھول گئے کیونکہ انہوں نے یہودا کو آپ سے بالکل ہی مشابہ دیکھا تھا اور اس غلط نہی میں ینقو ذیموس اور یوسف اباریما ٹمائی کی سفارش ہے یہودا کی لاش بیلاطس ہے حاصل کر کے یوسف کی نئی قبر میں (جواس نے پہلے بنار کھی تھی )ایک سورطل خوشبو بجر کے یہودا کو فن کیا)

٢٣....تب برنباس، يعقوب اور يوحنا مريم كے همراه ناصره گئے اور وہ فرشتے جومريم كے محافظ تھے آسان پر گئے اور تنام ماجرائیے ہے کہا تو آپ نے والدہ کاغم س کرخداہے دعاما نگی کہ مجھے والدہ سے ملنے کی اجازت ہو۔ تب فر شتے اپنی حفاظت میں آپ کونور کے شعلوں میں مریم کے گھروا کی لے آئے جہاں آپ کی والدہ اور دونوں خالہ مرثا' اور مریم مجدلیہ'، اور برنباس بوحنا، یعقوب اور پطرس مقیم تھے آپ کود مکھ کریدسب بیہوش ہو گئے مگر آپ نے یہ کہد کرتسلی دی کہ میں زندہ ہوں۔تب والدہ نے یو چھا کہ بیٹا تو پھر خدا نے تیری تعلیم کو کیوں داغدار بنایااور کیوں اقارب اوراحباب کے نز دیک تیری موت دکھلائی اور بدنام کیا۔فر مایا!اماں! سچ جانوں میں نہیں مرااور مجھ کواللہ نے دنیا کے خاتمہ تک محفوظ رکھا ہے، یہ کہد کر جار فرشتوں کوشہادت کیلئے طلب کیا ' تب فرشتوں نے تصدیق کی۔تب برنیاس نے یو چھاکہ چوروں کے درمیان قل ہونے کا دھتا تو آپ پر جیشہ لگارہے گا۔آپ نے فرمایا که میرے بعد محدرسول اللہ ﷺ تیں گے اور بیددھ تبااڑا تیں گے اور اوگوں پرواضح کر دیں گے کہ میں زندہ ہوں۔ پھر برنباس کوآپ نے اپنے حالات قلمبند کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ میری والدہ کوجبل زیتون میں لے جاؤ کیونکہ میں وہاں ہے آسان کو چڑھوں گا۔ تب وہ مریم کووماں لے گئے اور فرشتے تمام کے سامنے سے کوآسان کی طرف اٹھالے گئے۔ خلاصہ بدے کہ بدانجیل صاف بنا رہی ہے کہ حضرت مسیح الطلیف زندہ بحسم

الكاف يتزاجت لفان

عضری آسان پراٹھائے گئے۔ یہودااپنے کیفرکردار میں مشابہ ہائم ہے بن کرمصلوب ہوا۔ اور حضرت میں النظامی کا خیر میں یہ بھی فرما دیا کہ محدرسول اللہ ہے (احمد ، محد ، مسیا) آپ سے قل صلیب کا دھبا اٹھادیں گاب ان تصریحات کے ہوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ﴿ وَمَا بُنِی مِنْ بَعُدِی السَّمُهُ اَحْمَدُ ) کی پیشینگوئی سے مراد مرزاصا حب ہیں کیونکہ مرزاصا حب ہیں کیونکہ مرزاصا حب ہیں کیونکہ مرزاصا حب ہیں کیونکہ مرزاصا حب تو یہود کے موافق اپنے زعم باطل میں آپ کوئل اور مصلوب کر چکے ہے اور دشمنان اسلام کواپی طرف سے کا میا بی دے چکے تھے۔ صرف ہڈی تو ڈے کے سوا باتی سارا کا مختم ہو چکا تھا۔

### ۱۵....اسلای تصریحات اور حیات مسیح العَلَیٰ العَلیٰ العَلَیٰ العَلیٰ العَلَیٰ العَیْمِ العَلَیٰ العَلَیٰ العَلَیٰ العَلَیٰ العَلَیٰ العَلَیٰ العَلِیٰ العَلَیٰ العَلَیٰ

لئے کہ تمام مال و دولت کا سردار ہے اور یہ نبی بھی اپنے زمانہ میں بہترین شخص ہوگا۔
(ہیرووس کا قصہ مذکور ہے) پھر بارہ سال آپ مصر میں رہے(اور یہی ربوہ کا مقام
ہے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھا کیک رات اس کی چوری ہوگئی۔ تو آپ نے وہاں کے خیرات خوار جمع کر کے ایک اندھے اور ایک لئے کو پکڑ کر کہا کہتم نیچے بیٹھواور اندھے کو کار کہا کہتم نیچے بیٹھواور اندھے کو کار کہا کہتم نیچے بیٹھواور اندھے کو کاندھے پراٹھاؤ۔ اس طریق ہے وہ زمیندار کے خزانہ تک پہنچ گئے تو آپ نے ان کو چور ثابت کیا اور واپس شام آگئے۔ تمیں سال کے تھے کہ آپ نے اعلان نبوت فر مایا اور تین برس بعد خدانے آپ کو اٹھالیا۔

ب: ایک روز تین شیطانوں نے انسانی بھیس میں ایک جلسہ کیا ، اوگ جمع ہوئے تو ایک شیطان نے کہا کہ میں خود خدا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدارتم میں نہیں آتا، بیخدا کا بیٹا ہے۔ نیسرے نے کہا کہ خدارتم میں نہیں آتا، بیخدا کا بیٹا ہے۔ نیسرے نے کہا کہ دوسرامستقل خدا ہے۔ اب بیسائیوں میں شرک پیدا ہوگیا اور جب واقعہ صلیب قریب تھا تو آپ نے حواریوں سے گہا کہ میرے لئے تا خیرا اجل میں دعا کرو گروہ سب ہوگئے اور دعا نہ کر پائے تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور ایک حواری تمیں درہم سے جھے کو نے ڈالے گا، چنانچہ وہ تمیں درہم دشوت لے کرآپ کو گرفار کرانے آپیا۔ تو وہ خود ہی آپ کا شبیہ بن گیا اور انہوں نے اس کو صلیب دیدیا اور آپ نے بعد از صلیب ایک اور جگر جمع ہونے کا تھم دیا۔ تب حواری تو ایک کم تھا اور وہ نہ تھا کہ جس نے مجنری کی تھی۔ کی نے کہا کہ وہ بھائی لے کرمر گیا ہے۔

عیسائیوں کا بیرند جب ہے کہ سات گھنٹے سے مرے تھے پھر زندہ کر کے اٹھا گئے گئے۔ پھرآ سان سے امر کر''مریم مجد لیہ' کے ہاں امر کرحواریوں کو بلیغ کیلئے روان کیا، چنانچہ پطرس اور پیلس رو ما کو گئے (پیلس حواری نہ تھا) متی اور اند راہس انسان خوارون کے ملک کوفیلیوس افریقہ کو بخس فسوس (قربیا صحاب الکھف ) کو یعقوب اورشلیم کو، ابن تلماعرب کواورسیمون ہر ہرکوروا نہ ہوئے اور جوحواری ہاقی رہ گئے ان کو یہود یوں نے دھوپ میں بٹھا کرعذاب دینا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ سلطان روم نے عیسائنیت قبول کی تو یہود یوں کو مارڈ الااورصلیب برئی شروع ہوگئی۔

ح: قال الطبري ملك الشام صار بعد طيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلو ديوس ثم نيرون الذي قتل پطرس وبولس وصلبه منكسا ثم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عيسي اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس قتل اليهود ثم اخرون ثم هر قل فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ٩٢١ سنة وبين ظهوره ومولد عيسي٣٠٣ سنة وبين مولده وارتفاعه٣٢ سنة.وبين ارتفاعه الى الهجرة ٢٥٨ سنة (فانظرو كيف اعاد مرارا لفظة الارتفاع) ابن جرمر نے بیان کیا ہے کہ جب یہود نے آپ کوایڈ ارسانی شروع کی تو آپ بمعدوالدہ كے سفر ميں ہى رہنے گئے۔اس كے بعد انہوں نے حاكم وشق كے ياس شكايت كى بيت القدس میں ایک شخص بغاوت پھیلار ہاہے تو اس نے حاکم بیت القدس کی طرف حکم بھیجا کہ ایے آ دی کوفورا سولی چڑھا کر قتل کر دو۔ جب یہودی گرفتار کرنے کو آئے۔ تواس وقت آپ این حوار یوں میں بیٹھے تھ ( کہ جن کی تعداد ۱اسے ۱۸ تک بیان کی جاتی ہے ) تو انہوں نے بروز جمعہ بعدالعصرآ پکومحاصرہ میں لےلیا۔ تب آپ نے کہا گدمیرا شبیہ کون بننا جاہتا ہے تا کہ میری جگہ مصلوب ہوکر میرے ساتھ جنت میں جائے۔ایک نوعمر جوان آ دمی اٹھا آپ نے ہر چند ٹالا مگراس کے سواکس نے جرأت نہ کی ۔ تو جس کوٹھری میں تھا اس کا ایک روشندان کھول کرنیند کی حالت میں آپ کوفر شتے آسان پر لے گئے جب کوٹھری ہے حواری باہرآ گئے تو شبیہ کولے جا کر کرصلیب برائکا دیا۔اب جولوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا کہ

مسیح آسان پر ہےاور جولوگ باہر بتھان کو یقین ہو گیا کہ سے کوانہوں نے قتل کر ڈ الا ہے۔ جریر نے خود آنخضرت ﷺ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل روما دابق باعمان میں اتریں گے۔ تو مدینہ شریف ہے ایک شکر مقابلہ کو نکلے گا اور روی کہیں گے کہ ہمارے قیدی واپس کرونو مسلمان انکار کریں گے ۔ پھرلڑائی شروع ہوگی تو ایک ثلث مسلمان بھاگ جا کیں گے،ایک ثلث شہید ہوں گے، باقی ایک ثلث روم پر فتح یائے گااور قسطنطنیہ فتح کرے گا بنٹیم نے تقسیم ہور ہی ہوگی تو کوئی آ واز دے گا کہ سے د جال آپڑا ہے تو وہ ملک شام میں پینچیں گے تو د جال کود کھے لیں گے کہوہ آ رہا ہے تب لڑائی کی صفیں تیار کریں گے تو نماز فجر کا وقت ہو جائے گا متب حضرت مسیح القلیلی آسان ہے اتریں گے ۔امام مہدی کہیں گے کہ آ بے نماز پڑھا تھیں گر آ پ امام صاحب کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب آپ کی نظر د جال پریڑے گی تو وہ نمک کی طرح مچھلنا شروع ہوجائے گا' مگرآ پ اپنے نیز و سے اس کوخو د جا کرفتل کریں گے۔ آپ نے پیسی فر مایا کہ معراج کی رات جب حضرت ابراہیم ،حضرت موی اور حضرت عیسی علیہم السلام ہے ملا قات ہوئی تو قیامت کا ذکر حجز گیا توعیسی التَقَایِق نے فر مایا کہ مجھے خدا ہے وعدہ ہے کہ جب دِجال ظاہر ہوگا تو میرے یاس دو نیزے ہوں گے،تو وہ مجھے دیکھ کر پکھلنا شروع ہوگا اور جب یہود کا خاتمہ ہوگا اورلوگ واپس جلے جا *تیں گے تو یا جو ج* ماجوج نکل کر تباہی ڈالیں گے۔تو میری دعا ہے خداان کو ہلاک کر دے گااوران کے جسم ہارش کے ذریعہ سمندر میں چلے جائیں گے ٹو پھراس کے بعد قیامت آئے گی۔(ابن مجد)آپ نے بول بھی فرمایا ہے کہ اس وفت (امام مہدی العَلَيْعُلاَ کے ماتحت) تین شهر ہوں گےایک بحرین میں دوسراشام میں اور تیسرا جیرہ میں ۔لوگ اختلاف رائے میں ہوں گے کہ سے وجال ستر ہزار فوج لے کر نکلے گا کہ جن میں اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی اوران کے سریرتاج ہوں گے 'تب مسلمان'' جبل افیق'' برجع ہوں گے اور

الكاف يذاب الماق

مجھوک ہے ننگ آئیں گے تب آواز آئے گی کہ امداد فیبی آگئی ہے تو حضرت میچ النظیفانی آئیں اگے (ابن باہہ)

الیک وعظ میں آپ نے فرمایا کہ خروج وجال کی خبر ہرا یک نبی دیتار ہا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اورتم آخری امت ہواگر میرے زمانہ میں ظاہر ہوا تو میں خود سنجال لوں گا میرے بعد ظاہر ہوا تو تم اپنا بندوبست کرو۔شام وعراق کے درمیان خروج کرے گا۔تو وائیں ہائیں تھیلےگا وہ ٹیوٹ کا دعویٰ کرے گا اور کیے گا کہ'' انا نہی لانہی بعدی"میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ پھر کہے گا کہ میں رب ہوں۔ایک آ کھیٹھی ہوگی دوسری ابھری ہوئی، پیشانی بر کافر لکھا ہوگا ہے ہرخواندہ و ناخواندہ شناخت کر سکے گا۔اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے بتم کواگر دوزخ میں ڈالے تو سورہ کہف پڑھؤ تا کہاس کی آ گ سر د ہوجائے۔ایک عربی کے والدین زندہ کرے گاتو دوشیطان اس کے والدین بن کرکہیں گے کہ بیٹا یمی رب ہےاہے مان اور ایک کو دوحسوں میں چرواڈا لے گا بھرزندہ کر کے یو جھے گا کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کے گا۔وہی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے،تم دجال ہوٰ آج مجھے خوب اطمینان ہو گیا ہے۔ وہ ہارش اور قحط بھی اپنے ساتھ رکھے گا جوتوم اے مانے گ اس کو بھر پورکر دے گا اور جونہ مانے گا ہے تباہ کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ پر چونکہ فرشنوں کا پہرہ ہوگااس لئے وہاں نہ جا سکے گا۔ گرمدینہ شریف کے پائل منزیب احر'' کے مقام پر کھڑا ہوکرلوگوں کو دعوت دے گا تو منافق زن اور مر دنگل کراس کے نشکر میں شامل ہو جا تمیں گے اس دن کا نام' ' یوم الخلاص'' پڑ جائے گا۔ اس وقت عرب قلیل تعداد میں امام صاحب کے ماتحت بیت المقدس میں جمع ہوں گے تو صبح کی نماز میں نزول سبح ہوگا۔ د جال دیکھ کر بھا گے گا تو آپ فرما ئیں گے کہ تیرافل میرے ہاتھ ہے مقدرے تو خود جا کرفل کریں گے اور يېود کوشکست ہوگی شجر وحجر بھی ان کو پناہ نہ دیں گےصرف ایک'' غرقد'' درخت کی آ ڑ

میں پناہ لے سکیں گے۔اس کی سلطنت حالیس دن ہوگی یا جس مدت تک کہ خدا کی مرضی ہوگی ہن میں ہے ایک دن ایک سال ہوگا اورآ خری ایک سلطنت کا کہ ایک درواز ہ ہے نکل گر دوسرے تک پہنچو گے تو شام ہوجائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت پر انداز ہ لگا کر یڑھنا ہوگی۔ آپ نے بیکھی فرمایا ہے کہ تین سال پہلے ایک ایک حصہ کم ہوتے ہوتے ہارش بالكل بند ہوجائی گی۔اورعبادت گزارشیج اور تبلیل ہے پیٹے بھرلیا کریں گے۔ ( کنزاممال ) اس کے بعد حفرت سی کا عبد مبارک ہوگا۔ آپ حاکم عادل ہوں گے۔ يہود پہلے ہی تباہ ہو چکے ہوں گے تو وہ اور بھی تباہ ہو جائیں گے، جزیہ قبول نہ ہوگا،صرف اسلام قبول ہوگا۔ مال ودولت آ ہے کے مہدییں بکنڑ ت ہوگی اورلوگ سیراب ہوں گے پہال تک کہ ایک انار ایک کنبہ کو کافی ہو جائے گا۔ آپ صلیب اور خنر پر کوئیست و نابود کر دیں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ ہوجائے گا ،صرف خدا ہی کی پرستش ہوگی قریش اپنی سلطنت پر قائم ہو جا کیں گے۔زمین جوان ہو کر حضرت آ دم کے وقت جیسی نیا تات نکالے گی ۔گھوڑ <sub>ہ</sub>ے چندرو پوں میں ملیں گے کیونکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ لڑ آئی کا نام ونشان تک ندرہے گا، بیل کی قیت بڑھ جائے گی کیونکہ بھیتی میں بہت ضرورت بڑھ جائے گی۔نزول کے وقت آپ كے سرسے يانى كے قطرے كرتے ہول كے - دوفر شتول كے كا عد حول بر ہاتھ ر كھے ہوئے اتریں گے، آپ پر دوزعفرانی چا دریں ہوں گی ، آپ کے دم سے بہودی خود ہی بھسم ہوں گے۔" باب لد" میں وجال کوٹل کریں گے۔ ومثق کےمشرقی جانب سپید مینار کے پاس تھہریں گے آپ'' فج روحاء'' کے مقام ہے جج بھی کریں گے۔ آپ شادی کریں گے، آپ کے بیچے ہوں گے،آپ کی وفات پراہل اسلام جمع ہوکر نماز جناز ہ پڑھیں گے اور روضہ نبویہ میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ ( کنزامہال)

یا جوج ماجوج کے وقت حضرت عیسلی القلی کا تیام جبل طور پر ہوگا۔اور بہ توم

'' بھی ہلر یہ'' کو بھی پی کرخشک کردے گی۔ پھران کے آخری حصہ کا گذر ہوگا تو کہیں گے کہ

کبھی بیہاں پانی ہوتا تھا۔ مسلمان ایسے شگ ہوں گے کہ ایک بتل کا سریا خود ایک بتل سو

درہم سے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بدعا سے اکلو پھوڑا نگل کر تباہ کردے گا اور ان کی

لاشوں سے بد ہو پھیل جائے گی۔ پھر دعا کریں گے تو بڑے بڑے پر ندان کی لاشیں اٹھالے

ہا گیں گے اور بعد بیں بارش ہو کرز مین صاف ہوجائے گی۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی تو

مسلمان مرجا کیں گے اور بے ایمان باتی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ ( کنز احمال)

مسلمان مرجا کیں گے اور ہے ایمان باتی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ ( کنز احمال)

ان تصریحات کو پیش نظر رکھ کریہ نتیجہ لگلتا ہے امام مہدی کی سلطنت ملک شام میں

اس وقت ہوگی کہ قسطند بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نگل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سرنو

قائم ہوگی یہودی قوم کا نا دجال خدائی دعوی کرتے ہوئے اسلام کو مٹانے کیلئے نگلے گاگر

حضرت سے بھی کے بازل ہونے سے یہودی سلطنت بالکل تباہ ہوجائے گی اور ملک شام

میں آپ کم از کم چالیس سال حکومت کریں گے اور صاحب اولا د ہوکر مدید نشریف میں

یہ واقعات بالکل صاف بتارہ ہیں کہ حضرت کے النظائی اور حضرت امام مہدی
ملک شام میں ظاہر ہوں گے ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ میں نہیں ہے اور جواوگ اس
بیشینگوئی کو افسانہ خیال کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں 'کیونکہ زمانہ کے انقلابات میں آئے ون
کی ایک نی نی صورتیں پیش آئی رہتی ہیں کہ جن کا کسی کو وہم و خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ اس
کے ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے واقعات پیش آئیں جن کا اثر قسطنطنیہ
تک بھی پہنی جائے۔ اگر چہ اس وقت اس پیشینگوئی کے آثار موجود نہیں ہیں لیکن موجود
ہوتے کے درنوبیں گئی۔ خدا جب چاہتا ہے تو گریٹ وار بیدا کرکے دنیا کا نقشہ بی بدل دیتا

روضہ نبویہ کے اندر فن ہوں گے ۔اور بعدہ انسلام مٹ جائے گا اور بد کرداروں کیلئے

قيامت قائم ہوگی۔( ئنزاممال-ابن جربہ)

ہےاورمسلمان ایسےمٹ جاتے ہیں که نگوٹی سنجا لئے کومتنقل حکومت خیال کر لیتے ہیں۔ 🦊 جس طرز پر اسلامی تصریحات نے ظہور مہدی اور نزول میچ کو پیش کیا ہے وہ حا کمانڈرنگ ہے محکومانہ یا رعیتانہ ابواس میں نہیں آتی۔اور بیا پسے واقعات ہیں کدان کے ظہور پذیر ہونے میں کچھاشکال بھی نہیں گوآج تک مجموعی طور پریہتمام واقعات پیش نہیں آئے کیکن اس سے یہ نتیج نہیں لکا کہ سرے سے نامکن ہیں۔ ونیا کی مادی ترقی، انکشافات جدیداورعلوم وفنون کی تبدیلیاں مااقوام میں سیاسی اور تدنی انقلابات بیسب کے سب ایسےامور ہیں کہ جن کے سامنے اس پیشینگوئی کاا ظہاراصل رنگ میں دکھائی دینا کوئی نامکن بات نہیں رہ جاتی۔ اور جن لوگوں نے عجلت پیندی سے یا اس پیشینگوئی کے بعض الفاظ کی بنیاد پر پاکسی غلط فہمی اور مخالط اندازی ہے یہ یفتین کیا ہے یا یفتین دلانے کی کوشش کی ہے کہا ہے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں یا یہ کہان کا جائے وقوعہ ہندوستان یا کوئی دوسرا ملک ہےانہوں نے دیدہ و دانستہ اس پیشینگونی کے تمام اجزاء پرنے بھی خودغور کیا ہے اور نہ کسی کی توجہاس کی طرف منعطف ہونے دی ہے۔ ورنہ بالکل صاف ہے کہ خروج مہدی اور نزول سیج کے آثار ابھی تک نمایاں طور برگہیں بھی نمودار ہیں ہوئے۔اور قیامت کے آثار جو ۲۰۰۰ ہجری سے ظاہر ہونے شروع ہوگئے ہیں۔ (البتدان میں ترقی ہور ہی ہے معلوم نہیں کب تک یا پینکمیل کوپینچ کرایک دفعه پھراسلام ہی اسلام دنیا میں نظرآئے گاموقع پیدا ہوگا۔) حضور ﷺ نے قرب قیامت کے علامات سینئلزوں بیان کئے ہیں۔جن میں

ہے جس قدر آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کوقلم بند کیا جا تا ہے۔

بدزیان لوگ پیدا ہوں گے جوسلام بھی گالیوں میں دیں گے، کتاب اللہ برعمل پیرا ہونا باعث تو بین ہوگا ،جھوٹ زیادہ ہوگا اور سچائی بہت کم ہوگی۔اپنی ظنی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ بارش زیادہ ہوگی اور پھل کم ہوگا، زمانہ ساز آ دی بہتر خیال کیا جائے گا۔قر آن کی

بجائے خاندزاداصول پیش کئے جا ئیں گے،لیکجرار بہت تیار ہوں گے،شراب نوشی بکثر ت ہوگی۔اسلامی جہاد ترک ہو جائے گا ،شریف النسل سمیری کے عالم میں ہوں گے اور کم ذات عالی فقدر ہوجا کیں گے۔ دنیامیں عامل بالقرآن ندر ہیں گے، نوعمر ایک دوسرے پر گدھوں کی طرح چڑھیں گے ہتجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس کام میں امداد کریں گی اور جہال کہیں مال جائیگا نفع نہ ہوگا۔رذیل عالم ہوگا اوررشریف جاہل۔گدھوں اور کتوں کی طرح براب سڑک عورتوں اور بچوں ہے بدفعلی کی جائے گی ۔ چھوٹے بررحم نہ ہوگا اور بڑے کی عزت نہ ہوگی ،حرام زادے کثرت ہے ہوں گے، بلاضرورت فتم کھا کیں گے۔ نا گہانی موتیں واقع ہوں گی الیمانداری کم ہوجائے گی، بے ایمان اپنی اپنی قوم پرحکومت کریں گے بچورتیں اکڑ کرچلیں گی ، حامل عبادت گزار ہوں گے اور اہل علم بے عمل ہوں گے۔شراب کوشر بت بنا نمیں گے اور سود کوخر پدوفر وخت، رشوت ستانی تحفہ بن جائے گااور چندہ کے مال ہے تجارت چلے گی۔ایماندار کو جانور ہے بھی ذلیل سمجھا جائے گا، نیک عمل برے تصور ہوں گے اور برے ممل نیک عمل خیال کئے جائیں گے۔ زید وتقویٰ صرف روایات میں نظر آئے گااور وکھاوٹ کیلئے پر ہیز گاری ظاہر کی جائے گی۔اولادے سکھ نہ ہوگا، والدین کہیں گے کہ اس کی بجائے بلا یا لیتے تو بہتر ہوتا یا پتھر ہوتا تو کسی کام آتا۔ گانے والیاں مہیا کی جا کیں گی۔نوعمر حكران ہوں گے،ناپ تول میں کی بیشی ہوگی مسلمان کے پیٹے میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی نه ملے گی۔ لا الله الا الله كى رسم ہوگى اوراس كى حقيقت ہے كوئى بھى واقف نه ہوگا، غير توم ميں تکاح زیادہ پسند ہوگا اوراین رشتہ دارعورت پسندنہ آئے گی۔وغیرہ وغیرہ (محزامیال)

ناظرین!اس اے اندازہ لگالیس کہ جس نبی کی مید پیشینگویاں آج لفظ برلفط وقوع پذیر ہوکر نظر آر ہی ہیں۔اس کی وہی پیشینگویاں کب لفظ بلفظ کچی نہ نگلیں گی جو حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح النگلیکا کے متعلق بیان فرمائی ہیں!اسلام سے بے خبر تعلیم یافتہ ذرا فطرت اسلام پر متوجہ ہوکر سوچیں کہ ان کا بیا کہاں تک سیجے ہوگا کہ بیدوایات جھوٹی ہیں یا اگر جھوٹی نہیں تا اگر جھوٹی نہیں تا اگر جھوٹی نہیں تو ان سے استعارات یا مجاز مراد ہے ۔ نہایت شرم کی بات ہے کہ حضور النظامی کی باق تمام پیشینگویاں تو لفظ بلفظ سیجی تکلیں لیکن مہدی وسیح کے متعلق سب کی سب استعارات بن جا کیں ۔ بیخوب منطق ایجاد ہوئی ہے جس سے ہے ایمانی کی بد ہو آر ہی ہے۔ خدااس سے بیجائے۔ آئین

# ١٧.....ولائل حيات سيح العَلَيْلِ

کچیلی تحقیق کے گویے خرورت نہیں رہی کہ مستقل طور پر حیات میں کے بارے میں کوئی عنوان قائم کیا جائے 'گرتا ہم ناظرین کے آرام کیلئے ذیل میں قرآن شریف، احادیث خویداورا قوال ائمہ ومضرین ہولیائی لیکھے جاتے ہیں۔ تا کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ خویداورا قوال ائمہ ومضرین ہولیائی شہید لگھ می (نا،) یہودیوں نے حضرت کے النا کے النا کے فقل کیا ہے اور نہ صلیب پر چڑ حایا ہے، لیکن میریات ضرور ہوا کہ دان کو اشتہا ہ ضرور ہوا ہو ایک برنباس میں ہے کہ یہودا کو انہوں نے میں کرڈالا تھا۔ اس لئے جولوگ ہوئی لیڈین اخت کھوڑ کی برنباس میں ہے کہ یہودا کو انہوں نے میں جھوڑ کی کرڈالا تھا۔ اس لئے جولوگ ہوئی اللہ بن اخت کھوڑ کی ہوئے ہیں، سراسر غلام ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کے الفائل کشمیر میں کہ سال رہ گردفی ہوئے ہیں، سراسر غلام ہوگا۔ اختال ف کرتے ہیں وہ خود شک میں ہیں۔ یقینی طور پر نہ کوئی عیسائی کہ سکتا ہے کہ آپ خواس اختال ف کرتے ہیں وہ خود شک میں ہیں۔ یقینی طور پر نہ کوئی عیسائی کہ سکتا ہے کہ آپ خواس سے احتیال میا سیاب پر چڑ حایا گیا ہے۔ اب جو خص شینی طور پر یوں کے کہ شمیر میں جاکر حضرت سے نے وفات پائی تھی، وہ بات شکی ہوگی ہوگی ہوگی تھی، موگ یقینی مور پر یوں کے کہ شمیر میں جاکر حضرت سے نے وفات پائی تھی، وہ بات شکی ہوگی تھینی ہوگئی۔

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الطَّنِّ ﴾ (ناء)جويبودي وفات ميح كة قائل بين الكوكي

طرح اپنے قول کا یقین نہیں ہے۔ صرف ایک خیال ہے جس کی تابعداری کر رہے ہیں۔اب مرزائی بھی مرزاصاحب کے کہنے پروفات سے کے قائل ہیں اور مرزاصاحب بھی پہلے حیات مسے کے قائل تصاور بعد میں انہوں نے اپنا عقیدہ بدل ڈالا تھا۔اور غیر مصدقہ انا جیل اور غیر مشہور اقوال اور غیر موجہ استدلالات سے بیہ کہد دیا تھا کہ سے وفات یا چکے ہیں۔اگر انجیل برناباد کھے لیتے توامیر تھی کہ پھراپئی رائے کوتبدیل کر لیتے۔

﴿ بَلُ دُفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ﴾ (نا، ۱۸، ) نہیں نہیں بلکہ خدانے اس کو اپنی طرف اٹھالیا تھا۔اس آیت میں وفائمین کے قائل بہودیوں کے متعلق مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ان کی بات بالکل صحیح نہیں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ خدانے خودان کی ایذ ارسانی سے بچا کراپنی طرف اٹھالیا تھا۔ (دیجو الجیل برنابا، تاریخ طری، درمنثر راوراین جربر)

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (نها،) جو بھی اہل كتاب ہوگا آپ كے عبد ميں آپ كی تقد این آپ كی موت اور بیضد این آپ كی موت ہے ہیا ہوگا این خوت ہوتا ہے كہ آپ كی موت ابھی تك نہيں موت سے پہلے ہوگی۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ آپ كی موت ابھی تك نہيں ہوئى اور بھم حدیث نبوى آپ كے زول كے بعد جاليس سال حكومت كرنے سے پیچھے آئے گی۔ (كنزامهال)

﴿إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيئَ ابْنَ مَرْيَهُمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْآرُضِ جَمِيعًا﴾ (الده) عيسانی کتے بين که حضرت سے خود خدا بيں۔ تواس الوہيت کوتوڑنے کيلئے حضور سے کہا گيا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ اگر خدا تمام باشندگان زمین کواوڑ سے کومارڈ الے تو کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور جب حضرت سے کی والدہ کوخدانے موت دی تھی تواس وقت حضرت کے خدا کا کيا بگاڑ ليا تھا؟ مراديہ ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ میں اترتے۔ اس آیت میں بہتو یقینا ثابت ہوگیا ہے کہ جب به آیت نازل ہوئی تھی تو

﴿ آئِی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ ﴾ (ال مران) حضرت سی یبود کی ایذارسانی سے تنگ آگئے شھ و خدا تعالی نے آپ تولیلی دی کہ میں آپ کواپی طرف قبض کراوں گا۔ (یا آپ کو پوری زندگی عطا کروں گا) اوراپی طرف اٹھا لوں گا۔ اور یبود کی نجاست سے اور ان کی بدنامیوں سے پاک کروں گا۔ انجیل برنباس میں دیکھوخدا تعالی نے کس طرح آپ کواپی طرف اٹھالیا اور کس طرح حضور کے ذریعہ آپ ہے تمام بدنامیاں دور کر ڈالیس۔ جو یبود آپ کے متعلق مشہور کررہ سے تھے۔

﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ (زفرف)''حضرت سي قيامت كالكِلم بيں۔''اس ميں آپ كے نزول كوآ ثار قيامت ميں داخل كيا ہے اور احاديث ميں تصريح موجود ہے كہ آپ كے نزول كے بعد بہت جلد دنيا كاخاتمہ ہوجائے گا۔ (ابن كير)

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴾ (غامرائل) بروایت حضزت ابن عباس اس کا معنی یوں ہے کہ'' قیامت کا وفت جب نزدیک آئے گا تو ہم تم کو آگشا کرلیس گے۔''یعنی حضرت سے النظیمیٰ دنیا کوایک ہی مذہب پر جمع کریں گےان کے عہد میں ہاتلوار ہوگی یا اسلام نیکس، جزید، وغیرہ قبول نہ ہوگا۔ (تنبر مہای) ﴿ لَلَهِتَ فِي مَطُنِهُ إِلَى يَوْم يُنعَفُونَ ﴾ (الضَفْن عضرت يونس الطَّلَيُّ الْحَالَ عال خدا تعالى في مَطُنِهُ إلى يَوْم يُنعَفُونَ ﴾ (الضَفْن عضرت يونس الطَّلَيُّ الحَالَ عال خدا تعالى في على الله على الله

﴿ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُونِينَ ﴾ (جر) البيس نے مہلت ما نگی تقی تو اس کو وقت معلوم يعنی نقحہ اولى يا قيامت تک مہلت دی گئی ہے۔ اولى يا قيامت تک مہلت دی گئی ہے۔ يعنی طويل العمر ہو کر قيامت تک زندہ رہو گاس آيت يعنی طويل العمر ہو کر قيامت تک زندہ رہو گاس آيت بيس ايک منحوس ہتی کو زندہ کرنا کيوں ناممکن بيس ايک منحوس ہتی کو زندہ کرنا کيوں ناممکن ہوگا؟

﴿ هُوَ الَّذِی آرُسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدی ﴾ (س) خداوه ہے کہ جس نے اپنارسول ہدایت وے کر بھیجا تا کہ تما م ندا جب پر وین حق کو غالب کرے۔'' ایک روایت کے مطابق اس آیت میں حضرت کے مطابق اس آیت میں حضرت کے مطابق اس ہے کہ آپ کے عبد میں اسلام ہی اسلام ہوگا دوسرے ندجب کا نام تک نہ جوگا۔''برا بین احمد یہ' میں ہے کہ بیآیت چونکہ حضرت کے النظامی الله المجمعی المجاب کے بعد میں احمد یہ' میں ہے کہ بیآیت چونکہ حضرت کے النظامی المجاب کے معد میں مرزاصا حب نے کوشش کی تھی کہ اپنے او پروار دکریں گرآپ کے عبد میں غیر مذا جب کو بڑی مرزاصا حب نے کوشش کی تھی کہ اپنے او پروار دکریں گرآپ کے عبد میں غیر مذا جب کو بڑی تی جوئے دنیا سے چل ہوئے دنیا ہے جوئے دنیا ہے۔

﴿ فَلَمُّنَا تُوَفَّيْتَنِي ﴾ (١) رو) قيامت كوآپ سے سوال ہوگا كدكيا آپ نے شرك كي تعليم وي مختى؟ تو آپ جواب ديں گے كدميں نے تولوگوں كوتيراتكم سنايا تھااور جب تك ميں ان ميں

موجودرہا۔ان پررقیبرہا۔لیکن'' جب تونے مجھے زندہ دنیا سے اٹھالیا تھا تو تب سے تیری رقابت شروع ہوگئی تھی۔''اس آیت ہیں بھی آپ کی حیات مذکور ہے۔

(ارشادااسارى اروح المعانى معالم وغيره)

﴿ وَجِيهُ اللَّهُ نَهَا وَاللَّهِ حِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ (العران) كه حضرت مَنَ التَّلَيْنُ الله ونيا وآخرت ميں ذی وجامت ہيں۔ اس ميں به بتايا گيا ہے كه گواولاً زمين پرآپ کو ذی سلطنت خبيں بنايا گيا۔ گرفانيا آسان پراور فالثاً بعد نزول دنيا ميں ، ی آپ ذی وجامت ہيں اور خدا كے مقربين ميں داخل ہيں اور ملكوتی زندگی آپ کوعطا کی گئی ہے۔ (خ ابيان) به آيت رفع جسمانی کی بہتر بن دليل ہے۔

﴿ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُلاً ﴾ (العران) حضرت مريم بن الدعنها كوفرشت نے پیغام اللی سايا تھا كہ خدا تعالى آپ کوايک لڑے كی بشارت و بتا ہے جو بجین اور بڑھا ہے بیل لوگوں سے كلام كرے گا ۔ تینتیں (۳۳) سال كی عمر میں وفات مسج كو مانے والوں كے نزديك واقع صليب پیش آیا۔ اور اس سے پہلے بجین اور جوانی میں آپ نے كلام كيا جس كا جوت انا جیل سے ماتا ہے ، مگر مرزائیوں كے نزديك شمير میں حضور كی ٨ سال عمر گزرى ہوت انا جیل سے ماتا ہے ، مگر مرزائیوں كے نزديك شمير میں حضور كی ٨ سال عمر گزرى ہوت انا بڑتا ہے ، جو خاص بڑھا ہے كی عمر ہے ، مگر اس وفت كا كلام یا تبلیغ موجود نہیں ہے اس لئے مانا پڑتا ہے كہ آپ كا كلام بڑھا ہے كے وفت بعد میں ہوگا جو آپ سے نزدل كے بعد وقوع پذیر ہوگا ۔ اب مجبوراً مانا پڑتا ہے كہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ ورند بڑھا ہے كا كلام موجود نہیں ہوسکتا اور یہ ۔ اب مجبوراً مانا پڑتا ہے كہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ ورند بڑھا ہے كا كلام موجود نہیں ہوسکتا اور یہ بھی مانا پڑتا ہے كہ تشمير کا نظر بيصرف خيالی بحث ہے۔

﴿ وَمَكُولُوا وَمَكُو اللّٰهُ ﴾ ١٥ ل مران ) خدا تعالى في حكمت عملى فرمائى كد كنى دوسر كوشبيه بعيسى بنا كرسولى ولا دياء كيونكداس في غدارى كي تقى اور حضرت مسيح التطفيق زنده أسمان پر اشاكته كئه را كرم زائيول، يهوديول، اورعيسائيول كى طرح مانا جائے تو خداكى حكمت عملى

#### كاثبوت نہيں ملتا۔

﴿ وَإِذَ كُفَفُتُ بَنِي ٓ إِسُرَ آنِيُلَ عَنْكَ ﴾ (ائده) خدا تعالى حضرت مَنَ الطَّنِيُلَا عَنْكَ ﴾ (ائده) خدا تعالى حضرت مَنَ الطَّنِيُلَا عَنْكَ ﴾ (ائده) خدا تعالى حضرت مَنَ الطَّنِيُلَا عَنْكَ أَبُول فَي اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلِي تعالى اللهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ اللهُ الل

﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَٰكِ اِلْالْكُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (الناء) يہ بھی ايک شاذ قراءت ہے۔ کيونکه اس ميں '' ن' فعل حال پر داخل ہوا ہے' مگر ثمر بن علی (و هو بن المحنفية) کہتے ہيں که اس آيت کا ترجمہ يوں ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہيں اپنی موت ہے پہلے ان کو پوراانکشاف ہوجاتا ہے کہ واقعی حضرت میں الگائے ' بی برحق تصاوروہ زندہ ہیں اور پھرا خیر زمانہ میں نازل ہو کر اسلام کی خدمت کریں گے اور کسی یہودی مجوی کونيیں چھوڑی گے۔ (درمنثور)

﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ (زفرف) يهجى قراءت ہے جس كا ترجمہ اوں ہے كہ آپ كا''نزول جسمانی'' تضدیق قیامت كیلئے ایک آ سانی نشان ہوگا اور آپ كا وجود ہی صدافت اسلام کے لئے كافی ہے۔ (درمئور)

تائیدی طور پرمعراج ،قصہ اصحاب کہف اور حضرت عزیر الطبیع کا قصہ بھی قابل استدلال ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ اب احادیث نبویہ بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں صاف طور پر بیان ہے کہ آپ الطبیعی زندہ ہیں اور مزول فر مائیں گے۔

ا .....ينزل عيسيٰ ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا

واربعین سنة (ذكره ابن الجوزی فی كتابه الاذاعة لما كان وما سيكون بين يدی الساعة و فيه لقطة الى الارض دليل على ان النزول من السماء لان من الابتدائية لابد لها من الى الانتهائية، فرد ما قيل ان النزول ..... حضرت كالسيحة زيمن پر (آسمان هـــ) اترين گــ اور شادی كرين گــ اور آپ كی اولا د بحی جوگی اور پينتاليس (۵۰) مال تكرين گــ و

اس معیار کے مطابق مرزاصاحب بالکل ناکام رہے کیونکہ یکے بغے کے بعد آپ
نے محمدی بیگم کا نکاح کرنا جا ہا تا کہ اس سے اولا دہو، مگر ناکا می ہی رہی۔ اس کے بعد ارادہ
کیا کہ بشیر کی پیشینگوئی سے بیمشا بہت پیدا کرلیں گے مگر بیر بھی غلط لگی۔ پھر بیظا ہر کیا کہ
بقول دانیال ۱۳۳۹ میں مریں گے ، نو (۹) سال پہلے ہی مرگئے۔ بہر حال اس حدیث کے
مطابق میں جنے کی آپ نے بڑی کوشش کی مگر ہر طرح ناکا می رہی اور اخیر کہنا پڑا کہ میر بھی
ایک قصد تھا۔

اسسابوهريوه مرفوعا كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم بب الناسمية الناسمية المن الري عالانكرتم بالاسماء والمامة الله منكم بب الناسمية والمامة الله من عموجود وواق تهارى كيا كيفيت بولى - (كتاب الاسماء والصفات للهفى) يعنى ادهر دجال بولا الاولاد والمام مهدى جماعت كوكور بول عن الرائي تيار ولى اوراس وقت نزول كي بول أو يا يك بجيب كيفيت بولى اور بجيب منظر بولا مرزاصا حب في وامامكم منكم كو ابن مريم يرمعطوف بناكريول معنى كيا به كذا بجب ابن مريم الريم اورتها راامام جوتم بس ابن مريم يرمعطوف بناكريول معنى كيا به كنيسي ابن مريم الريم الارف عيدا بولا من السماء "بيدا بوف" كيم معنى من بي اليا بوف الناسم عنى من اليا بوف معطوف عليد والله من السماء ماء ميل كه ياني الى دنيا بين بيدا بوكراتر تا ب مرمعطوف مليد والله السماء ماء ميل كه ياني الى دنيا بين بيدا بوكراتر تا ب مرمعطوف مليد والله

الگ ہوتے ہیں تو معنی سی یوں ہوگا کے پیلی ابن مریم بھی اتریں گے اور تمہاراا مام بھی اتریں کے اور تمہاراا مام بھی اتریں کے اب اگر" اتر نے "کامعنی پیدا ہونا ہے تو مرزاصاحب سے پہلے امام مہدی کا پیدا ہونا بھی خود ہی بغتے ہیں۔ اور اگر واقعی اتر نامراد ہے تو امام کو بھی اتار ناتیا ہم اد ہے تو امام کو بھی اتار ناتیا ہم کریں۔ اس لئے یہ جملہ حالیہ ہوگا ، جس کا ترجمہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اور یوں کہنا بھی بچا ہے کہ" وامام کم "عیسیٰ کا عطف تفییری ہے کیونکہ عربی میں عطف تفییری عطف بیان کو گہتے ہیں اور وہاں جرف عطف ٹو "نہیں ہوتا۔ اور ٹو "تفییر کیلئے کبھی نہیں آئی۔ پس ثابت ہوگا گرفی خیالی تفییر سے یہ مسئلہ کل کیا ہے، ورنہ کوئی نقلی شوت موجود نہیں آئی۔ پس ثابت ہوگا گرفی خیالی تفییر سے یہ مسئلہ کل کیا ہے، ورنہ کوئی نقلی شوت موجود نہیں ہیں ہے۔

سسسالحسن البصوى مرفوعاً قال الله لليهود، ان عيسلى لم يمت وانه داجع اليكم قبل يوم القيامة (ان عير الأيرابي اليهوديون كوآپ اليكم قبل يوم القيامة (ان عير) اور يبوديون كوآپ اور خرور قيامت سے پہلے اليك نبيس مرے (جيسا كدمرزائى اور يبودى كتي بين) اور خرور قيامت سے پہلے تہارى طرف آنے والے بين ـ "مرزاصا حب اگروبى تقے تو يبود سے لات مسلمانوں كے چيچے كيون برا گئے تھے ـ اور كيون اصلى يبوديون كوچور كرا بن خان ساز يبود سے الجھتے رہے۔ شايدان كوفقى يبودى بى جائے ہے كوئك خود بھى قالى مسلمى بى تھے۔

ظاہر کی، پھر حضرت مولی النظیفی نے بھی ایسا ہی کہا، اخیر حضرت میسلی النظیفی فرمانے گے کہ قیامت کے سیجے ظہور کا تو اللہ ہی کوعلم ہے، مگرا تنا کہدسکتا ہوں کہ جو وعدے مجھ سے خدا نے گئے ہیں ان میں ایک بیروعدہ بھی ہے کہ دجال نکلے گا جبکہ میرے پاس دوشاخیس ہوں گی (یا دونیزے) اور دجال دیکھ کرسیسہ کی طرح کیھلے گا۔

مرزا صاحب کے دو نیزے''برا بین احمہ بی' اور''ازالۃ الاوہام'' ہوں ،گر بیہ دونوں ایسے خراب سے کہ جب ہے ان کا ظہور ہوا عیسائیوں کی ترقی ہوتی گئی۔ چنانچہ ''سراج الاخبار''جہلم ادکبر ساواء میں لکھا ہے کہ اور اواء میں پنجاب کے عیسائیوں کی مردم شاری سینتیس ہزار چوسو پچانوے ( ۳۷۹۵ ) تھی اور الوا میں تربیٹھ ہزار چورانوے شاری سینتیس ہزار چوسو پچانوے ( ۳۷۹۹۵) تھی اور الوا میں تربیٹھ ہزار چورانوے ( ۱۳۰۹۳) ہوگی تو ان دس سالوں میں پچپیں ہزار تین سوننانوے ( ۲۵۳۹۹) ہوگے اور کہی وہ دس سال ہیں کہ جن میں بقول مرزا محمود مرزا صاحب کوا ہے متعلق یقین ہوگیا تھا کہ آپ افضل المرسلین ہیں اور عیسائیت کی ٹانگ توٹر نے آئے ہیں۔

(غدائے تبلیق قبر (۱) قادیان ماریق م ۱۹۳۰)

۵.....ابوهريره مرفوعا انى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه انه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطر وان لم بصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك الله الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود ومع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع العنم ويلعب الصبيان مع الحيات و لا تضرهم فيمكث اربعين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. (منداحمدوفع البارى)

اس حدیث میں آٹھ نشان ہیں جن میں سے پہلا اور آٹھواں آپ (عیسی اسلامی کی حیات ثابت کرتے ہیں۔ باقی چھنشان ایسے ہیں کہ جن سے مرزا صاحب کی تکذیب ہوتی ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب نہ ببیدرنگ مرخ تھے، نہ دوزر دچا دروں میں رہتے تھے، نہ ان کا دجال (قوم میں رہتے تھے، نہ ان کا دجال (قوم میں رہتے تھے، نہ ان کا دجال (قوم عیسائی) برباد ہوئی اور نہ ہی امن قائم ہوا۔ بلکہ آئے دن ملک میں بیاریاں، فتند فساداور ابتری پھیلی اورخود حکومت برطانی (دجال) کے وفادار رعیت تھے یہ کب بادشاہ ہے اور کب جزیہ موقوف کیا؟ بلکہ اپنی رعیت اور مربیوں پر جزیہ لگا دیا ہے کہ اپنی جائیداد میں ما ہواری چندہ دیا کریں۔ ورندان کانا مرجھ اسلام سے کے جائیگا۔

۲ .....ابو مالکوان من اهل الکتب الا لیومنن به. عند نزول عیسلی ابن
 مریم لا یبقی احد من اهل الکتب الا امن به رابن جریر)

کسسابن عباس قبل موته ای قبل موت عیسی وانه علم للساعة ای نزول عیسی قبل یوم القیامة قال ابن جریر افقه الناس عبد الله بن عباس وان روی عنه ان ضمیر موته راجع الی اهل الکتاب لکن لیس ذلک مذهبه ومراده بهذه الایة. بل هو من المباحث الیومیة وبیان امر واقعی لان مذهبه ان الضمیر راجع الی عیسی کما یدل علیه سیاق الایة وما روی عنه انه علم للساعة غیر هذافلیس مراداههنا لما تقرر عنده حیوة عیسی المیسی المیسی

خلاصہ یہ ہے کہ اگر چہ ابن عباس ہے ان دوآیتوں میں ضمیر کے مرجع حضرت عیسی النظامی اللہ کے مرجع حضرت عیسی النظامی اس کا مرجع عیسی النظامی اور بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت میسی النظامی کا مرجع ہوئی نہیں سکتے۔اس لئے اس امرکی ففی ابن عباس سے منقول نہیں ہوئی کہ حضرت میسے زندہ

نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا مذہب بھی دوسرے صحابہ کی طرح یہی ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں جیسا کاروایت بتار ہی ہے۔اب مرزائیوں کا بیرکہنا غلط ہو گیا، کہ ابن عباس وفات سے کے قائل تھے۔

٩.....(حديقة بن اسيد) اشرف علينا رسول الله هي ونحن نتذاكر الساعة قال لاتقوم الساعة حتى ترد عشرايات طلوع الشمس من مغربها الدخان الدابة الدابة الباجوج وماجوج انزول عيسلى ابن مريم ادجال اثلثة خسوف اخسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف بالعوب، ونار من قعرعدن (مسلم) (عبد الله بن سلام) يدفن عيسلى ابن مريم مع رسول الله وصاحبيه فيكون قبره رابعا (البخارى في تاريخه) ثم قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسلى ابن مريم يدفن معه (حمد وعيسلى)

ا ......(عائشة) قلت يا رسول الله اني ارى ان اعيش بعدك افتاذن لى ان ادفن الى جنبك فقال وانى لك بذلك الموضع ما فيه الاموضع قبرى وقبر ابى بكروعمروعيسى ابن مريم - (رواه احمد، كنز، ابن عساكر)

ا ا .....(عبد الله بن عمر) ينزل عيسلى ابن مريم الى الارض فيتزوج و يولد له يمكث ٣٥ سنة ثم يموت ويدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر وعمر (دواه ابن الجوزى فى الوفاء) ال حديث من چوتنى قبرى كي واحد بين ابى مرادم قبره ب كيونكه حديث ما تشريل موضع قبركا من چوتنى قبرى كي به اور فى قبرى كي تبرى كرومانى لفظ موجود ب اور ملاعلى قارى بهى لكه بين كرقبر سمرادم قبره ب مرزاصا حب كى رومانى قبرا كرمراد بهوتوشيخين كى قبر بهى روحانى موكل اوربيسارا سلسله بى فقى بن جائى الد

(ابو مودود)وقد بقی فی البیت موضع قبر (زنن) مطلب بہ ہے کہ روضہ نیوبہ

میں ایک قبر کی جگد ابھی خالی پڑی ہوئی ہے جہاں حضرت میسی النظیمی کا وفن کریں گے۔
مرزائی بیاعتراض تو کرتے ہیں کہ کیا گنبدگرا کر فن کیا جائے گا؟ مگرا پنا فررا خیال نہیں ہے
کدال کے میچ کو مدینہ شریف جانا نصیب نہیں ہوا اور مرا تو جو ہڑکے کنارے قادیان میں
وفن ہوا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ 'بروز' کے طور پر یہ بھی مقبرہ نبویہ ہی ہے۔
لیکن پھراعتراض پڑتا ہے کہ مرزاصا حب کی قبر' روضہ نبویہ' ہوا،خلیفہ اول نورالدین اور
خلیفہ محود کی قبر شیخین کی نقل ہوئی' تو چوتھی قبر حضرت سے کی کہاں سے لا میں گے کہ مرزا
صاحب پھرایک دفعہ اور کی بن کرآ میں گے۔ حالا تکہ وہ کہ چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی سے
مناحت بھرایک دفعہ اور جھر بن کرآ میں گے۔ حالا تکہ وہ کہ چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی سے
میں آئے گا۔ یہ منطق ہماری جھر ہیں آتی۔

۱ اسسابوهریره مرفوعا لیهان عیسی ابن مریم بفج الرحاء بالحج او بالعمرة او بهما جمیعا(سلم) یقتل الخنزیر ویمحی الصلیب ویجمع له الصلوة ویعطی المال حتی لایقبل ویضع الخراج وینزل الروحاء فیحج او یعتمر او یجمعهما وتلا ابوهریرة" وان من اهل الکتب" الایة استشهاد علیه، یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا سفیضع الجزیة و یفیض المال ویکون السجدة واحدة لله رب العلمین ثم اعاد وان من اهل الکتب ثلثا (رواه السلم) والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم والذی نفسی بیده لینزلن فیکم ابن الوبری می الدی الدی الدی المال می المال الما

اول ..... یہ کد حضرت میں جج کریں گے مگر مرزاصا حب کو جج نصیب نہ ہوا۔ بیٹے کو بھیجا بھی تو '' فج روحا'' میں نہ پہنچااور باتنیں بنانے لگ پڑے کہاس سے مرادیہ ہے کہ پنجاب ایک کھلا میدان ہے،اس میں دعوت اسلام کو حج کہا گیا ہے۔ دوم ..... بحوصلیب اورعیسائیت کودنیا ہے مٹانا ۔ گرمرز اصاحب کے عہد میں عیسائیت پھیلی ۔ سوم ..... '' روحا''میں اتر نا جواہل الشام کا مکہ کا راستہ ہے' مرز اصاحب کوشام جانا ہی نصیب نہ ہوائڈ روحا کے طریق ہے جج کرنا کیسے نصیب ہوسکتا تھا۔

کتاب''کل فضل رحمانی'' میں لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے کہاتھا کہ اگر میری پیشینگوئی جھوٹی نکلے تو میرے گلے میں ری ڈال کرتشجیر کرو۔ مگر موقع آیا تو ایک کوٹھڑی میں جا گھسے۔ اس کے علاوہ مرزائیوں کاعقیدہ ہے کہ مرزاصاحب کے خلفاء کاعبد مرزاصاحب کا ہی عبد ہے۔ اس لئے اگر اس عبد میں پیشینگوئی پوری ہوجائے تو یہ ہی سمجھو کہ مرزاصاحب صاحب کے عبد میں ہی پوری ہوئی۔ پس اس اصول پر ہم بھی کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے عبد میں ہی پوری ہوئی۔ پس اس اصول پر ہم بھی کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ نے خلیفہ نورالدین کے عبد میں لود ہیا نہ میں مرزائیوں سے ایک مناظرہ کے موقع پر تین سورو بیے جیتا تھا۔ تو اب وہ بات بھی غلط ہوگئی کہ ہم دیتے ہیں لیتا کوئی نہیں۔

۱۳ ..... ابن عباس مرفوعالن تهلک امة انا اولها وعیسی ابن مریم اخرها و المهدی اوسطها (احمد و ابونعیم) اس مدیث بین تین محافظ الگ الگ بیان کے گئ

میں اول خود حضور ﷺ دوم عیسی القلیل اور تیسرے امام مہدی القلیل جو پہلے دو کے درمیان آئیں گئیں گے۔ اب اگر ایک کو دوسرے میں داخل کریں، جیسا کہ'' بروز''میں کیا گیا ہے وقتین ستیاں الگ الگ قائم نہیں روستیں۔

۱۳ .....انه خلیفتی فی امتی (ایوداور)''حضرت سی التیکی میری امت میں میرے خلیفه بیں۔'' مطلب میہ ہے کہ شریعت اسلام کے مطابق حکومت کریں گے اور اگر چہ آپ نبی بیں مگراین نبوت کے احکام پرنہ چلیں گے۔ورندان کی شریعت منسوخ ندرہے گی۔

۵۱---- ینزل عیسی آبن مویم مصدقا بمحمد علی ملته اماما مهدیا حکما عدلا رکنو، جلد سابع) اس حدیث مین آپ کوامام اور مهدی کیما گیا چیسے خلفا ءراشدین کو بھی "دمهدی" کیا گیا ہے۔

۱۲ ..... (ابو هريرة مرفوعا) يوشک من عاش منکم ان يلقى عيسلى ابن مريم اماما مهديا حکما عدلاراحمد) ال شي بياشاره ب كه حضرت خضر التقليق حضرت عيسلى التقليق بياس وقت تك زنده تقد (با تفاق المحد ثمن)

الناس صل بھم فیقول الا فان بعضکم امام بعض رسی ابن مریم، فیقول امیر الناس صل بھم فیقول الا فان بعضکم امام بعض رسی اس حدیث بیں صاف ندکور ہے کہ امامکم منکم اور امیر الناس عرادامام مهدی بین ورنہ بیمراؤیس ہے کہ بوقت نزول مسلمانوں کا امام کوئی اور نہ وگا۔

۱۸ سس (ابن عباس موفوعا) فعند ذلک ینزل الحی عیسلی ابن مریم من السماء (کنز) اس حدیث میں آسان ہے زول صاف طور پر نذکور ہے اور ہی کے دھنرت میسی السلط کو آپ ہے جدی رشتہ داری کا تعلق ہے اور مرز اصاحب کو حضور ہے رشتہ داری کا

تعلق ہر گزنہیں ہے کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب عجمی ہے اور آپ کا مورث اعلی چنگیز خان یا تیمور لنگ اور ایز دجردے۔

 اسسانی لا اترککم یتامی وانی ایتکم عن قلیل وانا حی (متدرک بواد انجل طبوعه یت معرد ۱۸۷۱ باب ۱۲۲)

۲۰ .....ابوهریرة مرفوعالیهبطن ابن مریم حکماعدلا .....ولیقفن علی قبری ویسلمن علی و لاردن علیه اسلام ویسلمن علی و لاردن علیه دان عسای اسلام علی اسلام استعال مواجهای علی مرزاصاحب کی تاویل نبیس چلتی ورنه یه بھی ثابت کریں کہ هبوط جمعنی ولادت ہے۔

الم ..... (عبد الله بن سلام) یدفن عیسی ابن مریم مع رسول الله و صاحبیه فیکون قبره رابعا (بهخاری فی تاریخه) ای صدیث میں حضرت عیسی الله کی قبر چوشی بتائی گئی می گرمرزاصا حب مرے تو اسلیم بی شے کم از کم بروزی تین اور قبری تو بہلے موجود ہوئی چاہیے تھیں۔اب اگر بعد میں ہو کی تو کون تنایم کرے گا کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے جو گھڑ اجا تا ہے۔

۲۲ .....(عن الربیع موسلا) الستم تعلمون ان ربنا حی وان عیسلی یاتی علیه الفناء - رابن جریر، ابن ابی حاتم، نجران کے عیسائی حضور الله سے مدیم کیا ک میں مناظره کوآئے تھے، تو حضور الله نے حضرت عیسی التفکیلائے خدائی دعویٰ کی تر دید میں بیان فر مایا تھا کہ خدا تو زندہ ہے گر حضرت عیسی التفکیلا پر فناء آئے گئی تو پھر کیمے خدا ہوئے؟ مطلب یہ ہے کہ آ ب ابھی زندہ ہیں اور پھر انتقال فرما کیں گے۔

۲۳ .....(سعید بن المسیب) بقی فی البیت موضع قبر (درمتور مشکرة) عن عبد الله بن عمر .....فیدفن معی فی قبری ای فی موضع قبری وعبر عنها بالقبر لقرب قبره بقبره فكانهما في قبر واحد (مرقة) فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبرواحد بين ابي بكروعمر (رواه ابن الجوزى في كتابه الوفاء) وعن ابن عباس فعند ذلك ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء (ابن اسحاق وابن عساكر) فهذه الاحاديث تدل صراحة ان النزول بمعنى الهبوط من السماء وان امة عيسى بياض الى الحمرة وان مقبرة النبى هو مدفن عيسى ابن مريم.

#### كا.....تح يفات المرزائية

''تحریف' سے مراد ہیہ ہے کہ قرآن وصدیث کامنہوم اس طرح بیان کیا جائے کہ اسلامی تصریحات میں ان کا پہتائے گئے نے گل سکے تی یف کنندہ جو خیال پیش کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر وہ جب نعلی دلیل نہیں لاسکنا تو سرے سے یوں کہد دیتا ہے کہ مفسر اور حدث حقیقت اسلام سے ناواقف تھے۔ یہودونصار کی نے اسلام میں داخل ہوکرا بیا قطع برید کر دیا تھا کہ آج تک اس کا امتیاز مشکل ہے اور اگر کئی کی وقعت ذرہ بھر دل میں رکھتے ہیں تو اس کا کلام کیکراس طرح بدل ڈالتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کا خد جب بھی بین تو اس کا کلام کیکراس طرح بدل ڈالتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کا خد جب بھی اس طرح مختصر کردیتے ہیں کہ اگر پورا کلام تھل کریں تو ان کے خلاف ہوجا تا ہے۔ مگر بیا لیک استادی کھیلتے ہیں کہ اول سے اخیر تک اپنے موافق کر لیتے ہیں اور بیلوگ اس کی بھی پرواہ میں کرتے کہ جس کا کلام پیش کیا جا تا ہے آیا اس نے بھی یوں کہا بھی ہے یا تھیں ۔ اور بیا ہیں کہ جا تھیں ۔ اور بیا ہی کہا مدعیان تجدید ہصلحان اسلام اور ترمیم کنندگان مسائل شرعیہ بیں موجود ہیں موجود ہیں۔ جب ایسے لوگوں کا کلام پڑھا جائے یا کوئی تقریر یا تحریرینی جائے اس میں صاف کہہ

دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کووسائل تحقیق میسرنہیں ہوئے تھے۔ جہالت کا زمانہ تھا تعلیم عام نہ بھی،فلسفہ اور طبعیات نے ترقی نہیں پکڑی تھی۔ اس لئے وہ خلاف عقل تو ہم بری،قصہ برتی اورنقل برتی میں پڑے رہے خصوصاً مفسرین کا وجود تو اسلام کیلئے موجب بدنا می تھا' کیونک ان میں تمام اسرائیلیات بھری بڑی ہیں۔اور وہ الیبی روایات ہیں کہ ' انا جيل اربعه اور بائيل' بهجي ان كي تضديق نهيس كرتي \_اور نه ان ميس كوئي معقول بات نظر آتي ہے۔اس واسطے جب ایسےلوگوں کے سامنے تفاسیر ہے کوئی بات پیش کی جاتی ہےتو گوعام احترام کوملحوظ رکھتے ہوئے ہوں تونہیں کہہ سکتے کہ بیرتفاسیر قابل اعتبار نہیں ہیں۔مگر انہی تفاسیرے ایس عبارتیں تو ڑ مورکر پیش کردیتے ہیں جوالکے اپنے عین مطلب کے مطابق ہوتی ہیںاورعقیدہ اسلامیہ کیخلاف ہوتی ہے۔اورکھلم کھلا اعلانیہ جبوٹ بولنے ہے ذراشرم نہیں کرتے' یہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ مشہر یا محدث کا ند جب ہمارے موافق ہے۔ حالا تک ای مفسر یا محدث کی ان تحریرات پر جب نظر ڈالی جائے، جواس نے اپنا عندیہ اور مذہب بنانے کیلئے لکھی ہوتی ہیں تو ان کے بالکل خلاف نکلتی ہے۔اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ سے کہوکہ آیا واقعی اس کا ند ہب وہی ہے جوتم نے بیان کیا ہے تو صاف کہددیتے ہیں کہ ایس احادیث یاتفسیری اقوال تو بهار بے نز دیک معتبر ہی نہیں ہیں۔ ہم تو صرف الزامی طور پرپیش کررہے تھے۔اس لئے ناظرین کوخبر دارر ہنا جاہیے کہ عام تارکین اسلام کے متعلق عموماً اور مرزائیوں کے متعلق خصوصا بیر خیال کرنا بالکل غلط ہوگا کہ عام تفاسیراہل اسلام یا کتب حدیث بران کوایمان ہاں کا ایمان تو صرف ان چنداحادیث یا آیات برہے جوان کے بانی مذہب نے تسلیم کئے ہیں اور ان کووہ مفاہیم قرآن اور مطالب حدیث میں معلوم ہوتے ہیں ، جوان کے دعاوے اور مسلک ہے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس لئے ان کے سامنے عام كتب مسلمه ابل اسلام كاحواله پیش كرنا، بإجماع امت ے استدلال قائم كرنا بالكل لغواور

بے فائدہ ہوگا اور جب تک ان کی بحثول ہے کی بحثی نہ کی جائے ان ہے جان چھڑا نی مشکل ہوجاتی ہے۔ لیکن ہمارا روئے بخن اس وقت صرف ان اوگوں کی طرف ہے جو ابھی ایس بیمار یوں ہے جو ابھی ایس بیمار یوں ہے جی سلامت رہ کر اسلام قدیم پر جے ہوئے ہیں ۔ ان کی واقفیت کیلئے ذیل میں مسئلہ جیات میں مرز ائیوں کی چند تحریفات پیش کرتے ہیں، جن ہے خود معلوم ہوجائے گا کدان گئے بڑے میں ان تحریف بہائی مصطفائی یا امانی کہ کر دلدادگان اسلام ظاہر اپنے آپ کو اہل قرآن ، اہل حق ، احمدی ، بہائی ، مصطفائی یا امانی کہ کر دلدادگان اسلام ظاہر کررہے ہیں۔ اصل میں خالی لفافہ بی پاس رہ گیا ہے ، ورنہ اسلام ہے روکشی کو چھیاتے ہوئے ادھرادھر کی باتیں بتا تے ہیں جس کا ظہار بہت جلد کر دیں گے۔

## ''تحريفات نمبراول اور تُوَفِّي''

ان آیات ہوفات سے دوبات کی جاتی ہے کہ آیت اول کی رو ہے جب مخلوقات الہید میں تبدیلی نہیں ہے تو عام اصول موت کے خلاف ابھی تک سے النظام اللہ سے

متنثیٰ ہو سکتے ہیں؟ **دوسری آیت ب**ے ثابت کرتی ہے کہ حضور سے پہلے جس قدررسول تھے سب سر کھے تھے۔تیسری آیت یہ پیش کرتی ہے کہ حضرت میج اور آپ کی والدہ دونوں خوراك كهاما كرتے تھے۔اور عام بن نوع انسان كى طرح وہ بھى خوراك كے متاج تھاور جب ماں مرکبیے اورخوراک نہیں کھاتی تو بیٹا بغیرخوراک کے آج تک کیےرہ گیاہے؟ چوکھی آیت میں خدا تعالی نے مسیح کوریتکم دیا تھا کہ میں تم کوموت دوں گا، رفعت دوں گا، یہود کی بد نامی سے پاک کروں گااور تیرے تابعدار کو بے فرمانوں پر غالب کروں گا۔ پیچار وعدے ہیں جن میں سے بچھلے تین وعدے تو پورے ہو چکے ہیں۔تو پھرسب سے پہلا وعدہ کا پورا ہونا بھی ماننا پڑتا ہے کہ موت مسیح واقع ہو چکی ہے اور جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اسوقت تک جاروں وعدے پورے ہو چکے تھے۔ ورنہ پیلا زم آتا ہے کہ خدانے اپنے کلام میں غیر موز وں لفظ بیان کئے ہیں۔ کیونکہ اس وقت موت سیح کو جوابھی تک واقع نہیں ہوئی'سب کے اخیر بیان کرنا ضروری تفام **یا نچویں آیت می**ں ہے کہ قیامت کوحضرت سیج سے یو جھا جائے گا كه آياتم كوملم ہے كەعيسائيوں ميں "تثليث" كالمستلەك نے شائع كيا تفا؟ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں ، جب تک میں بنی اسرائیل میں رہا تب تک تو ان کے حالت ہے خبر دار رہا۔اور جب ہے تو فعی ہوئی تو تو ہی ان کا تگران ہے ور نہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔اب اگر نزول سیح مان کریہ مانا جائے کہ آپ یہودونساری کو ہزورشمشیراسلام میں داخل کریں گےاوران کے حالات ہے بخو بی واقف ہوکر بعد میں مریں گے تو خدا کے سامنے کیسے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیں گے۔ کیا حجوث بولیس گے؟ علاوہ ہریں اس آیت کاطرز بیان صاف بتار ہاہے کہ تثلیث کا مئلہ آپ کی توفی کے بعد ہواتھا۔ توجب ہونت نزول آیت وجود تثلیث مانا جاتا ہے تو موت سیح مانے میں کیا عذر ہوسکتا ہے کیونکہ تو فعی کا وجود پہلے ہے۔اب نزول میج اگر شلیم کیا جائے تو سے مانناپڑتا ہے کہ'' شلیث'' کا وجود پہلے ہواورا کے کی وفات بعد میں ہو'جوسراسرخلاف تر تیب آیت ہذا ہے۔ **چھٹی آیت می**ں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نا قابل تغیر ہے اور حیات مسلح مانے سے بیکھی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت سے نا قابل تغیر ہیں۔ جوآج تک نہ بوڑھے ہوئے اور نہ بھوک پیاس سے مرے اور بیعین شرک ے۔ ساتویں میں یہ بتایا گیا ہے کر حضرت سے نے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز براهتا رموں گا اور ز کو ہ بھی اوا کیا کروں گا جب تک کہ میں زندہ موں اب چونکہ آپ ز کو ہ کسی کو نہیں دیے اس لئے آپ کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ آ مھویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسيح آپ كى والده اوراس وفت كے تمام آ دى مر چكے ہوئے ہيں \_ كيونكـرُانُ 'حرف شرطاس جگه جمعیٰ اِذْ 'ہے جو نعل ماتحت کو ماضی بنا دیتا ہے۔ (دیمیوتا نے امروں)**نویں آیت می**ں آپ کو''عبد" کہا گیاہے جوایے معبودے نیچ ہوتا ہے۔اب اگراس کوزندہ مانا جائے تو اس کوبھی حسی قیوم مانتا پڑیگا۔ وسویں آیت میں سینتا یا گیا ہے کہ مومنین کا بیوصف ہے کہ وہ گہیں کہ ہم کسی ایک نبی کو دوسرے برفوقیت یا خصوصیت نہیں دیتے۔اب اگر حضرت سیج کو اب تک زندہ مانا جائے جبکہ دوسرے وفات یا چکے ہوں تو ساف ظاہر ہے کہ اس آیت کے برخلاف ان کے ماننے میں تفریق پیدا ہوجائے گی۔

اس تحریف کا جواب مختصرتویہ ہے کہ بیتر جمد عقائد اسلامید اور تصریحات اسلام کے بالکل مخالف ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی کے کہ کلام میں" ایا ک نعبد و ایا ک نست عین "موجود ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کسی دوسر سے خدا کی عبادت کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ پس جس طرح بیتشری نا قابل توجہ ہے۔ اس طرح تج یف مرزائی بھی قابل التفات نہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اس تشریح کا

باعث جہالت اسلامی ہاور تحریف ندکور کی وجہ تجدید اسلام اور ترمیم ندہب ہے۔ لیکن تاہم ہمیں جواب دیناضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ ناظرین کومعلوم ہوجائے کہ مرزائیوں نے کس طرح اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آیت اول میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی تلوقات میں تبدیلی نہیں ہے اور جواصول فطرت ہیں ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ دشال میمکن نہیں ہے کہ بی نوع انسان بھی گھوڑا بن جائے اور بھی بھیڑ بکری یا بھی ممکن نہیں ہے کہ دن آجائے اور دن کی جگہرات گس آئے ، ور خطن اور موت میمکن نہیں ہے کہ درات کی جگہ دن آجائے اور دن کی جگہرات گس آئے ، ور خطن اور موت کا طریق یہاں مراد نہیں ہے ، کیونکہ پیدائش بھی آیت ﴿ اللا لَهُ الْمُحَلُّقُ وَ الاَ مُن ﴾ دوقتم ہیں۔ اور بزاروں نئ نئی پیدائش نمودار ہور بی ہے جس کا اقر ارمرزائی بھی کرتے ہیں۔ علی النگلیٰ اور حضرت ہیں علی النگلیٰ اور حضرت ہیں علی النگلیٰ اور حضرت ہیں علی النگلیٰ اور حضرت عیسی النگلیٰ اور حضرت ہیں۔ علی النگلیٰ اور حضرت ہیں۔ اور بزاروں نئ نئی پیدائش نمودار ہور بی ہے جس کا اقر ارمرزائی بھی کرتے ہیں۔ علی النہ النگلیٰ الیہ النہ ہیں۔ اور بزاروں نئ نئی پیدائش نمودار ہور بی ہے جس کا اقر ارمرزائی بھی کرتے ہیں۔ علی

کہ جس کےاختلاف میں مرزائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔

🥌 اور دومری آیت کا ترجمه یوں کرنا بالکل غلط ہے کہ حضور انور سے پہلے تمام انبیاء مر کے ہیں اکیونکہ یہی آیت خود حضرت سے اللہ کے متعلق بھی مذکورے تو پھر کیا حضرت سے ے پہلے بھی تمام انبیا ،مر کیے تھے عالا مکہ خودحضرت سے اورحضور انور براس وقت تک موت كاورود نهيس موچكا تفاينيز اس آيت مين' خلت" كانرجمه' ماتت" كرنا بهي خلاف عقيره اسلاميه ب- يوكك "خلا اليه" كامعنى باس كى طرف كيا\_ خلامنه كالفظى معنى اس سے گزر گیا،خواہ مرا ہو المابھی زندہ ہو۔اور صرف خلا کامعنی مضبی اور جوی کے ہیں۔ (دیمونتی ۱۱۱، ب) اورجس جگہ ماقت کامعنی لیا گیا ہے تو تسامح اور وسعت وے کر کیا گیا ہے۔ جس طرح کدموت کی جگد انقال صعود اور مضی لسبیله استعال کرلیا کرتے ہیں۔اس طرح خلااس جگداستعال کرتے ہیں کہ جہاں صریح موت کا لفظ استعال کرنے ے طبیعت رک جاتی ہے۔ کیونکہ یا تو وہ مرنے والا بزرگ ستی کا مالک ہوتا ہے یا جن کے متعلق ایسے لفظ استعال ہوتے ہیں وہ سارے موت گاشکارنہیں ہوتے 'اگر چہاہنے اپنے عبدہ سے فارغ ہوکر بےتعلق ہو چکے ہوتے ہیں ۔ تواس عبدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد اگرچ سارے ندم ہوں مگراس عہدہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے ایوں کہنا درست ہوتا ہے کہ قد خلا من قبله قوم كثير وسبخا و بعده غير ومير اس عہدیدار کے پہلے کئی عہدیدار گزر چکے ہیں۔ اب ایسے الفاظ ہے تمام گزشتہ عہدہ دارول کی موت مجھ لینا غلط ہوگا۔ای طرح اس آیت کا ترجمہ بھی حیات و ممات کو پیش ر کو کر بول ہوگا کہ حضور انور ﷺ سے پہلے رسول اینے اپنے منصب رسالت پر رہ سکے ہیں،جن میں سے کچھ تو وفات یا کیے ہیں اور کچھ ابھی تک زندہ ہیں۔جیسے حفرت خصر التَّلِيَّةُ وَاورلِينِ التَّلِيَّةِ اورحضرت من التَّلِيَّةُ إلى التَّهِ التَّلِيَّةُ إلى التَّلِيَّةُ والس کے معنی میں نہیں ہے۔اس کی تائید سنة الہید ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ اسکے متعلق ایک دفعہ ﴿ قَدْ خَلْتُ سُنَّةُ الْاوَلِيْنَ ﴾ وارد إور دوسرى جَّد ﴿ مَضَتْ سُنَّةُ الْاوَلِيْنَ ﴾ آيا ہے جس سے مراد جریان مع التجدد مراد ہے۔جس کا مطلب یول لکاتا ہے کہ حضور سے پہلے رسولوں کا سلسلہ رسالت برستور جاری ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر خلت کا معنی ماتت مان بھی لیں تو پھر بھی مرزائیوں کارتر جمہ دووجہ سے غلط ہوگا۔ کیونکہ اولا اس میں الرسل كامعنى تمام رسول كيا كياب حالانكه جماعة من الرسل يحيح بن سكتاب-ورنه لازم آنا ہے کہ خود حضور بھی ایٹ آئے ہے پہلے وفات یا چکے ہوتے۔ کیونکہ آپ کا موجود ہونا اس دعویٰ کے خلاف ہوگا کہ تمام رسول مر چکے ہیں۔ ٹانیا اس آیت سے محرف نے وہ تمام رسول مراد لئے بین جوحضورے بہلے تھے اور سیار اوہ کرنا اس لئے غلط ب کہ من قبله كا فقره الموسل كي صفت واقع نهيس موار كيونك موصوف سے يسلي عربي ميں اس كي صفت نہیں آسکتیا وراگراس کوعطف بیان بنایا جائے تو وہ بھی صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ من قبله کا وصف الموسل كاوصف لازي نبيس ہے۔اس كے علاوہ كسى زبان دان نے اس كوصفت يا عطف بیان نہیں بنایا۔اس لئے بغیر سندلغت کے بیمعنی کرنا غلط ہوگا کدوہ تمام رسول جوآ پ کے يهل تقي، مر يك بين-اب صحيح ترجمه اس آيت كا يون بولاك ديك أيك رسول حضور على على آت رے اورائى ائى ويولى وے كرفارغ مو يكے ـ "لان الام فيه لاجنس لاللاستغراق وان الظرف ليس صفة للرسل بل هو مفعول فيه لخلت ومن زائدة كقوله تعالى لله الامر من قبل ببرحال اس آيت حاس وقت وفات من كا وہم ہوسكتا تھا كہ وہاں محلهم كالفظ موجود ہوتا۔ يا كوئي اليي تضريحُ اسلامي موجود ہوتی کہ وہاں آل کامعنی کلھم لیاجا تا۔اب صرف محرف کے کہنے سے کیسے یفین ہو

سکتا ہے کہ یہاں محلهم ہی مراد ہے۔ تیسری آیت ہے یہ جھنا بالکل غلط ہے کہ انسانی استی ہر وقت غذا کی مختاج ہے۔ کیونکہ تبیج وہلیل اور تسکین قبی بھی بھی بھی باک ہستیوں میں غذا ہے جسمانی ہے مستغنی قرار ویتی ہے۔ مثلاً اصحاب کہف پورے تین سوسال بغیر غذا ہے جسمانی کے ذیدہ رہے ۔ خود صور مصال میں غذا کے جان ہوتے تھے۔ ایک صوفی نے میں سال تک تبیج وہلیل تک زندگی حاصل کی تھی۔ (دیکھو فو مات مید) حضر ت خضر النظامی ہاری خوراک کے بغیر زندہ میں۔ تمام ملائکہ غذا نے جسمانی کے مختاج نہیں میں۔ ای طرح جب حضرت مسج ملکی صفات ہو بچکے ہیں۔ تو ان کی خوراک بھی یا دِ اللی علی ۔ ایک طرح جب حضرت مسج ملکی صفات ہو بچکے ہیں۔ تو ان کی خوراک بھی یا دِ اللی علی ۔ اس کا طرح جب حضرت مسج ملکی صفات ہو بچکے ہیں۔ تو ان کی خوراک بھی یا دِ اللی علی ۔ اس کا طرح جب حضرت مسج ملکی صفات ہو بچکے ہیں۔ تو ان کی خوراک بھی یا دِ اللی علی ۔ اس کو گا۔

صدیت شریف میں وارو ہے کہ دجال سے پہلے تین سال مطلقا بارش نہ ہوگی اور
سخت قط پڑجائے گا۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم تو اب مبر نہیں کر سکتے اس وقت مسلمان کیا
کریں گے؟ تو حضور نے فر مایا تھا کہ وہ لوگ یا دالجی سے زندہ رہیں گے۔ (رواد ہر) اس کے
علاوہ خوراک کی ضرورت دنیاوی آب وہوا میں ہے اور انسان جب اس سے اپنی وابستگی
علیحہ ہ کر لے تو دوسری جگدگی آب وہوا چونکہ محلل اشیا نہیں ہوتی۔ وہاں انسان غذا کا مختاج
نیس ہوتا۔ تصریحات قرآنے میں بہشت کی آب وہوا کے متعلق حضرت آوم سے یوں کہا گیا
تفاکہ ﴿ وَ أَنْکُ لَا تَظُمُمُ فَیْ ہُوا وَ لَا تَضُحٰی ﴾ آپ کو وہاں نہ بھوک ہوگی نہ بیاس اور
نہ کیڑے خراب ہوں گے اور نہ آپ نظے ہوں گے۔ اب ان نظام کے ہوتے ہوئے
حضرت سے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اب بھی وہ محتاج غذائے جسمانی ہیں، آپ کی تو ہین
ہوگی۔

چوتھی آیت میں'' متوفی '' کالفظ اسم فاعل ہے جوفقرہ کے درمیان فعل مستقبل

بن گیا ہے جس کے معنی میہ ہیں کہ خدا تعالی نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وفات دوں گا جس سے صرف میہ ثابت ہوتا ہے کہ میرآ پ سے وعدہ ہوا تھا اور میہ ثابت ہوتا کہ وہ وعدہ پورا بھی ہو گیا تھا۔ بلکہ ایفاء وعدہ کی داستان مرزائیوں سے خود گھڑ کی ہے۔ ور نہ اصادیث کی دوسے ابھی اس ایفائے وعدہ میں بڑی دیر ہے جس کواما م مہدی کے بعد کے عالیس سال تک پودا کرتا ہوگا۔

یہ کہنا ہے سودے کہ دوسرے تمام وعدے پورے ہوگئے ہیں۔ تو یہ وعدہ جوسب سے پہلے تھا کیوں پورانہ ہوا؟ گیونکہ اس آیت میں چاروعدے نہ کور ہیں ان کی تر تیب نہ کور نہیں ہے یہاں تر تیب پیدا کرنا محرفین کی دماغ سوزی کا بھیجہ ہوا در دو دوسرے نہر پر جگہ قر آن شریف میں موجود ہے جہاں تر تیب مرادئیں ہے یہ پہلے ہواور وہ دوسرے نمبر پر ہو سورہ فاتح ہی کھول کر دیکھ لیس ایا کہ نعبد وایا کہ نستعین نہ کور ہے گر یہ مراد ہر گرفییں ہے کہ عبادت کا خوارات کا نمبراول ہے اور استعانت کا دوسرا۔ ای طرح سورہ ماکدہ میں انہیاء کی فہرست دی ہے جس میں تمام ہے تر تیب نہ کور ہیں۔ آیت وضو کے اندر بھی تر تیب فرض نہیں ہے ورنہ جو تھی بارش میں پاک ہوجا تا ہے یا نہر میں کود پڑتا ہے اس کے شمل سے نمباز اوا کرنا جائز نہ ہوتا۔ بہر عال محرفین کے نزد یک اس آیت کے بعد خود یہی آیت یول ہے ہوت نہیں ماتا۔ شایداس قر آن میں موجودہ کہ جس میں یہ آیت ہے کہ انا انز لناہ قریبا شور تیاں۔ درنہ بمیں امیر نہیں ہے کہ اس کے سواکسی اور قر آن میں موجودہ ہو۔ یہ اس کے سواکسی اور قر آن میں موجودہ ہو۔ میں القادیان۔ ورنہ بمیں امیر نہیں ہے کہ اس کے سواکسی اور قر آن میں موجودہ ہو۔ یہ میں یہ آیت ہے کہ انا انز لناہ قریبا میں القادیان۔ ورنہ بمیں امیر نہیں ہے کہ اس کے سواکسی اور قر آن میں موجودہ ہو۔

اسلام کے نزدیک اس آیت کو دوطریق ہے حل کیا گیا ہے اول تو فعی کو جمعنی موت کے کرجیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو اس وقت چار وعدوں کا پورا ہونا یوں قرار پایا ہے کہ آپ حسب تصریح انجیل برنباس و دیگر تصریحات نبویہ زندہ آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ تا کہ یہود کی دستبردے رہا ہو جا کیں اور حضور انور ﷺ کی بعثت ہے آپ کے متعلق جو شکوک و اوہام تھے،ان ہے آپ کو پاک کیا گیا۔اور ہمیشہ کیلئے عیسائی اور اہل اسلام تابعد ارول کو یہود پر فوقیت دی گئی اوراخیر میں چالیس سال تک حکومت کے بعد آپ و فات یا کرمدینہ طیبہ میلی فن ہول گے۔

اب اگراتر تیب واربی ان کا ایفا عضر وری سمجھا جائے تو ایک اور مشکل آپڑتی ہے

کہ جس کو محرفین بھی نہیں اٹھا سکتے وہ یہ ہے کہ یہودد پر تبعین کا غلبہ (وعدہ) نمبر ۱۳ اسلام سے

پہلے ہو چکا تھا اور تطہیر (وعدہ) نمبر ۱۳ ظہور اسلام کے وقت حضور انور بھیگی زبانی قرآن مجید

کزول سے ہوئی ہے۔ پس جب واقعات کی روسے وعدہ نمبر ۲۰۳۳ میں ترتیب پیدائییں

ہوئی تو بہت ممکن ہے کہ وعدہ نمبر ۱، امیں بھی ترتیب وقوعی پیدا نہ ہوئی ہو۔ اس لئے یہ کہنا سے

ہوجا تا ہے کہ دفع کے بعد تو فی کا وقوع قرار پایا ہے اور صرف تجویز عقلی ہی نہیں بلکہ اس

موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس موقع پر حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا جا تا

موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس موقع پر حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا جا تا

موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس موقع پر حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا جا تا

وگری میں پھینگ دیا جا تا ہے اور اتنا بھی خیال نہیں کیا جا تا گرقر آن شریف اسلام سے پہلے

یہود کے پاس موجود بی کب تھا کہ حضرت ابن عباس بھی نے اس کی تشریح یہود یوں سے

سیمی ہو۔

دوسرامسلک بیہ کہ 'توفیی'' کامعنی اس جگہ قبضہ میں لینے کے ہیں جس کومرزا صاحب نے بھی'' براہین احمد بیس ۱۹۵٬ میں حیات سے کا قول کرتے ہوئے تشکیم کیا ہے اور توضیح المرام ، صر۳ میں لکھتے ہیں کہ احادیث اخبار اور بائیبل کے روے جن نبیوں کا اس جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا وہ دونبی ہیں'ایک''یوحنا'' کہ جس کو'ایلیا "اور ادر ایس بھی کہتے ہیں اور دوسرے میے ابن سریم کہ جس کو یسوع اور عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور کھیم نور الدین صاحب نے بھی ای معنی کی بنیاد پر ہواللہ ی اد سل د سوللہ کو حضرت میں ہیں کہ جن میں یہاں حضرت میں ہیں کہ جن میں یہاں معنی قبض جسمانی کیا ہے اور تصریحات اسلامیہ تو ہزاروں ہی ہیں کہ جن میں یہاں توفی کامعنی قبض جسمانی کیا ہے تو اب ان دو وعدوں میں تر تیب خود بخو د آ جائے گی اور واقعات کے مطابق مطلب یوں ہوگا کہ جب آپ کو یہود نے تنگ اور بدنا م کیا "تو آپ کی تا کی وخدانے کہا در بدنا م کیا "تو آپ کی تسلی کوخدانے کہا در کہ میں تھے قبض کر کے اینے آسان پر اٹھالوں گا۔"

( دیکھوانجیل برنایااورتاریخ طبری)

اس موقع پربعض محرفین یوں غلط پیش کرتے ہیں کہ حیات سیح کا مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے اس لئے براہین ہے حوالہ نہیں دیا جاسکتا۔اس کا جواب بیہ ہے کہ انبیاء کے عقا کدمیں ترميم وتنسيخ نهيں ہوتی۔(ورندايياڅخص ني نهيں ہوسکتا ) ہاں البتة احکام ميں ترميم اور تنسيخ ہوا کرتی ہے۔ مگریہ مسئلہ عقائد کے متعلق ہے اس لئے اس میں ترمیم ناممکن تھی۔اس کے علاوہ اگر ہم'' براہین احدیہ'' کواس مسئلہ میں منسوخ مان لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ و ہاں جوالفاظ ماان کے معنی بیان ہوئے ہیں وہ غلط بھی ہو گئے ہیں۔ کیونکہ بیہ دومفہوم آپس میں لازم اورملز ومنہیں ہیں۔ورنہ قر آن شریف میں جو آیات منسوخ سمجھی گئی ہیں،وہ غلط بھی ہوجا کیں گے۔ پس براہین اگرمنسوخ ہو جائے تو ہزار دفعہ ہوجائے ہمیں کچے مصر نہیں ہے کیونکہ بقول مرزایاں وہ ساری کتاب وحی الٰہی ہے اس لئے گومنسوخ ہوجائے مگرغلط نہیں ہو سکتی۔ورنہ بیے کہنا پڑے گا کہ مرزائیوں کا خدا غلط فقرے بولٹا رہا ہے اور اگر اس اصول کا خیال کیا جائے کہ مرزائیوں کے نز دیک وحی الہی میں ننخ جائز ہی نہیں ہے تو پھر پیعذر پیش کرنا ہالکل غلط ہوجائے گا کہ''براہین''منسوخ ہوگئی ہے۔ بیوجہ ہے کہصاف نہیں کہتے کہ وہ منسوخ ہے، کچھ گول مول کہددیا کرتے ہیں جس کا محجے مطلب کچھ بھی نہیں نکلتا۔

پانچویں آبت میں بیداصول پیش کرنا کہ حضرت میے کی وفات کے بعد وجود حیث ہوا ہے، بالکل غلط ہے جیسا کہ انجیل برنا با اور طبری وغیرہ بتا چکے ہیں۔ اور بیہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی طرف سے اشاعت تثلیث کا سوال ہوگا۔ کیونکہ ﴿ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ ﴾ ہے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سوال 'وقعلیم تثلیث' ہے ہوگا کہ آیا اس کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ متم ہو یا کوئی اور؟ تو اس کا جواب آپ نفی میں دیں گے کہ میں نے بیعلیم نہیں دی ہیں تو وحدا نمیت کی تعلیم نہیں ان کا جواب آپ نفی میں دیں گے کہ میں نے بیعلیم نہیں دی ۔ میں تو وحدا نمیت کی تعلیم میں ان میں موجود تھا، تب تک میں جواب دہی کا ذمہ دار خال ہر کریں گے کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، تب تک میں جواب دہی کا ذمہ دار خال اس جب میر اتعلق رہا ہی نہیں ہے تو میں جواب دہ کسے بن سکتا ہوں ۔ اس لئے خدا یا گئے پوراا ختیار ہے کہ جا ہے ان کوعذ اب کرے یا بخش دے۔ اگر عذاب دے گا تو بچھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے گا تو پھر بھی تیرے بی

چھٹی آیت کا جواب بیہ کہ حضرت کی گوحی قیوم نہیں سمجھا گیا ورنہ ہمارے رسول اللہ ﷺ عیسائیوں کے مقالبے میں یاتھ علیہ الفتاء پیش نہ کرتے ۔ پس اگر طول عمرے کوئی حی قیوم بن جاتا ہے تو مرزائیوں کو ۲۱ سال کے بعد جو بھی ہو مارڈ النا چاہئے تا کہ کہیں شرک لازم نہ آجائے۔ ۲۲ سال اس واسطے مقرر کے جا گیں تا کہ مرزاصا حب کا وجوداس آیت کے خلاف ثابت نہ ہو۔

ساتویں آیت میں صلواۃ و ذکواۃ ہے مرادطرین اسلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا طریق مراد ہے، اس لئے اپنے اوپر قیاس کرنا غلط ہوگا۔اور اگر لفظ کا خیال رکھا جائے تو صرف یہی معنی ہے کہ عبادت اور پاکدامنی کا عبدتھا جواب بھی آپ پورا کررہے ہیں۔اور اگر آ کھے بند کر کے یہی مان لیا جائے کہ انجیل میں قر آنی تعلیم کے مطابق زکوۃ اداکرنے کا حکم تھا۔ تواس وقت یہ بھی ماننا پڑے گا کہ الی زکوۃ کے وجوب کیلئے نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قو آپ جب دنیا سے بے تعلق ہیں تو زکوۃ کیسے واجب ہوگی؟اس لئے محرفین پہلے آپ کی جائیداد ثابت کریں پھر ہم ادائیگی زکوۃ کی مبیل سوچ لیس گے۔

آخویں آیت کا جواب میہ کہ ان اگر چہ قلد کا معنی وے سکتا ہے اور اف کا معنی ہے کہ در ان کا ہے کہ معنی وے سکتا ہے اور اف کا معنی ہوا کہ اس آیت کا بھی میہ معنی ہے کہ حضرت سے بھی مر گئے ۔ اور مال سمیت سارے مر گئے تھے کیونکہ ان کا ایک وقت ہی سب کا معام رجانا کسی تاریخ سے ثابت نہوگیا کہ کسی تاریخ سے ثابت ہوگیا کہ جو معنی سالمان کرتے ہیں وہ معنی سے ۔ بالفرض اگر بیارادہ سجے بھی ہوتو میہ لہاں سے ثابت ہوگیا کہ جو معنی سملمان کرتے ہیں وہ معنی سجے نہیں ہے۔ اسلامی معنی میہ ہے کہ کون ہے کہ خدا کا کہھ بھی اور تمام مخلوق کو معامار ڈالنے کا ارادہ کرلے ۔ حالانکہ اس سے پہلے سے کی والدہ کو موت و سے دکا ہے۔

نویں آیت میں وفات سے کا کوئی ڈکرنییں۔اور بیاصول گھڑنا کہ طول عمرے عبد معبود کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ورند حضرت جبرائیل القلیف حضرت خضر القلیف الیاس القلیف آج ہے پہلے خدا بن چکے ہوتے۔اور اگر بیا تعلیم نہیں ہے تو بموجب آیت قرآنی ابلیس تو دیرے خدا بنا ہوتا۔

وسویں آیت کا بید مطلب ہے کہ ہم تمام انبیا ، کو منجانب اللہ اور سچا ہمجھتے ہیں۔ ورنہ
بید مطلب نہیں کہ سب انبیاء کی پیدائش، حیات، حالات زندگی اور وفات بھی کیسال تھی۔ اور
کیسال ہی مانتے ہیں بیہ معنی صرف محرفین کی ایجاد ہے۔ ورنہ کوئی مفسر اسلام یا کوئی محدث
اسلام اس طرح کے معنی کے تصدیق کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور نہ ہی آئے گا۔ اس لئے اس
آیت سے بھی وفات میے کا تعلق پیدا کرنا ایسا ہی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ کیا کھلاؤ
گے؟ کہا! وال۔ کہا تو پھر ہم بھی یاؤں سے نظر نہیں ہیں۔

### ''تحریفات نمبردوم اور رفع''

﴿ مَا قَتَلُوهُ يَقِيْناً بَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ﴾ (نساء) ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتْلِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ (نساء) ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ (مريم) ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوُمَ وُلِدُتُ وَيَوُمَ اَمُوتُ وَيَوُمَ اَبُعَتُ حَيّاً ﴾ (مريم) ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوُمَ وُلِدُتُ وَيَوُمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اَبُعَتُ حَيّاً ﴾ (مريم) ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوُمَ وَلِدُتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اَبُعَتُ حَيّاً ﴾ (مريم) ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى يَوْمُ وَلِدُتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اللهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَكُمْ أَنْمُ اللَّهُ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى الْكُمُ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى الْكُمُونِ ﴾ (نحل عمران) ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ أَنْمُ الْخَلْقِ ﴾ (ينسَ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ وَمَنَاعٌ وَمَنَاعٌ وَمَنَاعٌ وَمِن كُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنٍ ﴾ (بقرة) والله حِيْنٍ ﴾ (بقرة)

پہلی آیت بتا رہی ہے کہ یہودیوں نے حضرت سے کو یقیناً قتل نہیں کیا تا کہ صلیب پرمر کرملعون ہوتے بلکہ خدانے آپ کو بیچایا صلیب پرمر کرملعون ہوتے بلکہ خدانے آپ کو بیچایا شا۔ دوسری آیت میں ہے کہ جو بھی یہودی ہے۔ وواپنی موت سے پہلے آپ کی طبعی موت پر ایمان لا تا ہے۔ تیسری آیت فعا ہر کرتی ہے کہ حضرت پہلی باہر کت انسان ہیں اب اگران کو آسان ہر مانا جائے تو وہاں کون تی ہر کت دیتے ہوں گے۔

چوتی آیت میں ہے کہ خدا تعالی ہے آپ نے سلامتی کی وعا کی ہے جب کہ آپ
مریں گے اور تشمیر جانے سے یہ دعا پوری ہو گئی۔ پانچویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ صراط
متنقیم کی دعا کرو۔ اور ینہیں کہا کہتم آسان پر جا کر زندہ رہنے کی بہی دعا کرو۔ چھٹی آیت
میں امت محمد یہ کو بہترین امت کہا گیا ہے کیونکہ دجال کوئل کرے گی اور سے کی امدا کر ہے
گی ۔ اور سے ناصری کو جب تک مرا ہوا تصور نہ کیا جائے تو مسے محمدی کی امداد کیسے کر ہے
گی ۔ ساتویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خداتم کو وفات دیتا ہے تو کیا حضرت سے اس تھم ہے

باہررہ گئے؟ آٹھویں آبت میں بین تصریح موجود ہے کہ جولوگ بڑی عمر پاتے ہیں۔ان کے حوال ٹھیک نہیں رہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔تو کیا میچ دو ہزار سال بعد شخ فانی ہوکر اتریں گئو پھران ہے بہتری کی امید کیا ہو کتی ہے۔ تو کیا آبت میں ہے کہ بڑی عمر کا آدی منکوس ہوجاتا ہے اور اس کی عقل ٹھکا نے نہیں رہتی ۔تو کیا تم ایسی حالت میں حضرت میچ کو لانا چاہتے ہو؟ دسویں آبت ظاہر کرتی ہے کہ بنی نوع انسان کیلئے زمین میں رہنے ہے کا مقام مقرر کیا ہوا ہے تو پھر کیا گئی کو آسان پہلے زمین میں رہنے ہے کا مقام مقرر کیا ہوا ہے تو پھر کیا گئی کو آسان پر بھی رہنے کی قیام کی اجازت ہو گئی ہے؟ اس لئے ان تمام آبات سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات میچ کا عقیدہ خی ہے اور حیات میچ کا عقیدہ خلاف قرآن ہے۔

اس تریف کاجواب یہ ہے کہ جومعنی آیات مذکورہ کے گئے ہیں اس کانشان کی اسلامی کتاب ہے نہیں ملتا یہ سب ہے پیش کرتے ہیں کہ حقم مانتسخ مِن ایقی ﴿ وَنَنْشِنَكُمْ مَانَتُسخُ مِنَ ایقی ﴿ وَنَنْشِنگُمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَافَدُا هِمَ فَعْبَانٌ مُمْنِين ﴾ ﴿ اَمْنالُكُمُ ﴾ ﴿ کُونُوا قِردَةُ فِيمَالًا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَافَدُا هِمَ فَعْبَانٌ مُمْنِين ﴾ ﴿ اَمْنالُكُمُ ﴾ ﴿ کُونُوا قِردَةُ فِيمَالًا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَافَدَا هِمَ فَعْبَانٌ مُمْنِين ﴾ ﴿ اَمْنالُكُمُ اَنْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حیات ہے رفعت مرتبہ حاصل بہتی ؟ اور وعدہ دینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جورفعت آپ کودی حاے گی وہ رفعت جسمانی تھی جو واقعہ صلیب کے وقت ظاہر ہواور نہ جو رفعت منزلت آپ کو پہلے ہی حاصل تھی ،اس کا وعد ہ کرنامخصیل حاصل یا ایک قسم کامخول بن جاتا ہے۔تم اگر کسی سے اس چیز گے دینے کا وعدہ کرو۔جواس کے پاس پہلے ہی حاصل ہےتو کیا بیدوعدہ لغواور بے فائدہ نہ ہوگا؟ دوسری آیت میں 'لیومنن به ''ے بیمراد لینا که یہود کوقل مسے کا ایمان حاصل ہوتا ہے دو وجہ سے غلط ہے اول: یہ کہ ان کوتو پہلے ہی اپنے زعم میں یفین ہے کہ ہم نے حضرت میچ کوصلیب پیول کرڈالا تھااورا نا جیل اربعہ میں یہ بالنصریح موجود ہے کہ آپ صلیب برمر کیکے تھے تو اندر میں حالات یوں کہنا کیسا بے معنی ہوگا کہ اہل کتاب (یہود و نصاريٰ) آپ کے تل پرایمان کے آتے ہیں۔ دوم: بیکہ 'لیومنن" میں نون مشد دعلامت استقبال ہے جس سے ثابت ہوتا کہ وہ آئندہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نزول مسے کے وقت اہل کتاب سب کے سب آپ کے تقید بیق کرلیں گے اور یہی وہ معنی ہے کہ جس کواسلام نے قبول کیا ہے۔اور جس کی تائید صحف قدیمہ اور احادیث نبویہ ہے ہور ہی ہے اس لئے اس کے خلاف کوئی اور معنی تراش کرنا تح بیف میں واخل ہوگا۔

تیسری آیت میں مطلقا وفات سے کا ذکر نہیں ہے ایک ایک دوروٹیاں کی مثال ہے ہر ایک جگدم زائی وفات سے کا بی راگ ہے ہر ایک جگدم زائی وفات سے کا بی راگ ہے ہیں بھلا یہ بتا کمیں کہ اس آیت کے روے اگر وفات میں تشکیم کی جائے تو کیا تشمیر میں فون ہونے کے بعد آپ کی برکت ظاہر بھوئی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت سے وہاں ستاس (۸۷) سال روپوش ہوکر مرگئے۔ نہ جلنے گیء نہ گر جا بنایا اور نہ کوئی اپنانشان چھوڑا۔ تو پھر برکت کیسی؟ اس لئے اس آیت سے اسلام ہیں سے بنایا اور نہ کوئی دات سے اسلام ہیں سے مراد ہے کہ آپ کا وجود بابرکت ہے۔ واقعہ صلیب سے پہلے آپ کی ذات سے لوگوں کی

ظاہری اور باطنی بیاریاں دور ہوئیں۔اور نزول کے بعد اسلام آپ کی برکات سے بہرہ ور ہوگا اور اس کی تمام مردہ طاقتیں ظاہر ہوگی۔اور باقی رہا آسان کا مقام ،سووہ بھی برکت سے خالی نہیں کیونکہ اب مقربین میں داخل ہیں۔اور اب بھی صوفیائے کرام کی روعیں آپ سے روحانی برکاہے حاصل کررہی ہیں۔(دیکیونو مائی۔)

چوتی آیت میں مرزائیوں نے عیسائیوں کی چال چلی ہے۔ وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ آر ان شریف نے بھی واقعہ صلیب میں آپ کی موت کو تسلیم کیا ہے۔ کیونکہ ''یوم موت'' سے مراد صلیب پر مرنے کا دن ہے۔ اور ''یوم ابعث حیا'' سے مراد وہ دن ہے کہ جب آپ مرنے کے بعد تیمرے دن اپنی قبر سے نکل کر آ مان کو چلے گئے تھے۔ اب اگر مرزائیوں کا معنی مانا جائے تو عیسائیوں کا معنی بھی مانا پڑتا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنی تسلیم ہوا اور دومرا مرزوک ہو۔ اس لیے ہمیں اس مطلب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جو اسلام نے بہاں پر تسلیم کیا ہے کہ یوم ولادت میں آپ شیطانی عوارض سے محفوظ جگہ میں پیدا ہوئے تھے۔ (ویمون کو اور آئیل برجاس) یوم وفات میں آپ کو سلمان روضہ نبویہ میں وفات میں آپ کو سلمان روضہ نبویہ میں وفن کریں گے اور حضور انور کے پاس آپ کو جگہ ملے گی۔ جہاں کسی قتم کا کھڑکا نہ رہے گا اور ''یوم بعث بعد الموت'' میں آپ حضور گئی ہے ہمراہ ایک مقبرہ سے اسلام معنی کوچھوڑ کرتم یف کرنا مسلمان کا کا منہیں ہے۔ اسلام معنی کوچھوڑ کرتم یف کرنا مسلمان کا کا منہیں ہے۔ اسلام معنی کوچھوڑ کرتم یف کرنا مسلمان کا کا منہیں ہے۔ اسلام معنی کوچھوڑ کرتم یف کرنا مسلمان کا کا منہیں ہے۔

پانچوی آیت ہوفات کے پراستدلال قائم کرنا،ایک داہیات اصول پربٹی ہے کہ جو واقعہ ایک کیلئے موجب رفعت ہوتو وہ سب کے لئے موجب رفعت ہوتا ہے۔اگر بیاصول سجے ہے تو آپ ہی بتا کیں کہ اگر معراج موجب رفعت ہے تو کیاتم نے جولا ہے کی طرح یہ بھی خدا سے مانگاہے؟ شہادت حسین کے بھی موجب رفعت ہے کیاتمہارے بانی ند جب نے بھی خدا ے ما قلی تھی؟ اور ہزاروں امور موجب رفعت ہیں۔ کیاتم سب ما نگا کرتے ہو؟ اور جب یہ
فطرت گا تقاضا ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق پاؤں پھیلا یا کرتا ہے۔ تواپنی وسعت
سے بڑھ کر واجب امور کا مطالبہ کرنا ایسا ہوگا کہ کوئی ﴿ اِهْدِفَا الْصِوَاطَ
الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کیہ کردعا کرے۔ کہ یااللہ مجھے اپنے راستہ پرچلا کرخدا بنا ہے۔ شاید مرزائی
بیدعا کرتے ہوں گے گراسلام بیسکھا تا ہے کہ جس راستہ پرمقدس ہستیاں تھیں ای راستہ پر
خدا ہم کوقائم رہنے گی تو فیتی عطا کرے۔ آئین

چھٹی آیت بیں امت محدیہ کود بہترین امت "اس لئے نہیں کہا گیا کہ مرزا صاحب کی تصدیق کرنے کو گھڑی ہوجائے گی۔ بلکہ قرآن شریف کروے اس لئے اس کو یہ لقب عطا ہوا ہے کہ یہ امو بالمعووف و نھی عن الممنکو کے لئے مامور ہوئی ہے۔ انبیاء سابقین کی تصدیق کیلئے ہر وقت تیار بہتی ہواو خیر المرسلین کی تابعدار بن کر خیر الامم کالقب حاصل کرتی ہے۔ پس ان وجوبات کوچھوڑ کو ایک نئی وجہ گھڑنا کہ جس کا شوت کی جگہ ہے ہی نہیں ماتا، ایبا ہے کہ کوئی گے کہ ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّکَ حَتْمی مَاتُونِی مَاتُونِی کَا لَیْفِینَ آگیا المُعَمِی کا یقین آگیا ہے، ان پر عبادت کا حکم یقین آئے تک ہے۔ اس لئے جن کو خدا کی بستی کا یقین آگیا ہے، ان پر عبادت فرض نہیں ہے کہ محرفین اس تحریف کو اپنی تحرفیات میں واخل کر کے اپنی جاعت کو عبادت ہے تا داد کر ڈالیس گے اور یصل جد ما یہ شاء کی مثال پیدا جماعت کو عبادت سے آزاد کر ڈالیس گے اور یصل جد ما یہ شاء کی مثال پیدا کریں گے ؟

ساتویں آیت میں عام حکم ہے کہ خداتم کو وفات دیتا ہے جس کی روسے ہرایک انسان اپنے مقررہ وفت پر مرجا تا ہے اور مرنے کی مدت ندکس نے آج تک مقرد کی ہے اور نہ ہوگی۔ورنہ جوشخص آج سوسال سے زیادہ عمر پا کر مرتا ہے۔ اس آیت کے خلاف ہوگا۔اور کہا جائے گا کہ عام مدت موت سے بڑھ کر کیوں زندہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لئے الكامي لينا وستلفان

اس تحریف کے پاؤل نہیں ہیں اور سوائے ہے بچھی کے پچھٹا بت نہیں کرتی۔

آ تھویں آیت میں ' او فل العمو ''کی کوئی حدمقرر نہیں ہے این قوائے جسمانی کے ماتحت انسان کم وہیش''اد ذل العمر '' تک پہنچتا ہے۔ اور پیضروری نہیں ہے کہ ہرایک انسان ''ارول العمر'' تک پہنچتا ہے بلکہ بیمراد ہے کہ کوئی پہنچتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت مسلح بھی حسب روایات سابقہ ارذل العمر' تک نہیں پہنچے۔ کیونکہ آپ نزول کی بعدایک عربی عورت سے شادی کر کے صاحب اولا دہوں گے۔اب آپ کی نسبت بيخيال كرنا كه آپ چونكه دو بزارسال تك زنده بين اد خل العصو تك پينج گئے بيں۔ دووجہ ہے سطحی بات ہے۔اول یہ کہ جب حضرت میچ کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت کے ماحول کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں۔جن برآج کل کا اندازہ ٹھیک نہیں بیٹھ سکتا۔مشہور ہے کہ رستم گیارہ سوسال تک زندہ رہ کرمر گیا۔ تو اس کی ماں روکر کہتی تھی کہ بچہ مسر و نہ چینزے وید نہ چیبزے خورد۔اگریدروایت سیح ہے تو خیال باطل کرنے کو کافی ہے کہ انسان ساٹھ (۱۰)ستر (۷۰)سال تک ارذل العمر تک بینی جاتا ہے۔اس کےعلاوہ اگراس وقت کے دوسری عمر میں دیکھی جائمیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہزار وو ہزار سال تک انسان کا ار ذل العمر تک پنچنا ضروی نہیں ہے۔ چنانجہ اصحاب کہف تین سونو (۳۰۹) برس تک زندو رہ کر بھی جوان رہے۔''سام'' کی عمر ہزار (۱۰۰۰)سال تھی۔''متو علی ''نوسواناسی (۹۷۹) سال تک زندہ رہا۔ حضرت نوح العَلَیٰﷺ ایک ہزار جارسو(۱۴۰۰) سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمرایک ہزار جارسو پھاس ( ۱۲۵۰) سال تھی۔ حضرت آ دم التَّلَيْنِ فَانُوسَوْمِين (٩٣٠) سال تک اپني اولا د کی پرورش کرتے رہے۔ حضرت شیث التَّلَیْ النَّلِیْ الو اور ( ۹۱۲ ) سال تک احکام خدا وندی بجالاتے رہے۔حضرت ادر کیس القَلِينَا كَيْ عَمِرتَين سوچِين (٣٥٦) تقى \_حضرت موى القَلِينا كى ايك سومِين (١٢٠) اور

حضرت ابراہیم النکلینگائی دوسونییس ( ۲۲۳) سال کی عمرتھی ۔حضرت انوش النکلینگائی عمر جر موسال (۱۰۰ )سال ہے اور حضرت بود القلیقانی کی چونسٹر (۱۴) سال " کتاب المعمرين' ميں ان معمر لوگوں کا ذکر ہے جن کی عمریں کئی سینکٹر ہے سالوں تک پینچیں ۔ با وجود اس كبرتى كارول العمرتك كوئى نبي نبيا اورند بي سي اسلامي شهادت سے بيثابت ہوتا ہے کہ گوئی نبی ارزل العمر کا شکار ہوا تھا۔ کیونکہ یہ ایک زلیل زندگی ہے اور خدا کے مقرب بندے اس مے محفوظ رہتے ہیں۔ دوم بیک احادیث نبوید کی روے آپ کی عمر زیادہ ے زیادہ ایک سوٹیں (۱۲۰) یا ساٹھ (۲۰) سال تک ہےاور وہ زمانہ جوآ پآ سان پر گزار رہے ہیں وہ ونیاوی زندگی محسوب نہیں کیا گیا۔ ورنہ حضور ﷺ پی احادیث میں آپ کی عمر این عبد میں کم از کم چیسو (۲۰۰) سال تک ظاہر فر ماتے۔اس لئے ارول العربے بیانے کی خاطرنزول سے کا افکارکرنا ایک جہالت ہے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیکال بیبا کی ہے کہ اپنے خیال کی بنیاد پر اسلامی روایات کورد کیا جاتا ہے بھلا کجاتم اور کجا فرمان نبوی۔ کیا یدی کیابیدی کاشور ہے۔ ایسے محرفین کوالی کمال ہے جا کیوں سے دست ہر دار ہونا جا ہے ور نہ وہ تو بین الا نبیاء کے مرتکب ہوں گے۔

تویں آیت کی تشری ہے صرف میہ ثابت ہوتا ہے کہ معمر آ دی منکوس فی النحلق ہوجاتا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ لوگ ساٹھ رستر سال کی عمر تک معمر کہانے گیا نے بین تو گو آج کل سیح ہوگا۔ مگر گزشتہ زمانہ میں معمر کی حدوو ہزارسال تک معلوم ہوتی ہے اور نکوس فی المنحلی نمیں ہوااور آئندہ زمانہ میں بھی ممکن ہے گر آج کل کا اندزہ غلط ثابت ہوجائے اور اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جوانسان اپنی پوری عمر پاکر درجہ شیخو خت تک پہنچ کر " پیر فر تو ت' بن جاتا ہے' تو اس کے اوسان خطا ہوجائے ہیں۔ تو یہ معنی قابل تل میں ہے' گر آن شریف میں بہی نہیں کہا گیا کہ ہرا یک معمر (کل من نعموہ) کوہم درجہ تسلیم ہے' مگر قرآن شریف میں بہی نہیں کہا گیا کہ ہرا یک معمر (کل من نعموہ) کوہم درجہ

شیخو خت میں ہے بھے کردیے ہیں۔ اگر تحرفین نے یہی سمجھا ہے تو بیان کی غلط بھی ہوگی ورنہ
اسلام انبیاء کو ایسی حالت سے منزہ سمجھتا ہے حضور الطبط کیا یہ دعاتھی کہ الملھم انبی
اعو ذہبک من الھرم یا اللہ شیخو خت سے مجھے بچائیو۔ جس کا اثریہ ہوا کہ تریسٹھ (۱۳)
سال کی عمر میں آپ کے قوائے جسمانی برقر ارتصے اور سوائے سترہ بال کے کوئی بال بھی سپید
میں ہوا تھا۔ بہر حال انبیاء کو اس آیت ہے متنی کیا گیا ہے۔ بالحضوص حضرت میں النظم کیا
توایک سومیں (۱۲۰) سال کی عمر تک پہنچ کر بھی معمر شیخ فانی تشلیم نہیں کئے گئے کیونکہ حضور
النظم کیا نے فرمایا ہے کہ آپ شادی کر کے صاحب اولا دبھی بنیں گے۔ اب ایک طرف
مخرفین کا قول ہے اور دوسری طرف حضور شیک کا فرمان ہے جس کی مرضی ہووہ حضور کے
خلاف محرفین کا اسلام قبول کر کے اسلام قدیم ہے خارج ہوجائے اور جو چا ہے اسلام میں د
اخلاف محرفین کا اسلام قبول کر کے اسلام قدیم سے خارج ہوجائے اور جو چا ہے اسلام میں د

وسویں آیت میں عام قاعدہ بیان ہوا ہے کہ بنی نوح انسان کا مقام زمین ہا اورہم بھی کہتے
ہیں کہ حضرت میں اخیر زمانہ میں چرزمین میں ہی دفن ہوں گے۔اسکئے پچھ مدت کے لئے
استقراد فی الاد ص کے خلاف عارضی قیام آسان میں کر لیمنا مصنہ نہیں پڑتا وگرنہ کسی کو چار
پائی پر بھی سونے کی اجازت ندر ہے گی۔اور جواوگ غباروں میں اڑ کرستر بزارفٹ تک اوپر
پلے جاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں پچھ مدت کیلئے زمین سے الگ ہوکر عارضی قیام کر لیتے
ہیں۔ یا سمندر میں ساری عمر جہاز وں کے ملاح رہتے ہیں۔ایسے خوش فیم محرفین کے خزد یک
استقراد فی الاد ص کیخلاف ہوں گے جو صرح جماقت میں داخل ہے اور خابت ہوتا ہے
کہ ایسے محرفین قرآن شریف کوتو ژموڑ کرموجودہ خیالات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے
ہیں۔ورنہ بینیس کہ اپنے خیالات کی ترمیم قرآن شریف یا احادیث سے کریں اب بیکھنا

الكاف ينز احتلفان

ہی قرآن تسلیم کیا ہے کہ جس قدر خیالات مغربیہ ہے موافقت رکھتا ہے، ورنہ دوسرے احکام ہے بیاتو صراحة افکار کردیتے ہیں بیااگر پچھشرم دامنگیر رہےتو نیک نیتی بیابد نیتی سے تو ژموڑ کرقر آنی مفاجیم کی نوعیت بدلنے لگ جاتے ہیں۔

# <sup>د. ت</sup>حريفات نمبرسوم اورخلود''

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفاً وَّشَيْبَةً ﴾ (روم) ﴿ قَالَ فِيُهَا تَحْيَوُنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُوُنَ﴾(اعراف)﴿وَمَا جَعَلْنَهُمُ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوُا خَالِدِيْنَ﴾(انبياء)﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ﴾(ماندة)﴿ لَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيُلا﴾ (فاطر) ﴿وَمَاجَعَلْنَالِيُشُرِقِنُ قَبُلِكَ النُّحُلُدَ أَفَاثِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِلُونَ﴾ (انبياء)﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتُ لَهَامَاكَسَبَتْ﴾(بقره)﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ (بقرة) ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مَن نَّفُس وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوُدَعٌ ﴾ (الانعام) ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ (المؤمنون) ﴿ كُلِّي آيت عابت كياجاتا ہے کہ جوانی کے بعد بڑھایا آتا ہے۔اور طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے۔تو حضرت میسے بوقت نزول کمزور ہوں گے تو اسلام کی خدمت کیا کرسکیں گے۔ دوسری آیت سے ثابت ہوتا ے کہ موت وحیات کا سلسلہ بنی نوع انسان کیلئے زمین سے وابستہ ہے۔ تو حضرت مسیح کا آسان پر چلا جانا اور مدت دراز تک وہاں قیام رکھنا کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے؟ تیسری آیت سے بیٹابت ہوتا ہے کہ انبیاء اللی کا جسم ایبانہ تھا کہ خوراک شیس کھاتے تھے۔ اور ان کود نیامیں ہمیشہ کار ہنامیسر نہ تھا تو پھر حضرت کیج ایک کا اب تک بغیر خوراک کے زندہ ر بہنا کیے متصور ہوسکتا ہے؟ چوتھی آیت ہے ثابت کیا ہے کہ حضور انور پر بھیل اسلام ہوئی 'جو بڑی نعمت عظیم الشان ہےاب اگر طول عمر یا کر رفعت ساوی بھی نعمت ہوتی یو حضور کوالیمی

نعت عظمیٰ سے کیوں خالی رکھا گیا تھا؟ پانچویں آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ حیات کی قانون فطرت کے خلاف ہا ورخدا تعالی اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا ۔ چھٹی آیت سے ثابت کیا ہے کہ چوات کیا ہے کہ چوات کیا ہے کہ چونکہ حضور سے پہلے کسی کو خلو دفی الدنیا نصیب نہیں ہوا۔ اس لئے حیات مسیح اللہ کا قول غلط ہے۔ ساتویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی تمام جماعت گزر چی ہے۔ تو حضرت آسے ابھی تک کیوں باتی رہ گئے ہیں۔ آٹھویں آیت میں خدا تعالی نے بھی ہے۔ تو حضرت آسے ابھی تک کیوں باتی رہ گئے ہیں۔ آٹھویں آیت میں خدا تعالی نے بھی کو امت (نصاری) یہ خطاب میں کر حید الاحم ہوگی۔

تویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس واحدہ سے حضرت سے بھی پیدا ہوئے تھے تو تمام بن نوع سے اشتر اک ضروری تھا۔ تو پھر کیوں ابھی تک آپ کوزندہ تصور کیا جاتا ہے؟ دسویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب مرنے والے بیل تو پھر حضرت سے کیوں نہیں مرے؟

ان سب کا جواب مخضر طور پریوں ہے کہ وفات سے سایک آیت بھی وابستہیں ہے۔ ان میں عام حالات بیان کئے گئے ہیں کہ جن کا ہر فر دانسان میں اور ہر وقت پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کو کالے آوی کہا جاتا ہے۔ گر باوجوداس کے شمیری ایسے گور ہوتے ہیں کہ مغربی انسان ان کے ہم پلہ گور نہیں ہوتے۔ اس لئے ایسے اصول کو 'علوم متعارف' کہتے ہیں، ان کو 'اصول کائیہ' نہیں کہا جاسکتا۔ ور نہ ضروری ہے کہ پہلی آیت کے روے کوئی انسان بھی ایسا نہ پایا جائے کہ جس کو طاقت کے بعد کمزوری لاحق نہ ہوئی ہو۔ حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے اور جوان بوڑھا ہوئے ہے بہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو پھریہ آیت ان پر کیسے شامل ہو گئی ہے اور جوان بوڑھا ہوئے ہے بہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ آیت ان پر کیسے شامل ہو گئی ہے۔ علی ہذا القیاس حضرت کے بھی اس جاتے ہیں۔ ویکھر یہ آیت ان پر کیسے شامل ہو گئی ہے۔ علی ہذا القیاس حضرت کے بھی اس قاعدہ سے مشخلی ہیں۔ کیونکہ ان کو ابھی تک کمزوری لاحق نہیں ہوئی۔ وومری آیت سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ موت وحیات کا سلسلہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معلوم نہیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ موت وحیات کا سلسلہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معلوم نہیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ موت وحیات کا سلسلہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معلوم نہیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ موت وحیات کا سلسلہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معلوم نہیں

ہوتا کہ ہرایک ہےا ہے سلسلہ کا تعلق بکسال اور ایک خاص مدت تک ہوتا ہے کہ اس واسطے حضرت مسيح ہے بھی اس سلسلہ کا تعلق ہو جائے گا اگر چہ کچھ دیر بعد ہو۔ کیونکہ آخرآپ فن آ سال پڑتیں ہوں گے، زمین پر ہی آ کروفات یا نمیں گے۔ تبسری آیت میں کفارے ایک عام اشتباہ کا جواب دیا گیا ہے کہ رسول اور نبی کی شان نہیں کہ بازاروں میں پھرے، کھائے ، پینے ،اور بول وہراز کرے ورنہ ہم میں اوراس میں فرق ہی کیا ہوا۔اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نبی بھی چونکہ انسان ہوتا ہے اس کئے کھانا، بینااس کیلئے ضروری سمجھا گیاہے ہاںاگر نبی فرشنے ہوتے تو پھران کوخوراک ہے کوئی تعلق نہ ہوتائیکن خوراک ضروری ہونے کا پیمطلب نہیں ہے کہ وہ ہروت کھاتے رہتے ہیں بلکہ پیمطلب ہے کہ عند الضرورت کھاتے بیتے ہیں۔حضرت سیج بھی کھاتے بیتے رہے ہیں۔اب چونکہ عارضی طور برالی آب وہوا میں ہیں کہ جہاں اس خوراک کی ضرورت نہیں ہے اس لئے پھروہ جب زمین برآئیں گے تو عندالصرورت کھانا کھا تکی گے۔اس لئے حیات سے کا قول اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ چ**رخی آیت م**یں صرف تکمیل اسلام کا ذکر ہے باقی انعامات کا ذکر نہیں بـ اور چونکه ﴿ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ كارشاد بتار با بـ كـ بعض انبیاءخاص خاص انعام یا گئے ہیں تو حضور میں طول عمر کا انعام نہ یایا جانا بھیل اسلام کے خلاف ثابت نہیں ہوا۔اور یہ جہالت کا سوال ہے کہ حضور میں انبیاء سابقین کی مخصوص نعتیں کیوں نہیں یائی جاتیں۔ورنہ حضور بھی بغیر باپ کے پیدا ہوتے اور آپ کی والدہ محتر مد کا ذکر بھی ایک کمبی سورۃ میں درج ہوتا اس لئے حضور میں طول عمر کا نہ پایا جانا بیاس امر کا ثبوت نہیں ہے کہ حیات میج کا قول کرنا غلط ہے۔ **یا نچویں آیت** کا تعلق ''اکرام المومنین''اور'' تعذیب الکفار'' ہے ہے جبیہا کہ اس آیت سے پہلے چندآیات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے۔ورندتمام امور الہیہ ہے اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ

شب وروز انقلاب ہوتار ہتا ہے۔اورسلسلہ تولید وممات میں فتم کی نیرنگیاں ظاہر ہوتی ایر انقلاب ہوتار ہتا ہے۔اورسلسلہ تولید وممات میں فتم کی نیرنگیاں ظاہر ہوتی رہتی ایل اصول پرنہیں ہے۔اب اگر حیات میں ایک اصول پرنہیں ہے۔اب اگر حیات میں کا مسئلہ ایسے انقلابات کے ماتحت سلیم کیا جائے تو کون ساظلم ہوگا۔ چھٹی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ کیلئے و نیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا رہم بھی مانے ہیں کہ حضرت میں بھی آخر فوت ہو کر دفن ہوں گے تو پھر اس آیت کیفلا ف کیسے ہوگا۔ میں کہ حضرت میں آخر فوت ہو کر دفن ہوں گے تو پھر اس آیت کیفلا ف کیسے ہوگا۔ مالتویں آیت میں ذکر ہے کہ رسول اپنا منصب تبلیغ خالی کرکے چلے گئے ہیں۔ جن میں سے کچھ دفات پا چکے ہیں اور پھر نیرہ ہیں ایسی بات کولو ظار کھ کر مانت کا لفظ اختیار نہیں کیا تا کہ انبیاء کی دونوں قسموں پر بیآ بیت شامل ہوجائے۔

آمھویں آبت میں ہم کوامۃ وسط کا خطاب دیا گیا ہے جس میں خود حضرت سے بھی داخل ہیں ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی الگ امت جویز کریں یا اپنی امت سابقہ کو بڑھا کیں گے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسلام کی خدمت میں میرود و نصار کی کے خدہب کو مناکر دنیا میں چالیس سال تک اسلام ہی اسلام کر ڈالیس گے اس لئے حیات میں کا مسئلہ آبت بڑا کے خلاف ندرہا۔ نویں آبت میں پھر ایک اصول متعارفہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور معترض خلاف ندرہا۔ نویں آبت میں پھر ایک اصول متعارفہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور معترض نے اس کواصول کا یہ سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے حیات میں کوال آبت کے خلاف سمجھنے کی ذمہ داری خود اس پر عائد ہوتی ہے ہم اس کے جوابدہ نہیں ہیں۔ وسویں آبت میں بھی وقوع موجہ دورہ ہوتے ہی موت کواصول متعارفہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ بی نوع انسان کے موجود ہوتے ہی موت کا وقوع ہو جاتا ہے بلکہ موت کا بھی خاص موقع ہے کہ جس سے موجود ہوتے ہی موت کا وقوع ہوجاتا ہے بلکہ موت کا بھی خاص موقع ہے کہ جس سے انسان پس و پیش نہیں ہوسکتا علی بڑا القیاس حضرت سے بھی نہ ہوا ، ہاں محرف کے عقیدہ کے خلاف بھی نہ ہوا، ہاں محرف کے عقیدہ کے خلاف بھی نہ ہوا، ہاں محرف کے عقیدہ کے خلاف میں در ہے اور ہونا بھی چا ہیں۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چا ہیں۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف ضرور ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف شرور ہے اور ہونا بھی چا ہے۔ کیونکھ اے دوکی تو قر آن دائی کا بڑا ہے مگرد کھنے سے خلاف شرور ہے اور ہونا کہا گیا ہے۔

الكافينا استلف

معلوم ہوا ہے کہ مغزقر آن سے ناواقف ہےاوراس کواتن تمیز نہیں کہ اصول متعارف اوراصول کلید بیل تمیز کر سکے شاید یہی قوم اس آیت میں بطور قاعد ہ کلید مخاطب ہے۔ ﴿إِنْكُمُ قَوْمٌ تَجْعَلُونَ ﴾ :

### ''تحريفات نمبر ڇهارم اورر تي''

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِى خَلَقَكُم ثُمَّ رَزَقَكُم ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُخييكُم ﴾ (الروم ﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (الرحين ﴿ آيَنَمَاتَكُونُو اَيْدَ رِكُكُم الْمَوْتَ ﴾ (الساء) ﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لاَ يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُم يُخَلَقُونَ ٥ اَمُواتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ﴾ (بعل ﴿ قَالَ شُرَكَا وُهُم مًا كُنتُم إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ (بوس ﴿ إِنَّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ وبوس ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ سَبَقَتُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ التَّهُم لَهَا وَارِدُونَ ﴾ (الاساء) ﴿ إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَا الْحُسْنَى أُولِئِكَ عَنها مُبْعَدُونَ ﴾ (الاساء) ﴿ أَوْ تَرُقَى فِي السَّمَاءِ ﴾ (بني الرائيل ﴿ إِنَّ اللّٰذِينَ سَبَقَتُ (بني الرائيل) ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ (بني اللّٰهُ مَنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ ﴾ (بوس ﴾ (المُ المُونَ اللّٰهُ الْوَلَى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (الزمن ﴿ اللّهُ الْوَلَى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (الزمن ﴿ اللّٰهُ الْعَيْوَةُ الدُّنُيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِيْنَةٌ ﴾ (الحديد)

ان آیات میں وفات مین کاذکرے کیونکہ:

کہلی آیت میں انسانی زندگی کے چار درجات بیان ہوئے ہیں۔ قلق ،رزق ،حیات ،اور موت دوسری آیت میں انسانی زندگی کے چار درجات بیان ہوئے ہیں۔ قلق ،رزق ،حیات ،اور موت دوسری آیت میں ہرایک چیز کوفانی کہا گیا ہے۔اب اگر حضرت کی کواب تک زندہ بجسم عضری مانا جائے تو ان دوآ بیوں کے خلاف ہوگا کیونکہ وہ اب تک باتی ہیں فانی نہیں ہوئے اور حیات کے بعد موت نہیں آئی۔ تیسری آیت میں ہے کہ موت تم کوہر جگہ پاسکتی ہوئے اور حیات کے بعد موت نہیں آئی۔ تیسری آیت میں ہے کہ موت تم کوہر وال باطل ہے گر ہوا تجب ہے کہ اب تک حضرت سے کوئیس پاسکی۔ چوتی آیت میں تمام معبودان باطل

کومردہ کہا گیا ہے اور جب عیسائی حضرت میج کی عبادت کرتے ہیں تووہ کیوں مردہ نہ ے انچویں آیت میں بنایا گیا ہے کہ معبودان باطلہ کومعلوم نہیں ہے کہ ان کی عبادت ہوتی بھی ہے پانبیں؟اگر پھرحضرت سے کودوبارہ نازل ہوکرحکران تمجھاجائے تو آپکواپی برستش کا ضرور علم ہوجائے گا۔اب قیامت کو کیسے کہہ عمیں گے؟ کہ ہمیں اپنی برستش کاعلم نہیں ہے اس کئے حیات میں اور نزول میں کاعقیدہ خلاف قر آن ہے۔ چھٹی **آیت م**یں بتایا گیا ہے کہ تمام معبودان باطلہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے ،گر وہ معبود مشتیٰ ہیں کہ جن کے متعلق خدائی فیصلہ بہتری میں ہو چا ہے۔جن میں حضرت سے بھی شامل ہیں۔پھر بتا یا گیاہے کہ نزول آیت کے وقت ایسے مقدی انبان دوزخ ہے الگ رکھے گئے ہیں۔اب اگر حضرت مسیح مرے نہیں ہیں توان کا یہ فیصل مس طرح ہوگیا کہ دوزخ سے الگ ہیں۔ سا**تویں آیت** اس امر کا بیان ہے کہ حضور انور ہے کفار مکہ نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہارے سامنے آسان پرچڑھ کردکھلائیں تو چونگ آسان پرانسان کاچڑھنا نامکن تھااس کئے حضور کو چکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یوں کہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں کہ آسان پر چڑھ کر دکھاؤں۔ میں انسان رسول ہوں اس لئے نہیں چڑھ سکتا۔حضور کے انکارے ثابت ہوا کہ جب خاتم الرسلین آسان پرنہیں جاسکتے تو حضرت سیج کیے آج تک زندہ ہیں۔ آ تھویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی نباتات کے ماہند ہے نباتات تازہ ہو کر بعد میں زرد ہوجاتی ہے اس طرح انسانی زندگی میں تغیر ہوجاتا ہے مگر حیات مسیح اس آیت کے خلاف متغیر نبیں ہوئی اس لئے بیعقیدہ خلاف قرآن ہوا۔ نویں آیت میں بارش کی مثال دیکر تغیر حیات کا تصور دلا یا گیا ہے اور غیر متغیر حیات گوخلاف قرآن قرار دیا گیا ہے۔ وسویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں زینت اور تفاخر وغیرہ واخل ہیں اور پیٹیں بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی میں آ سان پر بھی چلا جانا متصور ہے اس لئے ان دس حوالہ جات الكاف يذا وستلفل

ہے معلوم ہوا کہ حضرت مینج کوزندہ ماننا خلاف قر آن ہے۔

اس تحریف کا جواب بیہ ہے کہ ان آیات میں سے ایک آیت بھی حضرت مسے سے متعلق نہیں ہے ایک آیت بھی حضرت مسے سے متعلق نہیں ہے جو کچھ کہا محرفین نے ضمنی اشارات سے سمجھا ہے وہ چونکد اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے اس لئے ان ضمنی اشاروں سے کوئی اسلامی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بیشمنی اشارے بھی کہی دلیل برمین نہیں ہیں۔ مشلا

پہلی آیت ہے بیاصول مجھنا کہ انسانی زندگی کے جار جے ہیں ۔ خلق ،رزق ، حیات اورموت۔ اور اس سے نتیجہ نکالنا کہ ان میں طول عمر یا صعود الی السماء مذکور نہیں ہوا۔ بیسب خوش فہی کا اثر ہے کیونکہ بیآ یت اپنے موقعہ برشان البی ذکر کرتی ہوئی بندوں سے خراج عبادت لینا جا ہتی ہے۔اور آپ ہیں کہ خلاف موضوع انسانی زندگی کا تقسیم اوقات نکالنے میں بیٹھ گئے ہیں۔خود ہی سوچیں کدا گرید مکتہ آفرینی صحیح ہے تو لوٹ کر ای آیت کو پھرغور ہے و کھیے لیچئے کہ آپ کے مقصد کے خلاف ہور ہی ہے کیونکہ اس میں ترتیب حالات یوں دی گئی ہے۔ کہ خلق ،رزق ،ممات اور حیات اگر آپ کے بالمقابل کوئی عیسائی اجتہا دکرنے بیٹے گیا تووہ پآسانی کہدیکے گا کہ۔اس میں حضرت سیج کے حالات درج ہیں۔ کیونکہ آپ مرکر زندہ ہوئے اور آسان پر چڑھ گئے۔ ای لئے ہم کہتے ہیں۔ کہاس آیت میں تمام حالات درج نہیں۔اور نہ ہی بیدرج ہے کہ حیات کے بعدموت کب آئے گی۔حضرت سے کواگر ہمیشہ کے لئے زندہ مانا جاتا تو پھر بیآیت تر ویل کرسکتی تھی۔ مگراب تو محرفین کی لیافت ظاہر کررہی ہے کہ وہ ایسے خوش فہم ہیں کہ اگران سے یوں یہ چھا جائے کہ "انتم لا تعلمون" ے کیام اوے توصاف کہددیں گے کدانسان ظلوم وجول کی جہالت مرادے جس سے ثابت ہوتا ہے کیلم خدا کی صفت ہے انسان اس میں شریک نہیں ہے اس لئے اور نہ ہی کم از کم پیثابت ہوگا کہ مرزائی علم سے عاری ہیں۔

الكافي ليزاء حسلاله

دوسری آیت میں بتایا گیاہے کہ ہر چیز کو فانی بنایا گیا ہے۔ چنانچی حضرت سیج پر بھی فٹا آنے والی ہے۔ یاتھ علیہ الفناء۔

**تیسری آیت م**یں موت کا تعاقب مذکور ہےاس لئے حضرت سے بھی موت کا ذا کقہ چکھیں گے۔

چوتی آیت میں حضرت میں کو کو فیمن نے معبودان باطلہ میں داخل کیا ہے۔
حالانکہ اس آیت کی رو ہے ان میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ یہ معبود غیر خالق ہیں۔
اور حضرت میں جگم آیت ﴿ آنِی اَحُلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّلْیُنِ ﴾ مجازاً خالق تھے۔ اور اگران میں شامل کرلیا جائے تو بیضروری نہیں ہے کہ ان معبودوں کی عین عباوت کے وقت ان کو موت آگئی ہو۔ بلکہ فرعون ، ہامان وغیرہ کی مرتوں عبادت ہوئی اور دیر بعد ان کو وفات دی گئے۔ اس طرح حضرت عیسی بھی دیر بعد وفات پانے والے ہیں اور آئندہ جس کی بھی عباوت ہوگی وہ بھی آئندہ جس کی بھی عباوت ہوگی وہ بھی آئندہ جس کی بھی عباوت ہوگی وہ بھی آئندہ جس کی بھی

پانچویں آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ معبود اپنی عبادت گزاروں کی عبادت سے خرد اپنی عبادت کرانے والا فرعون، بخری ظاہر کریں گے تو جس طرح اس آیت سے خود اپنی عبادت کرانے والا فرعون، ہامان وغیرہ ضارح ہے اسی طرح حضرت سے بھی اس سے خارج ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیہ آیت تمام معبود ان باطلہ کو شامل نہیں ہو گئی۔ بلکہ اس کی شمولیت صرف بتوں تک جا کر تشہر جاتی ہے ورند انسان پرسی کے متعلق بیآ یت بحث نہیں کرتی۔ ورند آپ ہی بتا کیں کہ فرعون خود اپنی عبادت کرا تا رہا ہے تو قیامت کووہ کسے انکار کرسکے گا؟

چھٹی آیت میں معبودان باطلہ کو بھکم آیت ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ دوزخ کا ایندھن قرار دیا گیا ہے جن میں ہے ابھی کئی ایک پیدا بھی نہیں ہوئے اس لئے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ فلال فلال معبور شخصی طور پر ایندھن نہیں ہے۔ بلکہ ایک اصول

کے ماتحت قیامت کو یہ فیصلہ ہوگا اس کے مُبعَدُون کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ایسے لوگ دورر گھے جا کیں گے۔ تا کہ حضرت سے کے بعد آئندہ موجود ہونے والے معبود اور راست گو ہمی اس راستگاری میں شامل ہو سکیس۔ اگر انصاف ہے دیکھیں تو اس آیت میں کچھ اشتباہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت سے کو جب علم ہوتا تھا تو آپ روک دیتے تھے۔ اس طرح نزول کے بعد بھی جس کوالیاد یکھیں کے مار ڈالیس کے۔ اب اگر کوئی آپ کی عبادت کرے گا تو نہ آپ کواس کا علم ہوگا اور ندر ضامندی۔ اس لئے آپ کا انکار قیامت کو سے محتم ہرے گا۔

ماتویں آیت بیل ہے کہ کفار مکہ نے حضور سے ناممکن امرکی درخواست کی خص ہم کہتے ہیں کہ آسان پرچڑھنے کا سوال ممکن تھاور نہ اس سوال کو یوں نہ بدلتے ۔ کہ ﴿ لَمْنُ نُوْمِنَ لِوُقِیْکَ ﴾ ہم آپ کے آسان پر چلے جانے کونہیں ما نیں گے۔ جب تک کہ خدا کی طرف سے ہمارے نام پر ایک چھی بھی نہ لاؤ۔ اور اس تبدیلی کی وجہ بھی خاص تھی ۔ کیونکہ ان کے ماحول میں یہود ونصاری آباد نے اور سال بسال جج کے موسم پر تبادلہ خیالات کا موقعہ بھی ملتار ہتا تھا۔ اس لئے یہ بہت قرین قیاس ہے کہ ان کے نزویک چونکہ آسان پر انبیاء کا جانا بھینی تھا۔ کفار نے اے ممکن سمجھ کر ایک کڑی شرط لگا کر ناممکن بنا ویا تھا۔ محال نے اس موقعہ برخور نہیں کیا' ورنہ بیاستدلال ان کووا پس لینا پڑتا۔

آ مخھویں آیت کا جواب دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کو نیا تات کے بقاوفنا سے تشبیہ دی گئی ہے' مگروفت کی تعیین نہیں کی گئی۔اس لئے بقاءوفناء میں تقدیم و تاخیر واقع ہور ہی ہے اور آپ کی زندگی بھی معرض فنامیں ہے۔

نوي آيت ميس بھي يبي مضمون إور

دسویں آیت میں دنیاوی زندگی کا ناپا ندار ہونا بنایا گیا ہے۔ جو آج نہیں تو چند سال یا چندصد یوں کے بعد ضرور نبیت ونا بود ہو جائے گی۔اس لئے بیرآیت بھی **یات**ی الكافي تين احسّالمان

علیہ الفناء کی موید ثابت ہوتی ہے۔

خلاصہ بیہے کہ جس قدرآ مات پیش کی گئی ہیں۔محرفین نے خواہ مخواہ ان کوحیات مسیح کے خلاف بنالیا ہے ور نداس کی سب مؤید ہیں۔

# ' وتحريفات نمبر پنجم اورختم نبوت''

﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبْيَيْنَ﴾ رالاحزاب،﴿ فَاسْتَلُو اللَّهِ كُلُ الذِّكُو أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعُلَّمُونَ ﴾ رالابياء، ﴿يَآ آيَّتُهَا النَّفُسُ المُطُمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مُّرْضِيَّةً ﴾ (الفجر) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّنَهَرٍ ٥ فِــى مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِينُكِ مُقْتَدِرٍ ١١١١هـم ﴿ وَمَا هُم مُّنَّهَا بِمُخُرَجِيْنَ ﴾ والحجر ﴿ مَا اتَّاكُمُ رَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ والحشر ﴿ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُو الرَّسُولَ ﴾ (الساء) ﴿ نَجْعَلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَخْيَدآءً وَّ أَمْوَاتًا ﴾ (المرسلات) ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (الزخرف) ﴿ يَوُمَ نَلْعُو كُلَّ انَّاسِ بِإِمَامِهِمُ ﴾ (بني اسرائيل) آیت اول کا په مطلب ہے که ' حضور انور آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت سب ہے آخری نبوت ہے اور آپ نے سب کے اخیر پر رتبدرسالت حاصل کیا۔حضور کے بعد کسی کو نبی بنا کرنہیں بھیجا جائے گا۔'' مگرمحرفین نے بیسمجھا'' کہ آپ کے بعد کوئی نبی زندہ خہیں''اور پیمفہوم غلط ہے' کیونکہ رسالت حاصل کرنا اور بات ہے اور رسالت حاصل کر دہ کے ساتھ زندہ رہنا اور بات ہے۔اس کی مثال یوں دیا کرتے ہیں کدایک آ دی کے بیٹے مختلف ہوں' سب ہے آخری بیٹا اگر مرجائے اور درمیانی پاسب سے بڑا بیٹا ابھی تک زندہ ہو۔ تو وہ آخری بیٹانہیں بنے گا۔علی ہٰداالقیاس آخری نبی ہمارے حضورانور ﷺ ہی ہوں گے۔اگر چہآپ کی وفات کے بعد حضرت عیسی النظمین ابھی تک زندہ ہوں مگرآپ آخری

الكافية المتلقل

نی کا خطاب نہیں یا <u>عکتے</u>۔

ووسری آیت کا مطلب یوں ہے کہ'' کفار مکہ سے کہا گیا تھا کہ بیتمہارا کہنا غلط ہے کہا گیا تھا کہ بیتمہارا کہنا غلط ہے کہا گرخدا کو ہماری طرف احکام بھیجنا مطلوب تھا تو کوئی فرشتہ بھیجا۔ کیونکہ جس قدر پہلے رسول آئے ہیں وہ تمام بشر تھے۔ایک بھی ان میں سے فرشتہ نہ تھا۔ جونہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تم کوشک ہے تو یہود یوں سے دریافت کراو۔ کہوہ آ دمی تھے یا کہ فرشتے!''مرزائیوں نے خواہ مخواہ اپنی ذہیں میں اس آیت کا مطلب بدل کر کہا کہ''اگر تم کو وفات سے میں شک ہے تو یہود یوں سے جا کر پوچھاو!''گر مینیں خیال کیا کہا گر یہود یوں سے پوچھا جائے گاتو وہ زور سے کہد یں گے کہ آپ مشقول بالصلیب ہو چکے تھے۔ کیا مرزائی مان لیس گے؟ شاید مقالمہ میں مان لیس گے؟ شاید ہیں مان لیس گے؟ شاید ہیں مان لیس ۔ کیونکہ وہ بھی صماتی ہیں اور یہ بھی صماتی ہیں۔اس آیت ہمارت مقالمہ عیں مان لیس۔ کیونکہ وہ بھی صماتی ہیں۔اس آیت ہمارت مقالمہ عیں مان لیس۔ کیونکہ وہ بھی صماتی ہیں۔اس آیت ہمیں ان سے یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیری آیت میں بیز کرے کرزئ کے وقت اہل ایمان سے کہاجاتا ہے کہ چلو

اپ رب کے پاس جنت میں وافل ہو جاؤ۔ اور خوثی خوثی عباداللہ المقر بین میں شامل ہو

جاؤ۔ مرزائیوں نے اس کو وفات کے سے یوں وابستہ کیا ہے کہ حضرت کے کو دفعت المی

اللّٰه عاصل ہوگئ ہے۔ اور خدا تعالی نے اپنے پاس باالیا ہے اس لئے اب مُر دوں میں

شامل ہو کر دافل جنت ہوگئے ہیں۔ گویاان کے نزدیک بیاصول ہے کہ جو بھی خدا کے پاس

جاتا ہے وہ مرا ہوا ہی جاتا ہے نزندہ نہیں جاسکتا۔ گرا تنا خیال نہیں کیا کہ خود فرضے زندہ

ہیں وہ کیسے خدا کے پاس موجود ہیں؟ حضرت موسی کوہ طور پر خدا کے پاس حاضر ہوئے تھے،

وہ کیسے خدا کے پاس موجود ہیں؟ حضرت موسی کوہ طور پر خدا کے پاس حاضر ہوئے تھے،

وہ کیسے خدا کے پاس موجود ہیں؟ حضرت موسی کوہ طور پر خدا کے پاس حاضر ہوئے تھے،

وہ کیسے خدا کے پاس موجود ہیں؟ حضرت موسی کوہ طور پر خدا کے پاس حاضر ہوئے تھے،

قو مسین 'کا قرب حاصل تھا تو حضور انور بھی کوکس طرح زندہ تصور کیا گیا تھا؟ مرزا

صاحب نے جب خود خدا بن کرز مین وآسان پیدا کیاتھا۔ کیوں ندمر گئے؟ (دیکھ ۴)

چوتھی آبت میں مذکور ہے کہ''متقین جنت میں خدا کے پاس ہوں گے۔''مرزائی
کہتے ہیں کہ جب خدا نے حضرت مسیح کوا پنے پاس لیا ہے تو ضروراس کے پاس اب موجود
ہیں اور جنت میں داخل ہیں اس لئے آپ کی وفات ثابت ہے۔ہم کہتے ہیں کداگر یہی معنی
صحیح سمجھا جائے تو اس سے وفات مسیح کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی متقی ہے اس

سی جھا جائے ہوال سے وفات کی کےعلاوہ بیہ بی معلوم ہوتا ہے لہ جو بی می ہےال وقت جنت میں داخل ہو چکا ہے اور دنیامیں کوئی متقی نہیں رہا۔اب ہمیں تو لیمبی رہنے دیجئے۔اپنے مرزاصا حب کی خیر منا ہے۔وہ اپنی زندگی میں متقین کی صف ہے جب نکل

گئوننی کیے بے تھے؟ اصل بات سے باحدیوں کور آن شریف نہیں آتا۔

پانچویں آیت ہیں ہے ذکور ہے کہ جب اہل جنت بہشت ہیں داخل ہوں گوتو ان کوکوئی نکال نہیں سے گا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پابد زنچر ہو کر قید ہیں نکل نہیں سکتے ۔ کیونکہ سورہ صافات میں خود خدانے آبا ہے کہ 'اہل جنت نکل کر دوز خیوں ہے بات چیت کریں گے 'حضورانور ﷺ کابیان ہے کہ 'آپ شب معراج میں جنت کی سیر کرآئے تھے 'احادیث میں فدکور ہے کہ 'شہداء کی روحیں پر ندول گی طرح جہاں چاہیں اڑ کر چلی جاتی ہیں۔' مرزاصاحب مانتے ہیں کہ جب حضرت سے کی روح کومیسائیوں کی شرارت کا پت گا ہیں۔' مرزاصاحب مانتے ہیں کہ جب حضرت سے کی روح کومیسائیوں کی شرارت کا پت لگا تو قادیان میں غلام احمد بن کر ظاہر ہوئی۔اب مرزائی بتا کیں کہ کیا قادیان بھی ہوئے۔اب مرزائی بتا کیں کہ کیا قادیان بھی ہوت میں داخل ہے ؟ یا یوں کہنا غلط ہے کہ اہل جنت اپنے ارادہ ہے باہر جانے کے بجاز نہیں ہوئے۔ ہوگا۔ کیونکہ وہ اگر بالفرض مرکز ہی جنت میں سنتقل طور پر داخلہ نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ بھی طائکہ مقربین میں دیجے ہیں۔

چھٹی آیت میں مذکور ہے کہ'' حضور انور ﷺ جو کچھتم کو کہیں اس پر عمل کروں مثلاً آپ نے صاف فرما دیا ہے کہ بخداعیسیٰ ابن مریم ارے بیبودیوں تنہیں آ کر ٹھیک کرے گا۔ (دیکیو۳۹۱)اور ہم مسلمان بھی اس کوتشلیم کرتے ہوئے حیات مسیح کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ در مذمح فین نے جو کچھ مجھا ہے کہ رسول (مرزاصاحب)نے جبتم کووفات مسیح کا مسئلہ بتا دیا ہے تو تم اس کو مان او، بالکل غلط ہے کیونک**داولا ب**ی تھم مرزائی بننے کے بعد جاری ہوسکتا ہے۔ ورنہ ہم مرزا صاحب کورسول ہی نہیں مانتے تو ہماری طرف اس کلام کا روئے بخن کیسے ہو سکے گا۔ ٹائیا یہ ماننا پڑتا ہے کہ تیرہ سوسال تک بدآیت بغیر تقبیل کے ہی یڑی رہی تھی مرزاصا حب آ کے تقاس پڑھل ہونا شروع ہوا ہے۔ حالانکہ بیددو وجہ سے غلط ہے۔اول بیکہ مرزاصاحب سے پہلے وفات سے کا مسلہ سرسید نے شاکع کیا تھااوراس سے یملے فلاسفراور کچھمعتز لہ بھی وفات ہی کو ہائے چلے آئے ہیں۔مرزاصاحب کا معاملہ تو ( کے آمدی وکے پیسر شدی ) کے مشابہ تھا۔ بات تو آپ نے بھی وہی کہی تھی مگر ذراالہام کی دم لگالی تھی۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ المعتزلة واليھود والنصاری الذين ينكرون الوفع الجسماني (نومات ٣١٩) "معتزل، يبوواور كيرنساري بهي رفع جسماني کا نکار کرتے ہیں۔'اب معلوم نہیں کہ مرزائی یہودی ہیں۔ یامعتزلہ یا ایک قتم کے عیسائی كەرات دن حيات ميخ كى ترويدىيں ۋ ئے رہتے ہيں۔ دوم پيركہ لفظ ما "عربي زبان ميں ْ جو کچو کامعنی دیتا ہے۔مرزاصا حب نے تو صرف وفات سے کامسکہ جمیں بتایا ہے جس کوہم صرف ایک مسئلہ کہد سکتے ہیں اور جس کوہم جو پچھنیں کہد سکتے۔

ماتویں آیت میں علم ہواہے کہ ﴿ اُولِی اَلاَمُو ﴾ کی اطاعت کرو۔ جس سے مراد سلطان وقت لیا جاتا ہے یا نہ ہی پیشوا اور ائمہ ہدی مراد ہیں۔ اور مرز اصاحب ان میں داخل نہیں ہیں گیونکہ نہ آپ باوشاہ تھے اور نہ کسی نہ ہی پیشوا یا امام وقت نے وفات کسے کا

مئلہ شائع کیا تھا۔ اس لئے محرفین کا ایوں کہنا غلط ہے کہ مرزا صاحب ﴿ اُولِی اُلاَ مُو ﴾ میں تھے۔ گیؤنکہ یہ جمع کا صیغہ ہے جس ہے جماعت مراد ہے۔ ہمیں تو ﴿ اُولِی الاَ مُو ﴾ میں ہے ایک جماعت پیش کرتے ہیں اور بلا ثبوت ہمیں کیے یاور ہوسکتا ہے کہ مرزا صاحب کا کہنا واجب انتعمیل ہے۔ لا ہوری پارٹی حضرت ہمیں کیے یاور ہوسکتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کو بغیر باپ کے مانتے ہیں البتہ یہ آ یت کو بغیر باپ کے مانتے ہیں البتہ یہ آ یت کو بغیر باپ کے مانتے ہیں البتہ یہ آ یت کو بغیر باپ کے مانتے ہیں البتہ یہ آ یت کرنے میں ۔ کہ مرزا صاحب کو بغیر باپ کے مانتے ہیں البتہ یہ آ یت کو باللہ کے میں ۔ اور ہم بھی مرزا صاحب کو بعض دفعہ اجتمادی مسائل میں غلط گو بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی قصد این کرتے ہیں کہ آپ غلط گو بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی واحد این کے اس آیت کو ہمارے سامنے پیش کرکے میں کہ آپ غلط گو بھی کہ دیا کرتے ہیں کہ آپ غلط گو بھی کہ دیا کرتے ہیں کہ آپ قاط گو بھی کہ دیا کہ ہمارے سامنے پیش کرکے وفات میں منوانے کی تو قع رکھنا مشکل نظر آ تا ہے۔

آتھویں آیت میں بتایا گیا ہے گا'ز مین ہڈیوں کو جمع کرنے والی ہے خواہ ان لوگوں کی ہڈیاں ہوں جوابھی اور یا ان لوگوں کی ہڈیاں ہوں جوابھی خار کے اور یا ان لوگوں کی ہڈیاں ہوں جوابھی حک پیدا ہو کرم ہے بھی نہیں ۔' اور یہ بھی بتایا گیا ہے گا' زمین زندہ اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے اور ان کو بھی جو پیدا ہوں گے'۔اب اس سے وفات کے خابت کرنا کمال بوقونی ہے' کیونکداس آیت میں جب آئندہ سلیں بھی واخل ہیں جوابھی تک پیدا ہو کر نہیں مریں اور وہ بھی داخل ہیں جوابھی تک پیدا ہو کر نہیں مریں اور وہ بھی داخل ہیں جوابھی زندہ ہیں تو' حضرت کے کی زندگی کا انگار کیوں کیا جا سکتا ہے؟ کیا صرف اس لئے کہ آپ عارضی طور پرزمین کی سطح پر نہیں رہتے تو آپ بی بتا کیں کہ کون اس کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس لئے اس تھم سے حضرت سے بھی با ہر نہیں ہیں کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس لئے اس تھم سے حضرت سے بھی با ہر نہیں ہیں کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس لئے اس تھم سے حضرت سے بھی با ہر نہیں ہیں کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس لئے اس تھم سے حضرت سے بھی با ہر نہیں ہیں کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس لئے اس تھم سے حضرت سے بھی با ہر نہیں ہیں کی سطح سے ہر وقت لیٹا رہتا ہے؟ اس کی سطح سے ہو تھر سے بھی وفن ہوکر پیوند زمین بن جا کیں گے۔

نوی آیت میں مذکور ہے کہ '' حضرت کے کاظہور قیامت کا ایک زبردست اشان ہے'' ۔ محرفین کہتے ہیں۔ کداس کے بعد یوں بھی آیا ہے کہ ﴿ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴾

جھڑت میں خداکے پاس ہیں اور پہنیں تیجھتے کہ خداکے پاس زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔اس کے علاوہ اس جگہ ﴿عندہ ﴾ سے مراد مفسرین کے نزد یک مقام ملائکہ مراد ہے۔ (دیجھ تنہ کرش ف وفیرہ) ہمیں ان کی شوخی طبع سے خوف ہے کہ کہیں بیرنہ کہ بیٹیس کیلم خدا کا وصف ہے جوخدا سے الگ خبیں ہوسکتا اس کئے حضرت سے بحثیت علم ہونے کے خدا کی صفت سے اور غیر محسوں بھی ہے۔اگر یوں کہدریں تو '' شایت' کا ثبوت قرآن سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے خزد یک قرآن سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے خزد یک قرآن سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے خزد یک قرآن شریف کے متعلق یوں ہدایت ہے کہ ﴿فَلُ فِیْدُ مَاشِفْتَ ﴾ " جومرضی ہو کہنے جاؤ۔''

وسوي آيت بيل علم بهكذ قيامت كوبرايك امت اين اين في كنام ي یکاری جائے گی۔ یا ان کے اپنے اپنے اٹھال نامے دے کر اٹھایا جائے گا۔'' محرفین کہتے ہیں کہ ظہور سے کے بعد جومسلمان مریں گے کیا حضرت سے کے نام سے یکارے جا کمیں گ؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی اپنی فکرکریں کہ وہ کس نبی کی امت بن کر یکارے جا نمیں گے۔؟ قادیانیوں کو بخت مشکل پیش آئیگی ۔ کیونکہ ان کے نز دیک افضل المسلین مرزا صاحب ہیں۔اب ان کوچھوڑ کرحضور انور التکلیفائی امت بنیا کیسے گوارا کریں گے؟اس لئے اب بی ان کولازم ہے کہ اعلان کردیں کہ ہمارا امام اور ٹبی غلام احمد قادیانی ہے، نہ کہ حضور التلك كيجو بات كل قيامت كو هلني ہے آج ہی كھل جائے ۔اوہم اعلان كرتے ہيں کہ ہمارا امام اور پیغیبر حق احمر مجتبی آخر الزمان نبی النظیمین ہیں۔ہم اسی کے نام ہے اٹھیں گے!اور جولوگ ظہورعیسیٰ ابن مریم کے وقت ہوں گے وہ بھی حضور کے نام پر ہی اٹھیں ك\_كيونكه بحكم حديث ' لوكان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى "جب خزت كي خود حضور کے تابعدار ہوکرامت محمد بیمیں اٹھیں گے تو آپ کے تابعداراہل اسلام کس طرح امت محدید میں داخل ہو کرحضور اللی کے نام پر نداشیں گے؟

# «تح يفات نمبر ششم اورر بوه"

﴿ وَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ (الانعام) ﴿ امْنُوا إِبِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ (الساء) ﴿ وَمَآ اُوتِي مُوسَى وَعِيْسَى ﴾ (القرة) ﴿ وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمْ ﴾ (الجعمة) ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيئَدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ ﴾ (الانعام) ﴿ وَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَ قِ ﴾ (المومون ﴿ إِذَا آرَادَ شَيْنًا آنُ يَتُقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴾ (بس ﴿ وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسُر آئِيلُ (آل عمران) ﴾ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُسًا فَاذْرَءُتُمْ فِيهَا ﴾ (القرة ﴿ وَاسُولاً صِدِيقَة ﴾ (المائدة ، ﴿ يَمُشُونَ فِي الْاسُواقِ ﴾ (الفرقان) ان كياره آيات كو وفات كَنَ عِيلِ إِيل جِيال كرتِ بِيل كِنْ

آیت اول میں ہرایک کے اعمال مقرر ہیں۔اب عیسی النظیمیٰ زندہ ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟اسکاجواب ہے ہے کہ وہی کام کرتے ہیں جوتہمارے نزدیک ستاس (۸۷) سال روپوش ہو کر کشمیر میں کرتے رہے تھے۔ کیا وہاں کوئی تبلیغی نشان آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک فرشتوں میں داخل ہو کرتنبیج و تقد ایس کرتے ہیں اورا پی نبوت کا کام ختم کر چکے ہوئے ہیں۔

دوسری آیت میں بتاتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو تمام انبیاء کی حیات و ممات کو کیساں تسلیم کریں۔ تو پھر کیوں حضرت مین کوزندہ تسلیم کیا جا تا ہے؟ گیا کوئی اور نبی بھی زندہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انبیاء کو منجانب اللہ ہونے میں سب کو بکساں مانتے ہیں۔ ورنہ حالات زندگی میں ان کو بکساں نہیں مان سکتے۔ کیونکہ ہر ایک کی شوائح حیات ہیں۔ ورنہ حالات زندگی میں ان کو بکساں نہیں مان سکتے۔ کیونکہ ہر ایک کی شوائح حیات الگ الگ تھی۔ اب صرف سانحہ موت ہی کو لیجئے۔ حضرت سلیمان التقلیق کی کھڑے ہوئے موت آئی۔ ورحضرت ایوسف موت آئی۔ ورحضرت ایوسف موت آئی۔ ورحضرت ایوسف

النظی کا مصر میں آئی تھی۔خضر والیاس النظی کا ابھی تک زندہ ہیں۔ابخود ہی بتائے کہ سانچہ وفات سب کا کیسے مکساں ہوا؟اور یہاں پر بیہ وہم کرنا کہ ہم وفات سے کے قائل نہیں ہیں تو ہم آپ کو ہمیشہ کیلئے زندہ سجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نز دیک قیامت سے مہلے آپ بھی وفات یا نمیں گے۔

تیسری آیت میں وفات میچ پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگریہ وہم ہے کہ اس میں (خلت) کالفظ آیا ہے تو اس کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔

چوتھی آ ہے۔ میں وفات سے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں بید کور ہے
کہ حضورانوران آئندہ نسلوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ جوابھی تک (امیین) میں شامل
نہیں ہوئی۔اگر میہ وہم ہے کہ اگر نزول مسے حق ہوتا تو آخرین کے متعلق خدا تعالی یوں بیان
کرتا کہ'' وہ حضرت مسے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے''۔ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اگر اس
میں نزول مسے کا ذکر نہیں ہے تو حدوث مسے قادیانی کا بھی ذکر نہیں ہے تو جس طریق ہے
مرزائی یہاں پراپنے مسے کو داخل کر سکتے ہیں ہم بھی اٹی طریق ہے اپنے سے کو داخل کرلیں
گے کیونکہ بیا پی اپنی دماغ سوزی کا متیجہ ہے ورنہ بیآ ہے۔ مضمون پیش کر دو میں ہے گی ایک
کی بھی تحمل نہیں ہے۔

معنی میں بیافظ استعمال ہے جیسا کہ ﴿لِنَکُونُوا شُھیدَاءً عَلَی النّاسِ ﴾ میں امت محد یہ کوام سابقہ پر' شہید علی الناس' کہا گیا ہے جس کا معنی صرف یہی ہے کہ ہم ان کے خلاف مجرہ وکران کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ بیاوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمارے بیاس نبی نہیں آئے بلکہ ضرور آئے ہیں اور ہم اس امرکی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کو این ذمہ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت کے تعلیث کے متعلق اپنے آپ کو بالکل الگ رکھ کر غیر جانبدار رہنا پند کریں گے۔ کیونکہ جب آپ کو تعلیث کا علم ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو متعلق کرتے تھے۔ رفع کے بعد حوار یوں کے ذریعہ تعلیث کا عقیدہ مجام ہوگیا تھا۔ اس لئے اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں جوگی۔ اب آپ کا جواب درست ہوگا کہ تعلیث کا مسئلہ کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں جوگی۔ اب آپ کا جواب درست ہوگا کہ تعلیث کا مسئلہ میری ذمہ داری سے باہر ہے ہاں آگر میں نے کہا ہوتا یا میں معلوم کر کے ان کو نہ روکتا تو میری ذمہ داری مخدوش ہوسکتی تھی۔

دوسراطریق جواب بیہ ہے کہ مرزائیوں کے ٹردیک حضرت میں تشمیر میں ستاس (۸۷) سال روپوش رہے ہیں۔اور کشمیری اقوام بھی ان کے خردیک یہودی ہیں اور کسی کی بھیڑیں ہیں۔ جن کوآپ سمجھانے آئے تھے تو آپ ایک سوجی (۱۲۰) سال بنی اسرائیل میں ہی رہا ابرائیل میں ہی رہا ابرائیل میں ہی رہا ابرائیل میں ہوسکتا کہ رہا ابرائیل میں ان کی جا بہا گرا معنی عالم بالاحوال کیا جائے تو پھر بھی یہ بہنا تھے نہیں ہوسکتا کہ 'جب تک میں ان میں رہاتو ان ہے باخبر رہا۔'' کیونکہ ستاسی (۸۷) سال ان کی بے خبری اوررو پوشی کا زمانہ ہے۔ اب اگر حیات سے مان کریہ جواب سے نہیں بن سکتا تو وفات سے مان کریہ جواب سے نہیں بن سکتا تو وفات سے مان کریہ جواب سے نہیں بن سکتا تو وفات سے مان کریہ جواب سے نہیں بن سکتا تو وفات سے مان کریہ جواب سے نہیں بن سکتا ہو وفات سے مان

چھٹی آیت میں ربوہ کامعنی کشمیر لے کروفات مسے خابت کی گئی ہے کہ ماں بیٹا دونوں کشمیر میں پناہ گزین ہوئے تھے۔اس کا جواب سے ہے کہ اسلام کے نز دیک حسب تحقیق تواریخ اسلام" ر**بوہ" ہے م**رادمصر کا وہ گاؤں ہے کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور ہیردوں اگبر کے ظلم ہے ہما گ کر پناہ گزین ہوئے تھے۔ (دیکھوا ٹیل، برناہاں) اور کشمیر کو جائے پناہ بنانا تو ارتخ اسلامی کے خلاف ہے کیونکہ آپ کی والدہ مریم جلیل میں ہی رہی ہیں (دیکھو انجیل برنایاں) اور اگر رپوہ ہے مراد کشمیر ہی ہے تو ''اویننا'' سے وفات کی ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ماؤی و ملجا انسان کے لئے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں خطرات سے فی کر پناہ لے۔ اب اگر کشمیر کو بالفرض آپ کی جائے پناہ سمجھا جائے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ماں بیٹا وہاں فی کرنکل آئے تھے اور پیٹا بیٹ ہوتا کہ وہاں مربھی گئے تھے۔ مرنے کے وقوعہ کو یہاں پر شامل کر لینا خلاف قرآن یا قرآن پر زیادتی ہوگی ۔ اس لئے اس آیت سے وفات کی کو ثابت کرنا فلط ہوگا۔

سالوی آیت میں ایجا دام کا ذکر ہے کہ خدا تعالی جب چاہتا ہے تو "کن" کہہ
کر پیدا کرلیتا ہے۔ ورند حیات ووفات کے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اگریوں کہا جائے کہ مرزا
صاحب نے بیمسئلہ ایجا دکیا ہے اور بیخدا کے تھم ہے ہوا ہے تو ہم یوں کہیں کہ حیات کے کا مسئلہ اس سے پہلے ایجا دہو چکا ہے اس لئے ﴿ لَا تَعْبِدِ يُلَ لِنَحَلُقِ الله ﴾ کے روسے یہ
تبدیل نہیں ہوسکتا اور مرزا صاحب کو دھو کہ لگا ہوا ہے کہ خدا کے تھم سے وفات کے کا مسئلہ
ایجا دہوا ہے کہ وفاد کے احکام میں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔

آخھویں آیت میں میربیان ہے کہ حضرت سے یہودیوں کی طرف رسول ہوکرآئے سے ہے فین کا خیال ہے کہ نزول سے اگر سے جھوتو یوں کہنا پڑتا ہے کہ آپ امت محمد میر کی طرف بھی رسول ہو کرآئیں گے ؟ اور پی خلاف قرآن ہے اورا گریوں کہا جائے کہ آپ اس وقت رسول نہیں ہوں گے ۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی رسالت کیوں جاتی رہے گی ؟ گراہل اسلام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ بھی آیت ٹابت کر رہی ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت کا کام صرف یہودیوں سے متعلق رکھا تھا۔ آپ انہی کے رسول ہیں ' پھرانہی کی طرف بھکم احادیث ظاہر ہوکرآئیں گے مگر چونکہ آپ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی اس لئے شریعت محمدیہ کے ماتحت تبلیغ تو حید کریں گے اور بہ تبلیغ بحثیت امت محمد بید میں داخل ہونے کے ہوگی ۔جیسا کہ پہلے بار بار مذکور ہو چکا ہے۔

نوی آیت میں محرفین نے میمفہوم گھڑا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ ارے بہود بواتم نے حضرت میچ کو مارڈ النے کا ارادہ کیا تھا تو تمہارا آپس میں جھگڑ ایڑ گیا تھا۔ کیونکہتم اے نہیں مار کے تھے۔اوروہ نیم مردہ ہوکرتم کومقتول نظر آیا تھا اورلوگوں نے اے ا تارکراے اچھا کرلیا تھا اورکشمیرکو بھاگ گیا تھا اورتم کو یقین ہو گیا تھا کہتم اس کونہیں مار کتے۔ گرتم دیدہ ودانستہ اس واقعہ کو چھیاتے تھے تا کہتم اپنے آپ کواپنے ارادوں میں کامیاب فلا ہر کرسکو لیکن خدا کومنظور تھا کہ اس راز کوطشت از بام کر دے۔ چنانچہ مرزا صاحب کی زبان سے اس کی ساری کلی کھول دی گئی۔﴿وَاللَّهُ مُحسُرجَ مَّا كُنتُهُ تَكُتُمُونَ ﴾ كاشاره اى طرف - چنانجة بي ني بيان كيا بك خداتعالى نے اين حکم قبری کے ذرایعہ یہودکو حکم دیا تھا کہتم حضرت سے کوصلیب پر پورافتل نہ کرو۔ بلکہ پچھٹل کر ك يطي جاؤ - يناني وه يل كاور حضرت من زنده موك ﴿ فَقُلْنَا اصْر بُولُهُ بِبَعْضِهَا ﴾ كالشاره اللطرف بـ وكذالك يُحي اللهُ الْمَوْتِلَى مِن اشاره بكالله كالله المُوتِلَى مِن اشاره بكالله الله کی حکمت عملیوں سے خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کوموت سے بچایا کرتا ہے۔اس کا جواب بیے کہ پتح بیف قرآنی بہودیوں ہے بھی بڑھ کر ہاور ہمارے لئے کافی ثبوت ہے کہ مرزائی اینے خیالات کے ماتحت قرآن کی تحریف میں منہمک رہتے ہیں۔اورعمدا اسلامی روایات کوملیامیث کردیا کرتے ہیں ۔ گویاوہ جا ہتے ہیں کہ اسلامی عقا نکر، اسلامی روایات، اسلامی تصریحات اور اسلامی مسلمات کومٹا کر ایک نیا مذہب گھڑ ا جائے کہ جس کا نام تو اسلام ہی ہو یگراس کی روح ''ازالہ' الا وہام''اور'' براہین احمد بی' کے الہامات ہوں۔اور بقول فخصان کا قرآن برا بین احمریہ ہے۔ اور "ازالۃ الاوہام" یا" توضیح المرام" اور دوسری
کتب الحادیث رسول ہیں اربعین کے چاروں نمبران کی بائیبل ہے۔ اگر سیجے ہے تو ان کا
تعلق اسلام سے لفظی ہے۔ اور ہمارے نبی کو امام نہیں مانتے جس طرح کہ اہل اسلام
حضرت عیسی العلیمی اور دیگر انبیاء کو نبی تو مانتے ہیں مگر اپنا امام نہیں مانتے۔ اس طرح انکا
امام مرز اصاحب ہے۔ ان کی شریعت ہی ان کا دستور العمل ہے در نہ ہمارے نبی کی شریعت
شرائع قدیمہ منسونہ ہیں درج ہو چکی ہے۔ اس واسطے مرز اصاحب ہم کو مسلمان نہیں
شروعے نہ بلکہ رسم مسلمان کا لقب دیتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں اسلام کا نشان
موجود ہے در نہ خود اسلام موجود نہیں ہے۔

ع پیددلا وراست دز دے کہ بکف چراغ دارد

وسویں آیت اور گیار ہویں آیت سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت میں بازاروں میں بھرتے تھے اور آپ مال کے پیٹ سے بیدا ہوئے تھے اور ضرور مرجمی گئے ہوں گے۔ ورنہ بتاؤ کہ جوالیا ہوا بھی تک فہیں مرا۔ جواب میں گزارش ہے کہ دونوں آیتیں ماقبل و مابعد پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اہل مکہ بول کہتے تھے کہ خدا کا رسول فرشتہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہاری طوح عوارض انسانی میں مبتلا ہو۔ تواس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ انبیاء سابقین تمام بشر تھے، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ بونا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہاری طوح عوارض انسانی میں مبتلا ہے۔ کہ انبیاء سابقین تمام بشر تھے، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہ تھا۔ اور عوارض انسانی میں مبتلا تھے۔ موت و حیات کا سلسلہ بھی ان سے وابستہ تھا۔ چنا نچ جس طرح وہ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے۔ ای طرح اپنے اپنے وقت مقررہ پروفات بیا کمیں گے۔ یہ مطلب چھوڑ کر مرز ائیوں نے ''حیات و ممات سے'' کا مضمون بیاں پر چھیڑ دیا ہے اور ذبین میں بیخیال جمار کھا ہے کہ 'حیات و ممات سے'' کا معنی ہے کہ'' آپ کی وفات واقع دیا ہوگی اور آپ قیامت تک بھی نہ مریں گے۔'' اور یہی غلط خیال بچسیال کراوگوں کو گراہ کرنا نہ دیوگی اور آپ قیامت تک بھی نہ مریں گے۔'' اور یہی غلط خیال بچسیال کراوگوں کو گراہ کرنا نہ دیوگی اور آپ قیامت تک بھی نہ مریں گے۔'' اور یہی غلط خیال بچسیال کراوگوں کو گراہ کرنا

شروع کر دیا ہے۔ورندا گرنبلیخ کرتے ہوئے ساتھ ہی ہی کبد دیا کرتے کہ اسلام میں نزول کے بعد وفات میچ کوشلیم کیا گیا ہے۔تا کہ سارا جھٹڑا ہی جاتا رہتا۔ مگرایسے استا کارون سے کب امید ہو عکتی ہے کہ اسلامی روا داری میں ایک لفظ بھی کہیں۔

# ''تحریفات نمبر<sup>مفت</sup>م اور بهائی''

قرآن شریف کےمعانی اختراع کرنے میں مرزائیوں نے بابی مذہب کی پیروی اختیار کی ہے۔ابوالبرکات مالی اپنی کتاب'' التوضیح'' میں لکھتے ہیں کہ'' پیشینگوئی'' کااصل مطلب،امام آخرالز مان کے سواکسی اور کو حاصل نہیں ہے اور علمائے ظاہری ہے ان کا اصل مقصد پوشیدہ رکھا گیا ہے اور قرآن شریف میں پیمضمون صاف لکھا ہوا ہے کہ امام آخرالزمان کی شریعت ہے شریعت محری منسوخ ہوجائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقّْتُ ﴾ كمايك وقت الياآن والاي كماحكام واركان اسلامية تديمه اي ہے اثر ہو جائیں گے کہ ان سے نور ایمان حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی ان سے دیا نتراری اور خلوص نیت پیدا ہول گے۔ ﴿ وَإِذَا النَّهُومُ انْكَلَّرَتُ ﴾ ائمَداسلام كے وعظ اور بيانات غیرموژ ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ امام آخرالز مان ہے ہے گا نگی ہوجائے ہوگی۔ ﴿ فَلا أَقْسِمُ بالْخُنَّس الْجَوَار الْكُنَّس ﴾ ے مراد امام الزمان بیل جو عائب موكر ظاہر موت ہیں۔اور کھاوگ بدایت یاتے ہیں اور کھاوگ مراہ ہوجاتے ہیں۔ ﴿ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مُكَان قَرِيب ﴾ امام آخر الزمان "جبل كرمل" ، اعلان نبوت كري ك جوبيت المقدس کے قریب ہے۔علی لہٰد االقیاس مرزائی مفسر بھی قران شریف کے وہ معانی معتبراور لیتنی مجھتے ہیں۔ جوان کے امام الزمان حضرت مرزا صاحب نے بیان کئے ہوں یا آپ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں۔جیسا کہ ﴿إِذَا زُلُزِلَتِ الْلاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ ونيا ميں الك

زازله آئے گا۔﴿وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴾ زمین ہے معدنیات کو کے وغیرہ نکال وے گیا۔ ﴿ يَوُمَنِدُ تُحَدِّثُ آخُبَارَهَا ﴾ مطبع كے ذريعداخبارات جارى بول كے اور فون كَنْ الحِدِ جمادات باتيم كريل كيه ﴿ وَالْمُؤِذُنُّ يَوْمَنِلِهِ وِالْحَقُّ ﴾ اورامتخانات بيس اعمال كا وزن مو كا جبيا كه وَمن يُعْمَلُ مِعْقَالَ ﴾ معلوم موتا به وإذا السَّمَاءُ انْفُطَوَتُ ﴾ آسان كوغير جسم مانا جائ كار ﴿ وَإِذَا الْكُوَّاكِبُ انْتَفُرَتُ ﴾ ستارے پیٹ کرمنتشر ہوجائیں گ۔ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّوَتُ ﴾ محکمه انہار جاری ہوگا۔ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُغِيْرَتُ ﴾ يراني قبرول كي كهدائي مصروغيره مين شروع مو جائے گي۔ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ شَارُ عُطِّلَتُ ﴾ ريل كاري كي وجه اونث لا دن كي ضرورت ندر بي كي -﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ حِزيا كر بن جاكي كر ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوجَتُ ﴾ مشرقى اورمغرني مخلوقات مخلوط موجائين كيد ﴿ وَإِذَا الْمَوَّءُ دَةُ سُنِلَتُ ﴾ وخر كشى بندمو جائے گی۔اوراس برمقدمہ چلایا جائے گا۔ ﴿ إِذَا الصُّحُفُ نُشِورَتُ ﴾ اخبارات شاكع مول كر . ﴿ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ آساني موجودات كوخوب تحقيق كيا جائ گار ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتُ ﴾ آگ ے كارفانے چليل كي ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتُ ﴾ امام الزمان كى بيعت كازمانه مراد ب\_ ﴿ عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاحْرَتْ ﴾ نتائجُ امتحانی مراد ہیں۔ ﴿اَلْحُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ آبدوز کشتیاں مراد ہیں۔ ﴿وَاللَّيْل إِذَا عَسُعَسَ ﴾ جبالت جلى جائے گى۔ ﴿ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ نى روثنى ظاہر موكى تو رسول كريم مرزاصاحب كاظهور بهوگا۔ ﴿ وَمِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾ آخرى وي يريفين ر کھنےوالےاورمرزاصاحب کو'' آخرالانبیاء'' ماننے والے بی ایما ندار ہیں۔

یہ چند تحریفی نمونے اس لئے پیش کئے گئے ہیں تا کہ''بہائی'' اور''مرزائی'' کا مذہب معلوم ہو جائے کہ ہرایک اسلامی خیالات اسلامی تحقیقات چھوڑکراپنے اپنے بانی کہ بہ کو قرآنی پیشینگوئیوں کے مطابق کرتے ہیں۔ جوانہوں نے اسلام چھوڑ کر گھڑ لی

ہیں۔ اور بڑے دہڑ لے سے کہتے ہیں کہ جوحالات اسلام ہیں بہشت کے متعلق پیش کئے

گئے ہیں۔ ان سے مراد زمانہ حال کا تعیش ہے۔ اور اس میں قرآن کی صدافت کا رازمضم

سمجھتے ہیں۔ گویالان کے نزدیک جنت ونار کی حقیقت صرف دنیاوی رنج وراحت ہے اور

زمانہ حال جس قدر ند جب چھوڑ کر وحثیت کی طرف آرہا ہے۔ اسی قدر مرزائی اور بہائی وراخت ہے ان قرش ہوتے ہیں اور اپنے امام کی صدافت کا نشان قرار دیتے ہیں۔ ان قرائن سے

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے امام ترک ند جب بھیش ، ناجائز محبت ،غیر موزوں اتحاد اور

نامناسب مساوات ہی سکھلائے آئے تھے اس لئے مسلمانان زمانہ حال کو اپنے اسلام پر

قائم رہنا جا ہے اور ایسے تارکین اسلام سے پر ہیز واجب ہے۔

قائم رہنا جا ہے اور ایسے تارکین اسلام سے پر ہیز واجب ہے۔

''ازالہ ،صفحہ ۱۰۰۔۱۳۵۱' سورۃ القدر کی تحریف کی ہے کہ خدائی کام''لیلۃ القدر''
میں ہی ہوتے ہیں ۔حضور کو نبوت بھی ای رات ملی تھی اور عظیم الشان رات میں نبی نزول
فرما تا ہے ﴿ قَنَوْ لُ اللّٰهُ وُحُ ﴾ اس کے بعد''سورۃ بیتہ "میں اس کی مثال بیان کی ہے کہ اہل
کتا ہے خت بلاؤں میں مبتلا تھینجات دینے کوفر شنوں کے ساتھ حضورا نورنا زل ہوئے۔اس
کے بعد سورہ زلزال نازل کی جس میں سنے قادیا نی کے نزول کا بیان یوں ہے کہ دما فی زمین
کے بعد سورہ زلزال نازل کی جس میں سنے قادیا نی کے نزول کا بیان یوں ہے کہ دما فی زمین
مخت جوش کھائے گی ﴿ إِذَا زُلْزِلْتُ ﴾ اور جو خیالات ملکیہ یا تھیمیہ ان میں بھرے پڑے
ہیں سب نکل آئیں گے اور دلی خیالات ظاہر ہوں گے۔ ﴿ اَخُورَجَتُ ﴾ اور جب اچھ
ہیں سب نکل آئیں گے اور دلی خیالات ظاہر ہوں گے۔ ﴿ اَخُورَجَتُ ﴾ اور جب اچھ
خدا کی قدرت ہی کاظہور ہور ہا ہے۔ (او طبی ) اب اوگ دوگروہ'' مرزائی اور غیر مرزائی خدا کو فدارسیدہ اوگ دوگروہ'' مرزائی اور غیر مرزائی خدا ہو جا کیں گے۔اور مرزائی خدا ہو کہ کے مطابق یہی

تفییر ہے، اور جوتشری مفسرین نے لکھی ہے، بالکل غلط ہے۔ بیمرزا صاحب کا ایمان ہے حالا فکہ جوتفییر اسلام نے کی ہے تو ابن جریرا ور ابن کثیر نے اس کی سند حضور انور تک پہنچائی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی تفییر خود حضور انور کی فرمائی ہوئی تفییر ہے اور بیہ و کیسے مرزا صاحب ہیں کہ ایخ آقا کی تفییر کوستر داور غلط کرتے ہیں اور ساتھ ہی غلام آبات کا دعویٰ بھی ہے۔

## ' دختر ب**ف**ات نمبر <sup>ش</sup>تم اور د جال معه یا جوج ما جوج''

قرآن شریف میں جوتر یفات انہوں نے کی ہیں اس باب میں اور اس سے پہلے بابوں میں پیش کی گئی ہیں' ناظرین خود ہی اندازہ لگا ئیں کہ اسلام کواندر ہی اندر ہے کس طرح بیلوگ چوہوں کی طرح کتر گئے ہیں۔مرزاصا حب بھی ان سے نالاں نظرآتے ہیں۔ چنانجداینے ازالہ، ص ۲۷ میں لکھتے ہیں کہ'' مجھے الہام ہوا کہ علماء نے میرے گھر کو بدل دیا۔میریعبادت گاہ میں ان کے چو لھے ہیں میری پرستش گاہ میں ان کی ٹھوٹھیاں پیالیاں رکھی ہوئی میں ۔اور چوہوں کی طرح احادیث نبوی کو کتر رہے ہیں''۔مرزائی کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کےنز دیک ایسےاوگ غیراحمدی ہیں ۔گراہل تحقیق واقعات برنظر ڈال کرمرزا صاحب کومعذور بمجھتے ہیں کیونکہان کوایئے الہام جھنے میں اجتہادی غلطی لگی تھی اور چونکہ غیر احمدی علماء کا داخلہ مرزا صاحب کے معبد اور گھر میں بھی نہیں ہوا۔اس لئے ان سے مراد احسن امروہی بحکیم نورالدین ،روش علی وغیرہ ہیں کہ جنہوں ہے تمام تحریفات کا بیڑ واپیے سر یرا نشایا ہوا ہے۔ان کی کتابیں مسک عارف بٹس باز غداورنو رالدین یاتفیری نوٹ اصول مذہب قرار دی گئی ہیں اور ان کا خلاصہ مرزاصا حب نے ''از اللہ الا وہام'' وغیرہ پی الہامی رنگ میں ظاہر کیا ہے اور ان کے تبعین نے ان الہاموں پر استدلالی رنگ چڑھا کراسلام جدید کی بنیاد کو پختہ کردیا ہے مگرساتھ ہی ہے کہتے رہتے ہیں کہ جوشخص اسلام کی تعلیم کوبدلے یا

قر آن مجید کے ایک حرف کو بھی نا قابل عمل سمجھے، وہ کا فرے۔ پچ ہے کہ ہاتھی کے دانت و کھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ان منافقوں نے اسلام سارا بی بدل ڈالا ہے اور پھر اسلام کونبیں چھوڑتے۔ دیکھئے کیا کہتے ہیں'' دابة الارض" طاعونی کیڑے ہیں جو مرزا صاحب کی تائید کے لئے بھیجے گئے تھے۔ یا جوج ماجوج انگریز اور روس ہیں کیونکہ ''اچ'' آگ کو کتے ہیں اور بیلوگ آگ ہے کارخانے چلاتے ہیں۔(اب مرزائی بھی چلاتے ہیں کدوہ یمی یا جوج ماجوج ہو گئے ہیں )اور تاریخ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان اقوام کے آباؤ اجداد کے نام یا جوج ماجوج میں۔اور پہاڑی علاقوں نے نکل کربڑی سرعت کے ساتھ دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ ( مگر جہاں پھیلنا لکھا ہے وہاں سیح کی دعا ہے ان کی موت بھی بہت جلد کھی ہے اور ہم دیکھرے ہیں کہ مدعی مسحیت خاک ہو گیا اور یا جوج ماجوج نہیں مرے شاید طفل تسلی دینے کیلئے یوں کہدویں گے کدروحانی طور برمریکے ہیں )اصحاب کہف بھی انگریز ہیں جو ( کوٹھی ) کہف میں استے ہیں جس میں دھوی اندرنہیں آ سکتی۔ کتا مجھی دروازے پر بیٹھا رہتا ہے اورخواب خرگوش ہوتے ہیں اور نیند میں بھی ان کی آنکھ بند خہیں ہوتی یا یوں کہو کہتم ان کو ہا دی خلق سجھتے ہو حالا نکہ پیگراہ قوم ہے۔ تین سو (۳۰۰) سال تک جولوگ غارمیں پڑے تھےان کے متعلق تحقیق جدیدنے فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ بھا گ کرغار میں داخل ہوئے تھے تو سلطان عصر نے غار کے دہانہ پر دیوار چنوا دی تھی۔اور آغاز اسلام میں ان کی ہڈیاں پورپ پہنچ چکی تھیں ۔'' وجال'' ہے مراد قوم انگریز ہے کیونکہ لغت میں اس کے معنی'' الموجال الکشیرون''کھاہے۔(غلام احمجی لغت کی رو سے حضور انور کا تابعدار ہوتا ہے اس لئے تمام مسلمان سے بن گئے ہیں) ریل گاڑی اس متم کا گدھا ہے کہ جس میں ساٹھ تک گاڑیاں ہوتی میں اور دونوں کا نوں کے درمیان جالیس گڑ کے فاصلہ ہے مرادیمی جالیس گاڑیاں ہیں (آپیشلٹرین چھوٹی ہوتی ہے اور مال گاڑی کے

ڈیے سوتک ہوتے ہیں اب بیچھوٹے گدھےاور لیے گدھے کس کے لئے ہیں' پیرسب کچھ مانا مگر کھیں یہ بھی لکھا ہے کہ سے بھی اسی خر دجال پر سواری کر ہے گا؟ یا ساری دنیااس پر سواری کرے گی۔اگر لکھا ہے تو ساری دنیاعموماً اور مرزائی خصوصاً دجال ہوں گے۔ )''طوال الاذان' یا جوج ماجوج کی صفت ہے۔اس ہے مراد تار برقی اور فون ہے جس کے ذریعہ ے دور دراز کی یا تیں نی جاسکتی ہیں' مگر سنتے کون ہیں اگر پیخیال کیا جائے تو مرزائی بھی یا جوج ماجوج ہیں۔ بید جال خوب ہے کہ یا جوج بھی خود ہی بن جاتا ہےاوراصحاب کہف بھی خود بن جاتا ہے۔اب اس دجال نے دور دراز ہے دیکھنے کا آلہ بھی تیار کرلیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ د جال نہیں ہے ور نہ اس کی تیز نگاہ کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔ ایک صحابی نے دجال اورجساسكا ذكركيا ہاس كے لفظ بين دايت كذا وكذا جس عمراديہ ك اس کوایک خواب آتا تھا۔ (اب جہاں دایت ہوگا وہاں خواب ہی مراد ہوگا )انگریزی ٹو بی کا بیرونی دائرہ ک،ف،رے بنتا ہے جود جال کی پیشانی پررکھی گئی ہے اور ہرایک خواندہ ناخواندہ اس علامت ہے د جال کی شناخت کرسکتا ہے ( مگربیٹو پی زمانہ وحشیت میں یورپ ے نکلی ہوئی ہے )اور آج مرزائی بھی پینتے ہیں اس لئے وہ بھی دجال اور کافر ہیں۔عین طافشة انگریزوں کی مادی آنکھ ہے عین ممسوحہ اس کی وہ بھی روحانی آنکھ ہے۔ بینہیں بنایا کہ وہ یبودیوں کا بادشاہ بھی ہوگا۔شایداس کی خاص رعیت مرزائی ہوں گیکہ جن میں بالخضوص وفات سيح كاعقيده گفرا أكياہ۔

''الایا م القصار'' ریل کے اور جہاز کے ذریعہ سال کا راستہ ماہ میں اور ماہ کا راستہ ہفتہ میں اور ہفتہ کاراستہ ایک دن میں اور ایک دن کاراستہ ایک گھنٹہ میں طے ہوسکتا ہے۔

## ° تتحريفات نمبرنهم اورنز ول عيسلى العَكِيلَة ''

🔗 ینزل عیسیٰ بن مویم مرزا صاحب پیدا ہوں گے کیونکہ"نزول باران" ے مراد وجود بادش ہوتا ہے۔ عیسیٰ نجات دینے والے کو کہتے ہیں اور بیعت مرزا موجب نجات ہے۔ مریم کے معنی'' عابدہ'' ہے۔ آپ کی والدہ نہایت صالح عبادت گزارتھی اور چونکہ آپ کا روحانی باپ مرشد کوئی نہ تھا'اس لئے بھی آپ ابن مریم بن گئے تھے۔ (اس عقدہ کشائی ہے ہم بھی علی ابن مریم بن سکتے ہیں )حکمامرزاصاحب کواختیار ہے کہ جس مسئلہ کو جا ہیں لیں اور جے جا ہیں نہ لیں ۔ ( مگر پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم شریعت جدیدہ نا خنیس لائے) عدلا اعتدال کی راہ (تعلیم مرزائی) تکالے گا۔ یقتل الدجال انگریزوں کے دجل وفریب ہےاوگوں کو مطلع کرےگا۔ ( کانگریس اس کام میں بازی جیت كى بىكسر الصليب صليبى ندب ورواصاحب ني الرابين احريد كاكور كاست دی ہے( مگر جنگ مقدس میں آپ لا جواب ہوکر بدد عاؤں کے کھوٹے ہتھیاروں پراتر ہے تھے اور بد دعا بھی پوری نہ ہوئی۔ براہین بر ناز تھا وہ بھی بعد کی تحریرات سے منسوخ ہوگئی ) یقتل المخنز یو خزیر صفت والوں کومرزا صاحب نے روحانی طور پر مارر ڈالا ب(بی خوب بہانہ ہے ورنہ ولایت میں مرزائی بھی ان میں شامل ہوتے جاتے ہیں) يذوب الدجال \_مرزائيوں كى د كيچ كرانگريزى قوم خود بخو د بھسم بوجاتى ہے۔ (كيكن مرزا صاحب ہمیشہ شکر گزار رہے کہ خدانے ان کوانگریز ی عمل داری میں پیدا کیاہے )''انجام أتحقم'' وغيره ميں بإدريوں كاخون ٹپكتا ہوانظر آتا ہے۔ ينزل شرقی ومثق قادياں ميں پيدا ہوگا کیونکہ دمشق کامعنی''جماعت کثیر'' ہےاور قادیاں بھی ایک بڑا قصبہ ہےاورمرزاصا حب کا گھر قادیاں کےمشرقی جانب ہےاورویسے بھی دمشق شہرے قادیاں مشرق میں واقع

ب-المنارة البيضاء مرزاصاحب في بيدا بوكرا يني مجديس ايك لمبامينار بنوا والاب یا پر معنی ہے کہ منارہ (نورانی جگہ)خود قادیاں ہے۔بین مھزو دتین مرزاصاحب دو یمار یول (مراق اور ذیا بیطس) میں مبتلا تھے۔( تعجب ہے کہ کشف کوبھی خواب سمجھ کر دوزر د جاورول كو بخاريال بنا ڈالا ہے)۔ واضعا يديه على اجنحة ملكين كيم امروبي اور عکیم بھیروی مرزاصاحب کے تکیےگاہ تھےان کےسہارے آپ نے مذہبی حالیں چلی تھیں۔ طاطا راسه قطو مرزاصاحب کی تصویر میں قطرے ٹیکتے نظراؔتے ہیں (سوال یہ ہے کہ بوقت نزول یعنی پیدائش سرے قطرے ٹیکتے تھے یانہیں اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی ) یقتل الدجال بباب لد لدهیاف میں مرزا صاحب نے عیمائی ندہب کا فاتمہ کر دیا ہے۔ يحوز عباد الله الى الطور ـ قاديال بين مرزائيون كوحيات وممات بين مرزاصاحب نے جمع کرلیا ہے ( جمع کرنے والے مر گئے اور قوم ابھی تک ساری جمع نہ ہوئی ) تضع الحرب اوزارھا۔ مرزا صاحب نے نہی اڑائی (جہاد) کے منسوخ ہونے کا فتوی ویا ب(اورساتھ بدوی ہے کہ میری شریعت جدیدہ اور ناسخ نہیں ہے) یحشی المال فلا یقبله احد۔انعامی اشتبار مرزا صاحب نے شائع کے اور کسی نے انعام حاصل نہ کیا۔ يضع الجزية آپ نے جزيه کا مئلہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ يجعل الملل ملة واحدة \_آپ نے تمام مذاہب كاصلى مسائل كواسلام بى ثابت كيا ہے اور" نا تك، كرش رام اورزروشت' وغيره كوموسل من الله عابت كياب يتوك الصدقة آب في ز کو ہ موقوف کردی ہے اور اس کی بجائے ماہواری چندہ مقرر کردیا ہے جو چالیسویں حصہ کی بجائے دسویں حصدتک وصول کیا جاتا ہے۔ تنزع حمة کل ذات حمة الی دوائيں نکل آئی ہیں کہ پچھو، سانب لوگ ہاتھ میں لے کر کھیلتے رہتے ہیں۔ تقع الامانية علمی الارض، دنیامیں ہرطرح ہے امن ہوگا اور انگریزوں کی عمل داری میں امن ہے سفر کیا جاتا ہے۔ توقع الاسود مع الاہل والنماد مع البقو والذفاب مع الغنم سرکس بیں شیر کری ایک جگددکھائے جاتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت میں سرکاری مہریں شیر بکری سے بنی ہیں اور و ہے بھی مالدار اور مفلس کی پرورش بکساں ہوتی ہے۔ (اب بدام مشتبہ ہوگیا ہے کہ مرزائیوں کے زدیک بد دجال کے اوصاف ہیں یا کتے کی؟) یتوفی ویصلی علیہ المسلمون مرزا شیوں کے زدیک بد دجال کے اوصاف ہیں یا کتے کی اجناز ہ پڑھا۔ اور ثابت ہوا کہ اسلامون مرزائیوں میں بی ہے باتی غیراحمدی سب کافر ہیں۔ (اور وہ مرزائی بھی کافر ہیں جوابھی پیدائیس ہوئے تھے اور یا ان کوشرکت نماز جنازہ حاصل نہ ہوئی تھی ) پر تفع ہیں جوابھی ہیدائیں ہوئے تھے اور یا ان کوشرکت نماز جنازہ حاصل نہ ہوئی تھی ) پر تفع التباغض۔ بہائی تو کہتے ہیں کہ یورپ میں تو کمال اتحاد ہور ہا ہے۔ زن وم دکمال خوش مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی آپ میں اتحاد نواع ماری دنیا میں اتحاد ہوجائے گا۔ گر مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں کو تعلی خوش کی ہیں اور غیرے افتراق پیدا کرتے ہیں مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی الحاد ہوجائے گا۔ گر مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی آپ میں اتحاد تا تھی تھی اور غیرے افتراق پیدا کرتے ہیں مرزائی کہتے ہیں کہ مرزائی اختیا ف تحقیر تک ہوئی کی خوش ہیں اور غیرے افتراق پیدا کرتے ہیں دیا ہوری اور قادیا نی اختیا ف تحقیر تک ہوئی کی خوش ہیں اور قادیا نی اختیا ف تحقید کی خوش ہیں اور قادیا نی اختیا ف تحقید کی خوش ہیں انہ مسلموں کی اور قادیا نی اختیا ف تحقید کی کھی نہیں اٹھا )

# ''تحریفات نمبردہم اور معراح نبی ﷺ''

معرائ نبوی کے متعلق اختلاف پہلے ہی موجود ہے کہ آیا وہ بیداری میں ہوا تھایا خواب میں؟ مگرآ کے چل کراس بات پر دونوں فریق متفق ہوجاتے ہیں کہ جو پچھآ پ نے دیکھا ہے وہ حقیقی طور پر دیکھا ہے لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اصلی چیز نہیں دیکھی صرف خیالی تصوارت کا نقشہ آپ کو پیش ہوا تھا۔ اس واسط ''حدیث معرائ '' میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بروئے قواعد تعبیر خواب بیت المقدی، براق، چرائیل اور میکا ئیل کو دیکھنے سے مرادعلی التر تیب عزت، بزرگی، فتح اور تبلیغ اسلام ہے۔ اس طرح پہلے میان سے مراد کی عمر ہے، دوسرے سے علم و حکمت، تیسرے سے عزوجاہ، چو تھے سے آسان سے مراد کی عمر ہے، دوسرے سے علم و حکمت، تیسرے سے عزوجاہ، چو تھے سے آسان سے مراد کی عمر ہے، دوسرے سے علم و حکمت، تیسرے سے عزوجاہ، چو تھے سے

سلطنت ، یانچویں ہے قبال بالکفار، حیصے سے عزت اور آبرو اور ہفتم ہے کامل فتحیابی۔ رویت الٰہی ہے قوت دین فتح، باب السماء ہے قبولیت دعا، نزول رب ہے نصرت 🔞 مغفرت ، عرش ہے عزت وجاہ ، کری ہے علم لدنی ، لوح محفوظ سے قبولیت کلام ،سدرۃ النتہیٰ ے ایفائے وعدہ، شرح صدر ہے علوم الہیہ، انہار ہے ترقی دولت و اقبال، جنت ہے بشارت الہيہ طوبی ہے حصول مراد ،شراب ہے ذکر الہی ،شہد ہے علم ودانش ، دودھ ہے فطرت،مرواریدے محکمت،قلب کو چیرنے ہے مرادفہم وادراک ہے۔ای طرح امامت انبیاء کی تعبیر یہ ہے کہ'' آپ کے ماخت نبی آئیں گے۔جن میں ہے ایک سے قادیانی بھی ہے۔''اور پیجوآپ نے فرمایاہے کہ میں نے اہل جنت کی ہا تیں پنجیس۔اس ہے مراد پیر ہے کے عظیم الثان بڑے بڑے لوگ آپ کے ماتحت ہوں گے علی بنراالقیاس ملا قات آ دم کی تعبیر بزرگ اور عظمت ہے۔ ملاقات عیسیٰ سے حکمت و لیافت کی طرف اشارہ ے۔ملاقات یحیی ہے مرادتو فیق ایز دی ہے اور زیارت یوسف ہے مرادیہ ہے کہ آ کیے قریبی رہتے دارآ پ سے مخالفت کریں گے۔اور کسی الزام میں پھنسا تمیں گے۔مگر آپ اس تہت ہے بری الذمہ ثابت ہوں گے۔ملاقات ادریس سے مراد رفعت درجات ہے۔ ملاقات مویٰ سے مرادیہ ہے کہ آپ کو اہل وعیال کے مصائب برواشت کرنے پڑیں گے۔اور ملاقات ملائکہ سے مرادیہ ہے کہ آپ کوالیمی سلطنت نصیب ہوگی جس کے کارکنان داخلی وخارجی نبایت دیانت داری ہے کام کریں گے۔اگر مرزائی صوم و صلواۃ کی تعبیر بھی یا بندی اور مٹرگشت ہے کر دیتے تو آج تمام دلدادگان تدن پورے ان کے زمر احسان ہوجاتے۔

#### ۱۸.....اتهامات مرزائیه

مرزائیوں کے نزدیک شاید میرجی کارثواب ہے کہا پنے مذہب کی تائید میں کہی کی مصنف کی عبارت کا اختصارا س طرح کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یقین ہوجا تا ہے کہ واقعی مرزائیوں کا کہنا تھے ہے۔ کبھی الیمی تاویل کرتے ہیں کہ جس سے مید معلوم ہوتا ہے کہ اس مصنف یاا مام گافذ ہب مخالف اہل السنّت والجماعت ہوکر مؤید مرزائیت ہے۔ کبھی یوں بی کہد دیتے ہیں کہ بیداوا جماع اصحابہ یا اجماع امت ہوگیا ہے۔ دیکھنے والے جمران رہ جاتے ہیں کہ:

آنچہ ہے میٹم ہر بیداری ست مارب ما بخواب اس موضوع کے متعلق ان کی استاد ہوں کے چند نمونے دکھلائے جاتے ہیں کہ ناظرین کسی دوسرے موقعہ بران کے فریب سے زیج شکیل۔

## انتهام اول اورخطبه صديقيه

مرزائی وفات سے کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضورانور کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو کر کھی نے خطبہ پڑھا جس میں حضرت عمر کی نے خطبہ پڑھا جس میں باتفاق رائے صحابہ تعلیم ہوا کہ سے کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ دصحابہ کی نے وفات سے پراجماع نہیں کیا تھا اور نہ ہی حضرت ابو بکر کھی نے وفات سے کو وفات حضور کی خات سے کے طور پر پیش کیا تھا۔ "مواہب لدنیہ" باب وفات النبی کی بی بی واقعہ یوں کہ کے سند کے طور پر پیش کیا تھا۔ "مواہب لدنیہ" باب وفات النبی کی بی بی واقعہ یوں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ دھی اللہ علیہ اللہ تاہم کی کہ جسب حضور کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر " نے تشریف لائے (مدینہ کے پاس سے ایک بہتی تھی کہ جسمیں میں صدیق اکبر کا کہ "باہی انت والمی لا یجمع اللہ سکوتی مکان تھا) تو آپ نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ "باہی انت والمی لا یجمع اللہ ا

عليک موتتين" " ميرے والدين آپ پر فدا ہوں آپ پر دوموتيں خدا جمع نه کرے گا "ال فقرہ ہے مطلب میتھا کہ آپ کوایک دفعہ وفات آپکی ہے اور جولوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور دوبارہ دنیامیں آ کرمخالفین سے لڑیں گے،غلط ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ آپ کوان لوگوں کی طرح دود فعہ و فات نہیں دینا جا ہتا جو طاعون ہے ڈر کر ہا ہر غیرمما لک میں چلے گئے تھے یااس مبی کی طرح جو ہیت المقدس پر گزرا تھا تو ان کوموت آگئی تھی اور پھر زندہ ہو گئے تھے۔اصل واقعہ یوں ہے کہ حضور کی وفات ہے لوگ بخت بے چین ہو گئے تھے اور روتے روتے ان کے اوسان خطاہو گئے۔حضرت عثان کی زبان بندہوگئی اور ایسے نڈھال ہو گئے تھے کہ لوگ پکڑ کرا تھاتے بٹھاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن انبیس میںمطلق حس وحرکت کی طاقت نہیں رہی تھی اورای غم میں مرکئے تھے اور حضرت بلال دیوانہ ہو گئے تھے۔حضرت عمر و کیچکر بیسمجھے ہوئے تھے کہ آپ پرغشی طاری ہوگئی ہےاور منافقوں نے آپ کی وفات کی خبر اڑا دی ہے اس لئے آپ جوش میں آ کر تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے پھرتے تھے۔ کہ'' جو محض حضور کی وفات کا قول کرے گامیں اسے مار ڈالوں گا۔خدا کی قتم جب تک کہ منافقوں کے ہاتھ، یاؤں نہیں کا ٹیں گے آپ وفات نہ یا کیں گے'' حضرت سالم سے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بكرے كهوكدآپ كو تمجھائيں كيونكدآپ كے حواس قائم تھے تو آپ نے مجدميں خطبرويا جس مين آپ نے بيآ بت پڑھی۔ ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ﴾﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلَّدَ﴾ پھر فرمایا کہ جو محض حضور کوخدا سمجھا ہے آج وہ مجھ لے کہ خدازندہ ہےاور حضور وفات یا بیکے ہیں۔ تب حضرت عمر نے ہوش سنجالا اور کہا کہ مجھے ان آیات کا مفہوم پیش نظر نہ تھا۔ دوسرے روز جب صدیق اکبر کی بیعت ہوئی تو حضرت عمرنے کھڑے ہوکر فرمایا کہ کل جو کچھ میں نے کہاتھا، غلط تھا۔میرا خیال تھا کہ رسول خدا ہم سب کے بعد وفات پائیں گے'

مگر مجھے اس کا ثبوت قول خداوندی اور قول رسول میں نہیں ملا۔ ابونصر فر ماتے ہیں کہ قول عمر کا مطلب یہ تھا کہ حضور پر وفات نہیں آئی (صرف عشی طاری ہے)اور مجھی نہیں وفات یا ئیں گے یہاں تک کہ وہ اسلام کو پھیل تک نہیں پہنچالیں گے اور منافقوں کا خاتمہ نہیں كري كي أله النفاء ' ميں بكر حضرت عمريوں فرماتے تھے كه ' أن محمدا رفع كما رفع عيسني بن مويم وسيعود الينا حيا"حضور حفرت عيسي كاطرح مرفوع ہوگئے ہیں اور ہماری طرف دوسری بارزندہ رہ کرآئیں گے۔بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت عمر کو بدیات قرین قیاس معلوم ند ہوئی کہ حضور تکیل اسلام سے پہلے ہی ونیا ہے رخصت ہو جا کیں گے۔ یا آ پ کو بیرخیال پیدا ہو گیا تھا کہ حضور کی شان خدا تعالی نے اس قدر بلند کی ہے کہ موت کا آ ناممکن مہیں ہے۔ان دونفلوں سے بیٹابت ہوا کہ حیات میں کا عقيده صحابه مين شليم شده اوريقيني تفااوريه جهي مانتے تھے كه آپ" موفوع الى السهاء" ہیں اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکرنے حضرت عمر کی غلط فہمی دور کرنے میں آیات مذکورہ کے ساتھ پیشبہ اٹھایا ہے کہ ایک رفیع الشان نبی کوموت نہیں آسکتی۔ یا بیاکہ حضور سب کے آخیر وفات بائیں گے۔اور بیر ظاہر ہے کہ اس غلطہ می کو دور کرنے میں حضرت صد اق ا کبرنے صرف یہ پیش کیا ہے کہ انبیاء سابقین بروفات واقع ہوئی تھی اور یہ پیش نہیں کیا کہ چونکه حضرت عیسلی وفات یا چکے تھے اس لئے حضور بھی وفات یا چکے ہیں حالانکه حضرت عمر کہدرہے تھے کہ حضور حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ ہوکروا پس تشریف لا کیں گے۔

### ا تهام دوم اور حضرت ابن عباس

وفات می پراستدلال پیش کرتے ہوئے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رہا ہے کہ حضرت ابن

ے کیا ہے۔''تفسیرعباسی''میں ریجی مذکور ہے کہ آپ کو وفات ہوئی۔اور ریجھی روایت ہے كَ يَ اللَّهِ فَهُلَ مَوْ أَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ يَسُ اللَّ كَابِ وَ ﴿ مَوْلِهِ ﴾ كامرجع بنايا ہے اور چونكه آپ" افقد الناس " تقے اس لئے آپ كا قول وفات مي میں پختہ سند ہوگا۔اس کو ثبوت یوں دیا گیا ہے کہ مرزا صاحب ازالہ میں لکھتے ہیں کہ ﴿ وَافِعُكَ ﴾ كومميةك سي بلي مجها تحريف قرآني اورتر تيب قرآني كوبكارُنا باور ﴿ لَمَّا تَوَقَّيْتَنِينَ ﴾ ہےمزادر فع لیناالحاداورتح بیف ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں اول ہے آ خرتک بلکہ سحاح ستہ میں ﴿ فَوَفِّی ﴾ جمعنی موت کا الزام کیا گیا ہے۔ پھر صفحہ ۳۰۳، میں لکھا ہے کہ بیرکہنا نہایت لغواور ہے اصل بات ہے کہ سیج النظیفیٰ جسم خاکی کیساتھ آسان ہر چڑھ گئے تھے اور ای جم خاکی کے ساتھ اتریں گے۔اگریہ بات سیجے ہے تو کم از کم سوسحابہ کے نام پیش کرو کہ جنہوں نے اس معنی پر اجماع کیا ہو۔ ایک، دوکا نام مفید نہ ہوگا۔ ص ۱۳۷۲ برلکھا ہے کہ مفسرین نے ﴿ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ ﴾ كَاتفبر ميں غلطي كى ہے كيونكہ جواہل كتاب نزول ہے پہلے مریکے ہوں گے وہ کیے آپ پرایمان لائمیں گے؟ بلکھیے معنی یوں ہے کہ ہرایک اہل کتاب ایمان رکھتا ہے کہ ہم قتل میچ میں متر دد ہیں اور ایمان اہل کتاب کو حضرت میچ کی موت طبعی ماننے سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔اور بیوتوف مولو یوں نے یہ بات نہیں مجھی جو ہمیں بطریق الہام منکشف ہوئی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ مرزاصاحب کی زبان درازی کی بیرخو کی ہے کہ ایک جگہ تو حضرت ابن عباس کو افقہ الناس کا خطاب دے کریا دکرتے ہیں اور جب آپ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ محرف اور طحد کا خطاب دے کر لغو گوبھی کہہ جاتے ہیں۔ ہاں تی ہے کہ جب مرزاصاحب کی بدزبانی ہے حضرت مسے جیسی پاک ہستی نہ نے سکی تو ان کے مقابلہ میں حضرت ابن عباس کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟ اور مفسرین یا مواوی غلط گو، یا بے وقوف

ضرور بي تُضرِي ك\_وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، دماغ الناصیح نہیں ہے۔ بیوتوف لوگ ہوگئے ۔مرزا صاحب اگر اسلامی کتب کا مطالعہ كرتے تو امپيرتھي کبھي اس جہل مركب ميں نہ پچنس جاتے۔ ديکھئے'' مفسر ابن جرير'' اپني تحقیق میں یوں لکھتے ہیں کہ ﴿ قَبُلُ مَوْتِهِ ﴾ کا مرجع حضرت عیلی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ موت میسی سے پہلے عبد عیسیٰ کے اہل کتاب سب کے سب آپ کی تصدیق کریں گے اور کوئی بھی بغیر تصدیق کے نہیں رہے گا۔اور بیدوایت کے ہرایک اہل کتاب اپنی موت ے پہلے قرآن یا حضور انور کی تصدیق کرتا ہے اور مرتے وقت فوراً صداقت اسلام منکشف ہوجاتی ہے'اگر چہ تلوار ہے اس کا ہر کٹ جائے۔ بیا گوحضرت ابن عباس ﷺ وغیرہ ہے منقول ہے مگراس کا پیمطلب نہیں ہے کہ آپ کا غرجب وفات مسج تھایا ہے کہ دوسری روایت آپ سے مجیح نہیں ہے بلکہ تحقیق شدہ بات یوں ہے کہ ابو ہر مرہ ﷺ اور ابن عباس ﷺ وغیرہ کا مذہب یمی ہے کہ حضرت سی زندہ ہیں (جبیبا کہ پہلے مذکور ہو چکاہے ) مگر ساتھ ہی حضرت ابن عباس کا پیجی خیال ہے کہ ﴿ مَوْتِعِهِ ﴾ کامرجع اہل کتاب بھی بن سکتا ہے' نہ ہیکہ اہل کتاب ہی اس کا مرجع میں (حضرت مسیح مرجع نہیں ہیں)اس فتم کی روایات کو "مفاوضات يومي" كہتے ہيں اوران ہے مراد صرف توسيع خيالات ہوتی ہے تيين مذہب مرادنبیں ہوتی۔اگرآپ نے حضرت ابن عباس کا ند ہب دیکھناہوتو پیاد کھئے۔ ا..... ہروایات ابی تعیم فر ماتے ہیں کہ'' حضرت عیسیٰ نازل ہوکر شادی کر کےصاحب اولا و ہوں گے۔آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگی جوحضرت مویٰ التیکیفیٰ مے سرال ہیں''۔

(مرزا صاحب میچ ہونے کے بعد شادی نہیں کر سکے اور جن سے شادی کا ارداہ کیا وہ بھی چنگیزخانی مغل تھے)

٣ ..... بروایت امام جلال الدین سیوطی'' درمنثور''میں مذکور ہے کہ ﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ

عِبَادُک ﴾ کاتشر تا یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کو یوں عرض کریں گے کہ ' یا اللہ اگر تو اہل کتاب کو عذاب دینا چاہتا ہے تو ان کا کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا اور اگر تو ان میں سے ان لوگوں کو بخش دے جو میرے عہد میں شرک چھوڑ کر میری درازی عمر اور نزول من السماء اللی الارض پرائیان لے آئے ہیں تو مستحق معفرت ہیں کیونکہ تو غفور رحیم ہے۔

٣ .... بروايت ابن كثير ﴿ إِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ مِن ضمير كامر جع حضرت عيسي بير \_ كيونكه ما قبل اور مابعد میں آپ بی کا ذکر ہے۔حضرت ابن عباس، ابو ہربرہ،ابو العاليه،ابن ما لک، عکرمہ،حسن، قیادہ،اور ضحاک وغیرہم نے حضور سے روایت کیا ہے کہ حضرت مسیح قیامت سے پہلے نزول فر مائیں گے۔ان تصریحات نے فیصلہ کردیا۔ کدابن عباس کی اصلی رائے یہی تھی کہ حضرت سے زندہ ہیں اور جو کچھ **تو ف**ی کے متعلق موت وغیرہ کامعنی کیا ہے وہ آپ کا ندہب نہیں ہے سرف احتال عقلی کے طور پرآپ نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی معنی ہوسکتا ہےاور دوسر مے معنی کی نفی نہیں گی۔ باقی رہا تقدیم و تاخیر کا مسئلہ سووہ بھی اسلام میں تسلیم شدہ امرے جس ہے مرزا صاحب خود غافل تھے۔ کیونکہ اگر قر آن شریف کوآپ غورے مطالعہ كرتے تو آپ كوڭي جگه پرتقته يم و تاخير كاپية لگ جا تا۔ اى طرح اگرآپ ٰ انقان في علوم القرآن ہی اٹھا کر دیکھ لیتے تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہ س س جگہ قرآن شریف میں تقذیم وتا خِير لينے كى ضرورت ير تى ب\_ ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهِ جَهُرُةً ﴾ ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ آمُوَالُهُمُ وَلاَ أَوْلاَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ ﴿ أَنزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجَاهِ قَيِّماً ﴾ يس ابن عباس في جَهُرَةً ﴾ كاتعلق ﴿ قَالُوا ﴾ كما ته بتايا ٢ - ﴿ فِي الحَيوْةِ الدُّنْيَا ﴾ كاتعلق ﴿ لَا تُعْجِبُكُ ﴾ ہے اور ﴿ فَيَهَا ﴾ كا تعلق ﴿ عِوَجًا ﴾ ہے اى طرح قنادہ ہے مروى ہے كہ ﴿ إِنِّي

مُتَوَقِّيَكَ وَرَافِعُكَ ﴾ مِن اصل يول إِنه رافعك ومتوفيك "اور ﴿لَهُمُ عَذَابُ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ﴾ شِي اصل يوم الحساب، بما نسوا ہے۔ اور اس کا پیمقصد نہیں ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کلام میں کمزوری ہے بلکہ پیمطلب ہے كەانسانى دماغ كواصل مفہوم سجھنے كيكئے يوں نقشہ جمانا يرا تا ہے تا كداصل مطلب ميں شبه نه یڑے 'کیونگ فصحاء کا کلام عوام الناس کی طرز تحریر سے بالا تر ہوتا ہے۔ پس اگر ابن عباس ہے تقذیم وتا خیر مروی ہے تو کون تی بڑی بات ہوگی؟'' تفییر درمنثور'' میں بھی ملحوظ رکھ کر يوں تشريح کی گئی ہے کہ'' احرج ابن اسحق ابن بشر وابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان"جس عابت بوتا برابن عباس كنزديك حيات ميح كاستلعج باورون حرف عطف میں چونکہ یہ جائز ہوتا ہے کہ فقدم کومؤخراورمؤخر کومقدم بیان کیا جائے' اس لئے قرآنی موجودہ ترتیب بھی درست رہی اور'' حیاۃ مسے'' کا مسّلہ بھی صحیح ہو گیا۔اور قول بالتقديم والتاخيرے يه مجھنا كەقر آنى ترتيب،الفاظ ميل تحريف ہے، بالكل غلط ہے كيونكيد انو احرف عطف کے موقع پرقر آن شریف میں متعدد جگہ میں ایسا ہوا ہے اور محاورات کے رو ہے سیجے ہے۔اور پیجمی یاور ہے کہ علی بن ابی طلحہ کی روایت ہے ابن عباس کا قول پیش کرنا مخدوش ہے کیونکہ قسطلانی کا قول ہے کہ''علی اور ابن عباس کی ملا قات ثابت نہیں ہے۔'' '' تقریب'' میں ہے کہ یہ' شہر مص'' میں رہتا تھااس نے ابن عباس کونہیں دیکھا، گوصادق ہے مرتبھی غلطی کرجا تا ہے ۔خلاصہ میں ہے کہ امام احمر کا قول ہے کہ وہ متکرات روایت کرتا تھا۔رحیم کا قول ہے کہ اس نے ابن عباس ہے تفسیر نہ تی۔اب اگران عبارات کا خیال کیا جائے توابن عباس سے ﴿ تُوفِّي ﴾ جمعنى موت كا ثبوت مشكل ہوجائے گا۔

## انتهام سوم اورحضرت عائشه وابن عمررك

🥜 حضرت عا ئشداورا بن عمر ہے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس سال حضور وفات یائے ہیں آپ نے فرمایا کہ جرائیل التلفی اس سے پہلے سال میں ایک دفعہ قرآن شریف کا تکرار کرتے تھے اب کی دفعہ دو دفعہ تکرار کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ساٹھ سال کے بعد دنیا ہے رخصت ہونے والا ہوں' کیونکہ جو نبی آیا ہے اس نے پہلے نبی ہے نصف عمریائی ہےاور حضرت عیسیٰ ایک سوہیں سال زندہ رہے ہیں۔ اس روایت ہےمعلوم ہوا کہ حضرت سیج و فات یا چکے ہیں ٔور نہ پیش کر دہ کے کوئی معنی نہیں ہو كتے اور بيحديث طبراني اور مندرك نے روايت كى إوركبا ، وجاله ثقات وله طوق اس کا جواب یوں دیا گیا ہے، کہ اولا اس حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصا حب اگر نبی منے تو آپ کی عمرتمیں سال ہونی جا ہے تھی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ۱۸ سال کی عمر میں وفات یا گئے ہیں اور اس معیار کے مطابق جی ثابت نہیں ہو سکے۔ ٹانیا اس معیار کوجب اوبرسلسله انبياءمين جاري كياجائ توكسي سلسله نبوت مين بهي بيرمعيار عمر جاري نبيس موسكتا ورندلازم آتا ہے کہ حضرت آ دم کی عمرسب ہے لمبی ہونی جا ہے تھی اور حضرت نوح کی عمر چیوٹی ہوتی تا کہ تناسب قائم رہتا ۔ مگر حضرت نوح کی عمرایک بزار چارسو بچاس (۱۳۵۰) سال ہےاور حضرت آ دم کی عمرنوسوتمیں ( ۹۳۰ ) ہے۔ **ثالثاً** اس حدیث میں لفظ عام**ن ن**د کور ہوا ہے جس کے معنی صرف زندگی بسر کرنے کے ہیں۔اس لئے ممکن ہے کہ ابھی کچھ عمر حضرت سے کی باقی ہو کیونکہ بیمروا قعصلیب سے پہلے کی ہے،اس کے بعد هات مذکور نہیں ہوا۔ رابعامکن ہے کہ اس روایت میں آپ کی تمام عمر بل دفع اور بعد منو ول کو جس کیا گیا ہو

کیونکہ دوسری روایات میں آپ کی عمر عند الموفع التی (۸۰) سال بااس کے قریب معلوم

ہوتی ہےاورنزول کے بعد کی عمر جالیس (۴۰)سال نڈکور ہوئی ہےاورسب ملا کرایک سوہیں (۱۲۰) سال ہوتے ہیں۔خ**اسما** اس حدیث میں یوں وار دہوا ہے کہ'' ان عیسلی عاش عشرین و مانة سنة" اور اصول نحویه اور فصاحت کے مطابق جھوٹا اسم عدد بعد بیں آنا جائے تھا تا کرعبارت يوں ہوتي كـ "ان عيسىٰ عاش مائة وعشرين سنة" اس كے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کمزور فقر وحضور کی زبان قصیح سے نہیں لکلا۔ سادساً بیرحدیث دوسری روایات صححہ کے خلاف اور معارض ہے کیونکہ اس طبرانی کی روایت علامہ سیوطی نے'' بدور سافرہ'' میں یوں نقل کی ہے کہ جب اہل جنت بہشت میں داخل ہوں گے تو ان کا قد وقامت حضرت آ دم کے برابر موگا۔ حسن محضرت بوسف کے برابر عمر میلا دسیج یعنی تینتیس (٣٣)سال کے برابر ہوگی اور ان کی زبان عربی (لسان محرﷺ) ہوگی۔ دیکھو تنبیہ الغافلين ، فياوي حديثيه ،مشارق الانوار ، حادي الإرواح ،جلداول ، ابّن كثير جلد 9 ،الطبقات الكبرى جلداول ميں مذكور ہے كدا بن عباس فرماتے ہيں كہ عند الوفع آپ كى عمرساڑ ھے بتيس سال تقى اورآپ كازمانه نبوت صرف تيس ماه ربابه "وقعه رفع الله مع البجسيم وهو حي الى الله ويرجع الى الدنيا فيصير ملكا ثم يموت"\_

تاریخ ابن جریر، جلد دوم، میں آپ کی عمر عند الرفع ابن عباس کے زد یک بیس سے اللہ مع جسمہ و هو حی الی بیس (۳۲) سال کھی ہے۔ پھر کھا ہے کہ' وقد دفع الله مع جسمہ و هو حی الی الان" حافظ ابن کیٹر اپنی تفییر میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ' انه دفع و له ثلث و ثلثون سنة فی الصحیح". سابعاً مرزائیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی عمرایک وہیں (۱۲۰) سال بنا کمیں کیونکہ ان کے نبی اس ہے کم وہیش عمر بنا کر ثابت کر گئے ہیں کہ یہ مرفعی اور سال بنا کمیں کیونکہ آپ نے نبی اس ہے کہ اور کا ایک ایک سولی کی ایک سے کہ وہیش عمر بنا کر ثابت کر گئے ہیں کہ یہ مرفعی اور سے کی ایک سے کہ وہیش عمر بنا کر ثابت کر گئے ہیں کہ یہ مرفعی اور سے کی دور یا دوری شاہم میں بطری کی ایک دیتھی دیا ہے کہ دوری شاہم میں بطری کی ایک دیتھی دستا و پر سریانی زبان میں دریافت ہوئی ہے کہ حضرت سے واقعہ صلیب کے بعد پیجا س

سال کی عمریا کروفات یا گئے جیں۔اور واقعہ صلیب کے وقت آپ کی عمر تینتیں (۳۳) سال تھیا۔ پتج مر گوجمارے نز دیک قابل اعتبار نہ ہو مگرم زائی اس کے متکر نہیں ہو سکتے کہ کل عمر میں ترای ( ۸۳ ) سال تھی۔اور یہ بھی لکھا ہے کہ بطرس کی عمراس وفت تقریباً جالیس ( ۴۰) سال تھی۔ مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر ہیں (۲۰) سال تھی اور یہی تھیجے ہے' پھر آپ کی رائے تبدیل ہوگئی۔اورا پنی کتاب''مسیح ہندوستان'' کےصفحہ ۲ے، پرلکھ دیا کہ بیہ بات یا پئے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ کی عمرایک سوچیس ( ۱۲۵) سال تھی۔ پھر اس کی تائید''ریویوآ ف ریجس'' کے بربھی کی گئی ہےاب معلوم ہوگیا کہ مرزا صاحب کوعمرسے میں بخت تر دونھا۔ **ٹامناً م**رزائیوں کے محقق بھی اسی تر دومیں مبتلا ہیں' چنانچی' فاروق' صرح ۱۶، میں کھھا ہے کہ ولا دے ۱۲۷۵، صلیب ۱۳۱۵، وفات ۱۴۰۰، کل عمر ۱۲۷۔ اور واقعہ صلیب آپ کوچالیسویں سال میں پیش آیا ہے۔مؤرخ معراج الدین براہین احدید کے اخپر لکھتا ہے کہ • و عين آپ كا انتقال جو كميا تفا\_مولوي جلال الدين سكجو اني ' « تشحيذ الا ذمان'' اگست ٩٠٢ يه اء ميں لکھتے ہيں کہ مسج کی عمر عندالوفات ایک سوتیں (۱۳۰) سال تھی۔'' تذکرہ الشہارتین'' صر١٦٢، اورريويو ١٩٠٣ عصر ٢٩٧ مين لكها بيك ﴿ اوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَ مَعِیْنِ ﴾ ہے مراد کشمیزے، کیونکہ وہاں جا کرآپ نے ایک موہیں (۱۲۰) سال کے بعد وفات پائی تھی۔اب اگر ان کو الگ الگ عمریں سمجھی جا تیں تو مسح کی کل عمر ایک سور بین (۱۵۳) سال بن جاتی ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب عربسی عند الصلیب تینتیں (۳۳) سال شلیم کر چکے ہیں۔ بہر حال نہ مرزاصا حب کویفین ٹھا کہ حضرت سے کی عمرایک سومیں (۱۲۰) سال ہےاور نہ آپ کے حواری ایک خاص مقدار عمر پر قائم ہیں۔ پس اندریں صورت به فیصلهٔ نبیس دیا جا سکتا که مرزائی حدیث مذکور الصدر کو وفات میچ څاہت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ تاسعاً جب حضرت عائشہ اور ابن عمر حیات سے کے قائل ہیں تو

#### ان کی روایت کووفات سیج پرمحمول کرنا کمال بدریانتی ہوگی۔

### انتهام چهارم اورامام بخاري

الام بخاری کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے وفات میج کو ثابت کیا ہے كيونكهآ بيسنة حضرت ابن عباس كاقول نقل كيا ہے كہ متوفيك بمعنى ممتيك بيجي روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ'' قیامت کو جب میرے بچھ تا بعدار دوزخ کوروانہ کئے جا کیں گے تو میں کہوں گا اصحابی بیتو میرے تابعدار ہیں ان کو کہاں بیجاتے ہو، تو مجھے جواب ملے گا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کی مفارقت کے بعد کیا کیا کام کئے عَظَ أَوَ اس وقت مين حضرت من كي طرح كهول كا ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادَكَ ﴾ مطلب پیہ ہے کہ حضرت مسیح کی وفات کے بعد قوم مرتد ہوگئی تھی۔اسی طرح حضور کی وفات کے بعد بھی کچھاوگ مرتد ہوگئے تھے جس کا شارہ فاقول کیما قال اخبی میں ہے۔اور يول بھي روايت كيا ہے كـ " كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم واما مكم منكم '' تمہاراامام ابن مریم تم میں ہے ہی پیدا ہوگا'' لِعِض روایات میں 'امکم' بھی وارد ہے کہ جب اتر کرتمہارا امام ہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے حطرت مسیح کا حلیہ حضور کی زبانی معراج ميں يوں بيان كيا ہے كة" احمر جعد عظيم الصدر" آپ كارنگ مرخ تهتكريا لے اورسينه چوڑ اتفا۔ اورآپ كاخواب يول بيان كيا بي ادم سبط الشعر" آيكا رنگ گندم گون اور بال سيد سے جين،جس معلوم ہوتا ہے كرآ ب كيزو يك سيح تاصرى کا حلیہ وہ ہے جو پہلے بیان کیا ہے اور سیح محمدی کا وہ حلیہ ہے جو بعد میں بیان کیا ہے اور دو میحوں کا قول اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ سے ناصری وفات یا چکے ہیں اور سے محمدی بعد میں پیدا ہوگا۔جیسا کہ دونوں کے فوٹو دیکھ کرنا ظرین خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ابن عباس کا مذہب یہی ہے کہ حضرت سے زندہ ہیں۔اورجس روایت کوامام بخاری نے نقل کیا ہے وہ ضعیف ہے جبیبا کہا تہام دوم میں گزر چکا ہے اور متعدد مقامات پر مختلف طریق ہے آپ کے مذہب کی تخ تنج ہو چکی ہے۔اس کے علاوہ جن بزرگوں نے بیثابت کیاہے کہ حضرت سیج کی عمرعندالر فع ایک سوہیں (۱۲۰) سال تھی انہوں نے ابن عباس اور حضرت عائشہ کا مذہب حضرت سیح کی حیات ہی نقل کیا ہے۔ چنانچەمصنف فجج الگرامية ،طبرانی اورابن عسا کرابو ہر مرہ ہے روایت کرتے ہیں که''حضرت مسیح نازل ہوکر جالیس (۴۰۰) سال زندہ رہیں گے۔''اور ابن ابی شیبہ،احمہ،ابو داؤ د،ابن جربراوراین حبان کہتے ہیں کہ پھر وفات یا کرمقبرہ نبویہ میں فن ہوں گے۔حضرت عا نُشہ فرماتی ہیں کہ'' د جال گوٹل کر کے جالیس سال زندہ رہیں گے۔''امام احمد کی روایت ابو ہر ریرہ ے ایک یوں بھی ہے کہ آپ پینتالیس (۴۵) سال زندہ رہیں گے ممکن ہے کہ یہی سیجے ہو کیونکہ کم مدت بتانے میں بھی سرخیال نہیں کیا جاتا۔ مسلم کی روایت ہے کہ'' حضرت ابن عمر كے نزويك صرف سات سال زندہ رہيں گے۔ "بغيم بن جماد كى روايت ميں آيا ہے كە" انیس (۱۹) سال زندہ رہیں گے۔'ان اختلافات کومطابقت کی صورت میں لانے کے لئے يوں كہا گيا ہے كـ "عند الرفع الى السماء" آپ كى عمر تينتيس (٣٣) سال تقى اور نزول کے بعد سات (۷) سال زندہ رہ کر جالیس (۴۰) سال پورے کریں گے۔احمد بن محد قسطلانی'' مواہب لدنیۂ' میں لکھتے ہیں کہ'' تینتیں (۳۳ )سال عند الرفع کا قول نصاریٰ کا ند ہب ہے۔'' جیسا کہ وہب بن منبہ نے کہا ہے۔ گرجوا حادیث نبویہ میں ثابت موابوه يبي بك "عند الرفع الى السماء" آب كى عرايك سوبيس (١٢٠) سال تقى جبیها کهطبرانی اور حاکم نے حضرت عائشہ ہے روایت کیا ہے کہ حضور نے مرض موت میں فرمایا که 'ان جبراثیل کان یعارضنی القران فی کل عام مرة وانه عارضه

مرتين واخبرني انه لم يكن نبي الا عاش نصف عمر الذي كان قبله وانه اخبرني ان عيسي ابن مريم عليهما السلام عاش عشرين ومائة سنة ولا ارانى الا ذاهبا على راس ستين (ورجاله ثقات وله طرق)"\_ 'حُرْرَ موابب' مين علامەزرقانی ماکلی لکھتے ہیں کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مجھے ابن عمر کا قول ( کہ آپ سات سال بعد نزول زندہ رہیں گے ) مخالف معلوم ہوتا تھا۔اور یہ خیال تھا کہ روایت مشہورہ کے ساتھ(کەعندالرفع آپ کی عرتینتیں (۳۳) سال تھی)اس کوملا کر چالیس (۴۰) سال کا قول كروں۔اس كے بعد 'مرقاة الصعود' ميں فرماتے ہيں كدامام بيہتی نے فيصله كياہے كه'' آپ جالیس (۴۰) سال زندہ رہیں گے۔'' اور جس روایت کوامام مسلم نے ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ شم یمکٹ الناس بعدہ سبع سنین ' اس سے بیمراد نہیں ہے کہ تل د جال کے بعد اوگ حضرت عیسیٰ کے ماتحت سات ( 2 ) سال رہیں گے بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ کی موت کے بعد سات ( ے ) سال لوگ آ رام میں رہیں گے۔اب میرے نز دیک یہ فیصلہ بچند وجوہ پختہ معلوم ہوتا ہے۔اول یہ کہ حدیث مسلم ( قول عمر ) میں یہ تصریح نہیں ے کہ حضرت مسیح خود قتل دجال کے بعد سات (۷) سال زندہ رہیں گے جیسا کہ بعد کث الناس بعده ميں گزر چا ہے مرحديث ابوداؤ دميں بيتضرح موجود ہے كه خودحضرت عيسىٰ چالیس (مهم) سال زنده ربیں گے۔ دوم بیر کدروایت ابن عمر بیل شیم کالفظ موجود ہے جس میں اشارہ ہے کہ یمکث الناس کا وقوع کسی واقعہ کے بعد موگا اور یہاں وہ واقعہ حکومت عیسلی ہے۔اب مطلب یوں ہوا کہ حکومت کے بعدلوگ سات (۷) سال آرام میں رہیں گے۔سوم ہیکہ بعدہ کا مرجع حضرت عیسیٰ مراد لینا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔نبیت اس کے کفل د جال کواس کا مرجع بنایا جائے۔ جہارم سے کہاس مشکوک قول کی تائید میں کوئی اورحديث مروى نبيس موئى \_ بلكه جس قدر سحيح روايات آئى بين وه چاليس (۴۰) سال يا پینتالیس (۴۵)سال حکومت عیسیٰ کوثابت کرتی میں اس لئے بیٹیجے ہے کہ قول ابن عمر کواس خیال پرممول کیا جائے کہ آپ کا خیال تھا کہ حکومت عیسیٰ کے بعدلوگ سات (۷) سال آرام میں رہیں گے طبرانی ابو ہریرہ ہے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ 'یمکٹ فی الناس اربعین سنة "امام احرآب سے بول روایت کرتے ہیں کے" یلبث عیسلی فی الارض اربعین سنة "۔امامطرانی نے بھی ابن معودے یمی لفظ نقل کے ہیں،اس لئے قول واحدا حادیث کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔اس کے بعد قول ابن عمر کی مخالفت میں لکھتے ہیں کہاس کی بنیاد قول نصاری پر ہے کہ عندالر فع آپ کی عمر تینتیں (۳۳) سال تھی یہی قول نصاریٰ امام حاکم وجب بن ملبہ کے روایت کر کے فرماتے ہیں کہاس کا ایک راوی عبدانعم بن ادریس بھی ہے مگر محدثین نے اس کی تکذیب کی ہے۔اور اگریدروایت صحیح بھی ہوتو حضور کا فر مان نہیں ہے بلکہ زعم نصاری ہے اور جو سیح احادیث نبوییہ میں وار دہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی عمرعندالرفع ایک سومیں (۱۲۰) سال بھی ۔اب مرزائی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عائشاورا بن عمر كامذ جب وفات مسح كالقااور بيجلى نبيل كهد سكتے كه ۱۲ سال كى روايت وفات مسے کی دلیل ہے کیونکہ محدثین نے اس کوحیات سے پر ثبوت پیش کیا ہے۔

ای طرح امام بخاری لکھتے ہیں کہ افظرف کے معنی میں استعال ہوا ہوا ہوار ماضی اس جگہ بمعنی مضارع ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے قیامت کوسوال ہوگا کہ کیاتم نے تثلیث پھیلائی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرواور اس کوایک جانو۔اب ای مقولہ کورسول خدا کہ کی تھی تھی تال کریں گے کہ ''میں بھی وہی بات کہوں گا جوحضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میرے بعد معلوم نہیں کہ بیلوگ کیا بچھ کرتے ہے''۔ کہوں گا جوحضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میرے بعد میت میں ہے جوحضرت عیسیٰ میں بطور دفع ہوئی اور پس اس جگہ دوقول کی مما ثلث صرف بعد بیت میں ہے جوحضرت عیسیٰ میں بطور دوفع ہوئی اور حضور انور میں بطور وفات ہوئی۔کیونکہ ان کی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ''مذ فارقتھم''

جب آپ ان ہے الگ ہوئے۔ "مُذُ مِثُ" كالفظ نہيں ہے يعنى جب ہے آپ كى وفات جوئی۔ اور امام بخاری نے چونکہ بیجی صدیث نقل کی ہے کہ کیف انتہ اذا نزل فیکم ابن مريم وامامكم منكم" ـ اور شراح بخارى لكھتے ہيںكه والحال ان امامكم المهدى موجود فيكم من قبل نزوله ، تواس صورت مي بيكنا غلط بوكا کہ امام بخاری وفات میچ کے قائل تھے۔اس کےعلاوہ صرف روایت کرنا بخاری کے مذہب کی دلیل نہیں ہو علتی کیونک عام طور پرمصنفین وہ روایات بھی نقل کرویتے ہیں کہ جس میں انکا ند بب مروی نہیں ہوتا۔ باقی رہاا ختا ف حلیہ کا مسئلہ سووہ بھی اس طرح برہے کہ جعدے مرادشار حین بخاری نے تو ی الجسم اور طاقتور مرادلیا ہے کہ حضرت سیج جسم کے موٹے اور پھولے ہوئیس ہیں۔ اور احمو کا لفظ بھی انہوں نے ادم کے مرادف سمجھا ہے۔اب ایک طرف بخاری کے شارعین دوروایٹوں ہے صرف میج ناصری سجھتے ہیں اور ایک طرف مرزائی دوسیح ثابت کرتے ہیں ۔ناظرین خود ہی سوچ لیں کہ آیا شارعین کا قول معتبر ہے کہ جن کومراد بخاری پرزیادہ اطلاع تھی یامرزائیوں کا قول جونہ تو بخاری کے ہم عصر تھے اور نہ انہوں نے شارعین کا زمانہ پایا ہے۔اور ظاہر ہے کہ صاحب الدار ادری بما فیھا، صاحب خانہ کواینے گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے غیر کو کیامعلوم کہ وخل درمعقولات کا مرتکب ہو۔اس لئے محدثین کا قول اس مقام پرمعتبر ہوگا۔اورمرزائی کا خانہ زادقول تحریف سمجھا جائے گا۔ کیونکہاس قول کی تائید کسی نقلی شہادت ہے آج تک نہیں ملی اور نہ ملنے کی امید ہو على ہے۔اورا گرصرف لفظی اختلاف پر دوسیج کا قول کیا جاتا ہے تو مرزائیوں کولازم ہے کہ دومویٰ کا قول بھی کریں۔ کیونکہ بروایت مسلم آپ کا حلیہ یوں ہے کہ'' دجل ضرب جعد" آپ مِلکے تھلکے طاقتورجم کے مالک تھے۔اورسیرۃ ابن ہشام جلد دوم میں بروایت ابن اسحاق يون نذكور ٢ كـ 'رجل ادم طويل اقنى" آپ گندم گون طويل القامت بلند

بنی ہیں۔اب اگر جعداور طویل کا مقابلہ کیا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک موٹی تو پیت قامت تھےاور دوسرےمویٰ دراز قامت تھےاوراگرتا ویل کرکے دونو ل لفظوں کو بوں ایک مفہوم برلا یا جائے کہ جعد سے مراد صرف جسمانی طاقت ہے،اس لئے آب طاقتور دراز قامت ثابت ہوکرایک ہی مویٰ ثابت ہوتے تھے تو ای طرح حضرت عیسیٰ بھی ایک ہی ثابت كئے گئے بيں۔كـ"جعد الجسم سبط الشعر بين الادمة والحمرة" آپ طاقتورسیدھے ہالول والے پچھ سرخی مائل گندم گوں تھے۔اس کےعلاوہ بیرونی شہادت بھی اس امر کی تائید کرتی ہے کہ اہل شام جہاں آپ بیدا ہوئے تھے یا اہل مصر جہاں آپ نے یرورش یائی تھی۔ان کا حلیہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہاں آج کل کے فوٹو میشک چونکہ یورپ ے شائع ہوتے میں آپ کو پور پین وضع قطع کے بنا کرسرخ رنگ ثابت کرتے ہیں' مگریہ صرف صفائی ہے، ور نہاصل فوٹو جواہل شام کی وضع قطع ظاہر کرے اس میں موجود دنہیں ہے کیونکدوا قعہ صلیب کے وقت کوئی عیسائی موجود نہ تھا۔اور نہ اس سے پہلے کسی نے آپ کا فوٹو ا تارا تھا'اس لئے ان فرضی فو ٹووں ہے سرخ رنگ ٹابت کرنا بالکل غلط ہوگا۔اوراس موقعہ پر مرزاصا حب کا فو ٹولے لیجئے۔اس میں سپیدرنگ دکھلا یا گیا ہےاور دعویٰ بیہ ہے کہ سے محمدی گندم گوں ہوگا۔تو جس تاویل ہے مرزاصا حب کوگندم گوں ثابت کیا جا سکتا ہے وہی تاویل حضرت سیج کے حلیہ میں بھی ہو علق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیج کو' وعظیم الصدر'' بھی کہا گیا ہے مگران فرضی فو ٹو ؤں میں نمایاں طور برآپ کا سینہ معمول ہے نہیں دکھایا گیا' اس کئے بھی بینا قابل اعتبارہے۔زیادہ محقیق کرنا ہوتوباب'' حیا قامسے '' دھراؤ،

ا تنہام.....امام ما لک یا ابن حزم امام ما لک اور ابن حزم کے متعلق بھی یوں بیان کیا گیا ہے کہ بید دونوں بھی وفات مینے کے قائل تھے(کتے بونی) دھوکہ دینے کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ قال مالک مات (مجمع البحار) قال ابن حزم مات (جمل حاجہ جلالین) ٹیم قال رای النبی روحا روحا ومن کذب بھذا فقد انسلخ عن الاسلام بلا شک (الفصل) اس کا جواب یوں دیا گیاہے کہ مرزائی پوری عبارت نقل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ مقام پیش کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی تحقیق کھی جا اپنی تحقیق کی بناء پرکوئی مسلہ بیان کیا ہے۔ صرف قطع ور پدکر کے چوہوں کی طرح (بقول سے قادیانی) احادیث کو کتر کر چیش کرتے ہیں۔ اس سے صرف ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الزامی طور پر ہمیں لا جواب کر دیں، ورنہ ان کو ان برزگوں کی تحقیق پر ذرہ بحر بھی اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ان اوگوں نے اسلام کو ورویا ہے اور جب ان برزگوں کی تحقیق پیش کی جاتی ہوت ہیں کہ یہ حوالے جات اگر غلط ہوں تو جمیں کیا؟ چونکہ یہاں سے یوں ہی معلوم ہوتا تھا اس لئے ان کو حوالے جات اگر غلط ہوں تو جمیں کیا؟ چونکہ یہاں سے یوں ہی معلوم ہوتا تھا اس لئے ان کو چیش کیا گیا تھا اس لئے یہا گرچیح ہوں یا غلط ہوئیں ، ہمارے نز دیک کیساں ہیں۔

گرہم ناظرین اہل اسلام کے رفع اشتباہ کے لئے ذرہ تفصیل ہے کام لیتے ہیں کہ ابن حزم اپنی کتاب "فصل" کے صرم کے رب ساف کلھتے ہیں کہ حضرت کیے زندہ ہیں۔ (ریحوس ۱۲۶۹) اورامام مالک کے متعلق بول کہا گیا ہے گہ" مجمع البحار" ہیں آپ کا قول فقل کر کے اخیر میں تاویل بھی کی ہے۔ پوری عبارت یوں ہے کہ قال مالک مات لعلمه اواد دفعه علمی السماء او حقیقة ویجی اخو الزمان لتو اتو خبر النزول محمع البحاد للشیخ محمد طاهر، صرم ۱۸) گرم زائی تعلیم نے اس تاویل گوفل نہیں کیا جو عبارت محملہ میں اس کوموافق عقیدہ اسلام کے عبارت محملہ میں اس کوموافق عقیدہ اسلام کے بی نقل کیا ہے۔ علاوہ ہریں اگر آپ کا ند ہب وفات سے ہوتا تو علامہ ذر تانی مائی آپ کے تابعدار ہوکر حیات مسلح کو زوردار الفاظ میں نہ کھتے۔ وافدا نول سیدنا عیسلی فانه تابعدار ہوکر حیات مسلح کو زوردار الفاظ میں نہ کھتے۔ وافدا نول سیدنا عیسلی فانه

يحكم بشريعة نبينا بالهام اوباطلاع على الروح المحمدى او بماشاء الله من استنباط لها من الكتاب والسنة ونحو ذلك. واختلف فى موته قبل رفعه بظاهر قوله تعالى ﴿انى متوفيك﴾. قال الحافظ وعليه اذا نزل الى الارض للمدة المقدرة له يموت ثانياً. وقيل معنى متوفيك رافعك من الارض فعلى هذا لايموت الافى اخر الزمان. قال فى موضع اخر رفع عيسى وهو حى على الصحيح ولم يثبت رفع ادريس وهوحى بطرق موفوعة رشر مواهب لديه اتهام چهارم مين من كرمتاني جويكي علامه ذكور نيان كيا موفوعة رشر مواهب لديه اتهام چهارم مين كرمتاني الميان كيا مه ذكور نيان كيا مه نوايك ايك الكلامي المنظر زائل تعليم كي ترديد كرتا بها الكلاميك المنظر زائل تعليم كي ترديد كرتا بها الكلاميك الكل

## ا تهام پنجم اورامام شعرانی یا شخ ابن عربی

شخ اکبر کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تغییر میں یوں لکھتے ہیں کہ اتصل روحہ عند المفارقة عن العالم السفلی بالعالم العلوی اور امام شعرانی طبقات میں لکھتے ہیں کہ لو کان میں لکھتے ہیں کہ لو کان موسیٰ عیسیٰ حیین (العدیث) جمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزد کی وفات کے مسیٰ عیسیٰ حیین (العدیث) جمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزد کی وفات کے مسیٰ عیسیٰ حیین (العدیث) جمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزد کی وفات کے مسیٰ عیسیٰ حیین (العدیث)

جواب یوں دیا گیا ہے کہ تغییرا بن عربی کے متعلق انجی تک اشتباہ ہے کہ آیا آپ
کی تصنیف ہے یا آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ کیونکہ شنخ اکبر کو بدنام کرنے کے لئے اوگوں
نے عقا کد طحدہ لکھ کر ذمہ لگا دیئے تھے جن کی تر دیدامام شعرانی نے یواقیت میں کی ہے اس
لئے پینیں کہا جا سکتا کہ آپ نے وہاں اپنا ند ہب بیان کیا ہے۔ اس طرح یواقیت میں سیدعلی
الخواص کا قول فہ کور ہوا ہے، امام نے اپنا فہ ہب بیان نہیں کیا۔ البتہ مرزائیوں کے فد جب

ميں چونکہ قطع وہریداور خیانت فی النقل کارثو اب ہےاور دجل وفریب ما افتر اءواتہام فرض اولین ہے،اس لئے امت وجال نے صفت وجالیت کاظہور پیدا کر کےعوام الناس کی آ تکھوں میں مٹی ڈالنے کی بے فائدہ کوشش کی ہے۔ مگراہل اسلام نے فوراْ دودھ کا دودھاور یانی کایانی دکھا کراصل واقعہ پیش کر دیا ہے کہ ہر دوامام حیات میں کے قائل ہیں اور وفاتیوں کو صلوٰ تیں ساتے ہیں۔ کیونکہ یواقیت ۲٬۳۹ میں درج ہے کہ سیدعلی الخواص کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بحرہ اللہ وجہد بھی اسی طرح رفع جسمانی ہے مرفوع الی السماء ہو گئے ہیں جس طرح کیفیٹی بن مریم مرفوع الی السماء ہوئے تھے اور اس طرح زمین پر دوبارہ اتریں گے جس طرح که حضرت میچ آسان ہے نزول فر مائیں گے۔اور پواقیت ۲،۲۹۰ کی بحث ۲۵ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی قتل د جال کے بعد مریں گے۔ فتو حات کی باب ۳۶۹، میں مذکور بك ما الدليل على نزول عيسى ابن مريم؟ هو قوله تعالى ﴿وَإِن مِّن آهُل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ فالمعتزلة والفلاسفة واليهود والنصاري الذين ينكرون الرفع الجسماني يؤمنون به. والدليل الثاني قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ والظاهران الضمير لعيسي ابن مويم اذ المذكور هولا غيره في الحديث اذ المسلمون في الصلوة اذا بعيسي ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وعليه بردان ويداه على الملكين. فالحق ان عيسلي ابن مريم رفع الى السماء بالجسم العنصري والايمان به واجب لقوله تعالى ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَّهِ ﴾ وعن ابى طاهر القزويني ان كيفية الرفع والنزول ثم كيفية المكث في السماء بلا اكل وشرب كلها مفوض الى الله تعالى اس كے بعدآب في اعتراضات كا وقعيدكيا بكداول و مَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ الطُّعَامَ ﴾ مراد دنیاوی زندگی ہے کیونکہ اس میں مواد تحلیل ہوتے

رہتے ہیں۔ورنہ آ سانی زندگی اس تقص ہے یاک ہے۔ چنانچےفر شتے وہاں تنبیح کواپنی غذا بنا لیتے ہیں اور جبلیل سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔علاوہ ہریں یاک ہستی دنیا میں بھی بغیر آب ودانہ کے زندہ روسکتی ہے۔مثلا حضورانور ﷺ متواتر روزےرکھتے تصاورخوراک نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا خدا مجھے کھلا تا پلا تا ہے۔ اور تم میں سے میرے جبیہا کون ہے؟ كەسوم وصال ركھاورخدا تعالى اس كى غذاتىيج قبليل بنائے۔ دوم آپ نے فرمایا كە جب دجال کے وقت کمال قط ہوگا تو مومنین کی خوارک شبیج قبلیل ہوگی ۔سوم ابوطا ہرہ کا قول ہے کہ شہرا بھر (ممالک مشرقیہ ) میں ایک شخص مسمی ''خلیفہ فراط' ویکھا گیا تھا کہ جس نے بائیس سال تک کھانانہیں کھایا تھا،صرف عبادت الہی میںمشغول رہتا تھا اور وہی اس کی خوراک تھی اور تعجب ہے کہ بدن میں کمزوری کی علامات ظاہر نہیں تھیں ۔مرزا صاحب بھی جب مسلمانوں کے ہم عقیدہ تھے۔ بدراپریل ۱۹۰۵ء میں مرزا کی طرف ہے تسلیم مذکور ہے کداصحاب کہف بھی بغیرخوراک کے تین سوسال تک زندہ رہے اور جب جاگ اٹھے تو ان کوخوارک کی ضرورت بڑی اب ان نظائر ہے بیشہ دور ہوسکتا ہے کہ انسان بغیر خوراک کے زندہ نہیں روسکتا۔ باتی رہی حدیث "لو کان موسلی و عیسلی" تواس کا جواب آگ آ تاہے۔

# انتهام ششم اورابن قيم

مرزا صاحب كن سر الخلاف شي ب كه حافظ ابن تيم في اپن كن كتاب زادالمعاد شيل كه واما ما يذكر عن المسيح انه رفع الى السماء وله ثلاث و ثلاثون سنة فهو قول النصارى و الرصفي ٣٦ ش ب الانبياء انما استقرت ارواحهم هناك مفارقة بعد البدن اور مدراج الراكيين شيل كما بح كن لو كان

موسلی و عیسلی حیین لما وسعهما الا اتباعی "ان عبارات عابت موتا برکه حافظ این قیم حیات سی کے قائل نہ تھے۔

**جواب یہ ہے کہ زادالمعاد میں پہلی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بعث انبیاء جالیس** (۴۰)سال کو ہوا کرتی ہے اور جو بیروایت ہے کہ حضرت عیسیٰ تیں (۳۰) سال کے تھے کہ آپ کونبوت ملی اور تینتیں (۳۳) سال کو رفع ہوا۔ بیہ روایت نصاریٰ نے کی ہے ور نہ ا حادیث مرفوعہ میں اس کا ذکر خبیس ہے۔ مرزائیوں نے الٹی سمجھ سے اس مطلب کووفات میج یرخواه مخواه چسیاں کر کے عوام الناس کو جیران کر دیا ہے کہ لوجی! ابن قیم اور ابن تیمیہ دونوں وفات مسيح كة قائل تق \_اسى طرح مفارقة الارواح كا مطلب بهي وفات مسيح تعلق نہیں رکھتا کیونکہ بدایک عام اصول بیان ہوا ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سے کا ذ کرنہیں ہے۔مدارج السالکین کی عبارت میں مویٰ کے بعد عیسیٰ کا ذکر کرنا صرف اس کئے ہے کہ اگر آج زمین برمویٰ وعیسی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی حضور کی اطاعت کرتے کیونکہ حضور کی رسالت عام ہے اور قیامت تک ہے۔ مرزا صاحب نے اصل مطلب بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیااوراصل عبارت پورے طور پرنقل نہیں کی تا کہ وھو کہ دہی ہیں فرق نہ آنے یائے۔وکیکے اصل عبارت یوں ہے کہ ومحمد ﷺ مبعوث الی جمیع الثقلين فرسالته عامة لجميع الجن والانس في كل زمان ولو كان موسلي وعيسى حيين لكانا من اتباعه. واذا نزل عيسى ابن مريم فانما يحكم بشريعة محمد على الله عني انه مع محمد كالخضر مع موسلي اوجوز ذلك لاحد من الامة فليجدد اسلامه. وليشهد انه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلا عن ان يكون من خاصة اولياء الله وانما هو من اولياء الشيطان قلت ان هذه العبارة نص في ان المرزائية كذابون. وكَيْصَ اس

الكاف يتزاجه للقال

عبارت میں نزول سے کاصاف اقرار موجود ہے۔اس لئے پیرکہنا غلط ہے کہ بیددونوں وفات مسے گے قائل تھے۔

## اتهام هفتم وقبركشمير

مرزاصاحب نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ میں کی قبر 'جلیل' میں ہے 'جو بیت المقدس ہے ' امیل کے فاصلہ پر ہے۔ (ازالہ اس ایور) پول بھی لکھا ہے کہ میں کی قبر بیت المقدس میں ہے اوراس پر ایک بڑا گرجا بھی بنا ہوا ہے۔ (اتام الجراس الیور) یہ بھی لکھا ہے کہ شعم بڑیں ہے (راز حقیقت بھی در ۲۰) اور خسل مصفی ' ص ۲۵ میں لکھا ہے کہ میں ککھا ہے کہ میں کلھا ہے کہ میں کلھا ہے کہ میں کلھا ہے کہ میں کا شغر' میں اب تک موجود ہے۔ مرز البیر احمد حاشیہ (۲۵ میں لکھا ہے کہ میں کلھا ہے کہ میں کلھا ہے کہ میں کا شغر' میں اب تک موجود ہے۔ مرز البیر احمد حاشیہ (Review of Religious) جولائی کے اوراز الہ نمبر ، چہارم میں جولائی کے اوراز الہ نمبر ، چہارم میں فرماتے ہیں کہ امر چودہ سال ریاست جموں کشمیر میں طاز مرہ ہوئی تھی اور تحقیق سے معلوم ہوگیا کہ طاز مرہ ہوئی تھی اور تحقیق سے معلوم ہوگیا کہ بیون کی قبر کشمیر میں ہی ہے۔

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائی تعلیم میں یہوع کی قبر کے متعلق آئ تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا کہ کہاں ہے؟ یا ہے بھی یا نہیں ؟ باپ ، میٹا ، حواری متیوں محتلف بیان دیتے ہیں۔ غیر جانبداد کو کیسے یقین آسکتا ہے کہ واقعی جوقبر کشمیر میں ہے حضرت میں کی بیان دیتے ہیں۔ غیر جانبداد کو کیسے یقین آسکتا ہے کہ واقعی جوقبر کشمیر میں مرزائی عذر کیا ہے کہ کیونکہ ان کے فزد کیا بیوع اور ہے اور عیسی اور جیسا کہ تو ہیں میں مرزائی عذر کیا کرتے ہیں کہ مرزاصا حب نے بیوع کوگالیاں دی ہیں ، سے یا عیسی کوگالیاں جیس دی کہ میون صاحب میں کیسے ہیں کہ بیوع کی خبر قرآن شریف میں نہیں وئی کہ بیاد ن کال لیا تھا؟ اس لئے مرزا صاحب نے دل کھول کر تو ہیں مسیح میں سارا اندرونی بخار ذکال لیا

تھا۔ست بچن ہصرہ ۱۵ میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کاخدا یسوغ مسیح بتیس (۳۲)سال کی عمر یا کران دارالفناء ہے گزر گیا۔اور رسالہ تو رالقر آن ،ص ۲۳۰ ، میں لکھتے ہیں کہ عیسائی اس بد تہذیبی سے تکذیب کرتے ہیں کہ خدائی تو بھلاکون مانے اس غریب کونبوت سے بھی جواب دیدیتے ہیں۔اب اگریمی خیال کیا جائے کہ یسوع کی خرقر آن شریف میں نہیں ہے تو مرزائی کس لئے پیوع کی قبر کشمیر میں ثابت کرتے ہیں؟اور کس طرح وفات سیج ثابت موكى؟ كه ﴿اوَيْنَهُمَّا إللي رَبُووَةٍ ﴾ ذات قرار معين مين قبريسوع مسيح كي طرف اشاره ہے۔ کیااب اس کاذ کرفر آن میں آگیا ہے؟ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سے کی قبر شمیر میں اب تک ثابت نہیں ہوگی'اگرا ثبات قبر میں یسوع اور سے کوایک شلیم کیا جائے تو ہم سوال کریں گے کہ تو ہین سے میں یسوع اور سے کوایک کیوں نہیں تشکیم کیا گیا؟ دراصل مرزا صاحب کومعلوم ہوتا ہے کہ کسی بات کا یقین نہ تھا کہ یسوع اور سے ایک ہیں یا دوا لیجی نے جیسا کہاوہ کہتے گئے ۔ تعجب یہ ہے کہ کئی ایک مقام میں اقرار بھی کر گئے ہیں کہ بسوخ اور سے ایک میں۔اور پھر جب ہوش سنجالتے ہیں تو کہددیتے ہیں کہ ہماری رائے اس بیوع کی نسبت ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے انبیاء کو چور اور ہشار کہا۔ (ضیرانجام ہم، س ۱۳۰) دونوں کو ایک مانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیح کا بیان کہ میں خدا ہوں،خدا کا میٹا ہوں،میری خودکشی سے نجات یا ئیں گے۔کوئی آ دمی اس کودانا اور راستباز نہیں کہ سکتا۔مگر خدا کاشکرے کہ ابن مریم پر بیسب جھوٹے الزامات ہیں۔

(نورالقرآن بس ٣٠جون لغايت اگست ١٨٩٥م)

یباں ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب نے" جوش مراق" میں حضرت میج کی تو ہین تو کر دی مگر بعد میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ کا فرکہیں گے اس لئے عذراور بہائے بنائے کہ یسوع اور ہے اور سے اور سے اور حکم جب یہ بات پرانی ہوگئی اور قبر کیے کا ذکر شروع ہوگیا تو

یسوع کی قبر ثابت کر کے حضرت میں کی قبر ثابت کرنے کی کوشش کی۔اگر مرزاصاحب کو مراق ند ہوتا تو ہم ضرور کہد دیے کہ آپ نے بید جان ہو جھ کر دجل مخادعت اور فریب کیا ہے۔ گرید بھی خیال آتا ہے کہ شایدتو ہیں میں کے وقت آپ کو بید معلوم نہیں تھا کہ یسوع کی لفظی تحقیق کیا ہے شایداس ناواقعی کی وجہ ہے انہوں نے دو شخص تشلیم کے ہوں گے۔لیکن ہم ناظرین کے سامنے ذیل کی چند سطور پیش کرتے ہیں کہ یسوع اور عیلی ایک ہیں، دونہیں ہیں۔

اخات عبرانی على ١٦٠ اميل مذكور بيركه يهوع اصل مين يشع ( ١٧٠ ع. ٧٠ ) ہے جس کامعنی نجات دینے والا ہے۔ یونانی زبان میں اس کوحسب تحقیق گنیش ڈ کشنری، صرم سے ای اے سوس ( \$\U760، بنایا گیا تھا جس کوم بی میں عیلی کی صورت میں تبدیل کیا گیا ہےاورانگریزی میں جس (Jesus) کہتے ہیں۔مرزاصاحب نے ا بی کتاب''سرمہ چیٹم آریۂ' کے آخری ورق پرانگریز ی اشتہارشائع کیاتھا جس میں جیسس كرست لكه كربية ثابت كياتها كدمين اس كے مشابدا ورمثيل ہوں اور اردوميں اس كاتر جمد سيح ا بن مریم تکھوایا تھا۔ همعہ فق کے حاشیہ ۴۲ میں خود آپ نے بھی سس کرائیٹ کا ترجمہ عیسیٰ ا بن مریم لکھا ہے۔ تمام انا جیل اور کتب معتبرہ اس بات کی شاہد میں کہ''عیسیٰ ابن مریم کو ہی يوع ياجي سس كريت كها كيا ہے۔ "پس اندرين حالات يدفيصل آساني سے موسكتا ہے كه گو پہلے ناوا قفیت کی وجہ ہے آپ نے روحنص سمجھے ہوں گے **گر بعد میں آپ نے ایک سمجھ** کر بھی اینے کئے ہے رجوع نہیں کیا۔ بالفرض محولہ بالاعبارات میں مرزائی مجھتاویل کر سکتے ہیں' تو بیان کاطرزعمل کہ بیوع کی قبر تشمیر میں ہے۔اس امر پرزبر دست دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے بیوع اور سے کوایک شخص بی تصور کیا تھا اور باتی سب بہانے تھے،جو پیش کے گئے تھے۔اورافسوس ہے کہ ایسے بہانہ جس میں آ دمی ایک افضل الرسلین کا خطاب دیاجا تا

ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ نئی روشنی کی سیابی میں سیننے والے اگریمی واقعہ موچ لیں تو آج بی بیعیت مرزائی ہے وست بردار ہوجائیں گرجوآ رام اس ندجب میں ہے اسلام میں کب نصیب ہوا۔ اس لئے ان سے تو قع بہت کم ہے۔ اب ہم ذیل میں وہ مراسلات درج کرتے ہیں۔ چھٹھیں قبر سے میں اہل شمیر کی طرف روانہ کئے گئے اور جن کا جواب خلاف عقیدہ مرزائیے دیا گیا۔

#### جواب چٹھی ا

قاضى فضل احدمعرفت خواجه غلام كحى الدين صاحب ميونيل كمشنز ،لوديانه!

میں نے تحقیق کی ہے کہ مقبرہ روضہ بل جامع مسجد سے واپس آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے گرتاری کوسا سے رکھ کریوں کہنا پڑتا ہے کہ وہ مقبرہ سیدنصیرالدین صاحب کا ہے، ندکہ یوز آصف کامقبرہ۔ جامع مسجد ہے آتے ہوئے دائیں طرف انزمرہ اور روضہ بل میں کوچہ یارخان اور نالہ ماربھی واقع ہیں۔

خواج شرمحما علم شاه تاریخ کشیم اظمی می است در زمره مستورین بود الدین خانیاری از سادات عالی شان ست در زمره مستورین بود بتقریبی ظهور نمود مقبره میر قدس سره در محله خانیار مهبط فیوض اللهی است. در جوار ایشان سنگ قبری واقع شده در عوام مشهور است که آنجا پیغمبری آسود ست که در زمان سابقه در کشمیر مبعوث شده بود. این مکان بمقام آن پیغمبر معروف است در کتابی از تاریخ دیده ام که بعد از قضیه دور در از حکایتے می نویسد که یک از سلاطین زاده هابراه زهد تقوی آمده ریاضت عبادت بسیار کرد برسالت دوم کشمیر مبعوث شده در کشمیر آمده بدعوت خلایق برسالت دوم کشمیر مبعوث شده در کشمیر آمده بدعوت خلایق

مشغول شده از رحلت در محله انز مره آسود دران کتاب نام آن پیغمبر یوزاصف توشت انز مره و خانیار متصل واقع ست. از ملاحظه این عبارت صاف عیان ست که یوزآصف در محله انز مره مدفون ست در کوچه خانیار مدفون نیست. واین یوزآصف از سلاطین زادها بوده ست و ای عبارت تواریخ مخالف ومناقض اراده حضرت میرد است زیرا که یسوع خود را بکسے از سلاطین وغیره انتساب نکرده اند فقط والسلام.

راقم خواجه سعدالدین فرزندخواجه ثناءالله مرحوم از کوشی خواجه ثناءالله . غلام حسن از کشمیر ۱۵ ذی را لحجه ساساه

جواب دوم ۲: اطلاع باد چون اقام کرده بود که در شهر سری نگر در ضلع خانیار پیغمبر آسوده ست موسوم ساز موجب آن خود بذات بابت تحقیق کردن. آن در شهر رفته همین تحقیق شده که پیشتر از دو صد سال شاعرے معتبر صاحب کشف بوده ست. نام آن خواجه اعظم دیده مری داشته یك تاریخ از تصانیف خود نموده که درین شهر اسباب معتبر ست دران بهمین عبارت تصنیف ساخته است که در ضلع خانیار در محله روضه بل میگویند که پیغمبر آسوده ست یوزآصف نام داشته وقبرے دوم در آنجا اولاد زین العابدین سید نصیر الدین خانیاری ست و قدم رسول هم در آنجا موجود است. اکنون در آنجا بسیار مرجع اهل تشیع وارد بهر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سندے صحیح ندارد.

الكاف يُذَا وسَدِ الحَالِينَ

كتبه سيدحب شاه ازئشمير ۲۲ رز الحبه ۱۳۱۴ ه

اب مرزاصاحب کی بہتاویل کہ بیوع کا یوز بن گیا ہے اور چونکہ آپ افسوں

کرتے ہوئے ممکنین رہا کرتے تھاس لئے ان کو آسف کہا گیا، بالکل غلط ہے کیونکہ بہلفظ

آصف ہے آسف نہیں ہے اوراس وجہ ہے بھی غلط ہے کہ بیوع ممکنین رہتے تھے۔ کیونکہ
مقاصد الصالحین می د ۱۸ مطبوعہ نظامی میں لکھا ہے کہ حضرت کیجی ہے آپ نے فر مایا تم کہ
بمیشہ ممکنین کیوں رہتے ہو؟ ائیست من د حصة الله، تو آپ نے بیوع ہے کہا کہ تم
بمیشہ خوش کیوں رہتے ہو؟ اگھنٹ من مکو الله۔ است میں حضرت جرائیل نے آکر
بمیشہ خوش کیوں رہتے ہو؟ اگھنٹ من مکو الله۔ است میں حضرت جرائیل نے آکر
فیصلہ کیا کہ خدا کی جناب میں انسان کو اپنے کئے پرنادم ہو کر ممکنین رہنا بہتر ہے اور لوگوں
کے سامنے خدا کے فضل کا امید وارر و کرخوش رہنا جا ہئے۔

۳....خواجہ سید مہر علی شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب ''سیف چشتیائی'' صر ۱۹۵ میں لکھتے ہیں کہ خلصی عزیز جیو تشمیری جو ایک بڑا نامی مشدین آ دِی ہے اس کا بیان ہے کہ تشمیر میں مرز اصاحب کے بھیچے ہوئے گئی آ دمی ایک مشہر ک مزار کے مجاوروں کوروپید کا طبخ دے کر دستخط کروانا چاہتے تھے کہ ہم اہا عن جلد سنتے ہیں کہ بید مزار حضرت میسلی النگائی کا ہے گر مجاوروں نے جھوٹ بولنا گواران کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے فکالا۔ بیشہادت دیکھ کر' راز حقیقت' کا تمام اصلی راز منکشف ہوجا تا ہے اور ایا صلح کی تمام مصالحت بھی معلوم ہوجا تی ہے۔

# انتهام جشتم اورا كمال الدين

مرزاصاحب روضة الصفا جلد اول ص ر١٣٣ ميں لکھتے ہيں کہ يہودي آپ كے عہد ميں ہارہ قبائل تھے جن ميں سے نو قبائل کو بخت نصر نے تبت، تشمير، ہنداورا فغانستان کو

جلا وطن کر دیا تھا۔ کیونکہان اوگوں کی وضع قطع اورشہروں یا بستیوں کے نام وہی ہیں جوملک شام بین تھے۔مثلاً بابل،گلگت،طور،صور،صیدا، بابل،تخت سلیمان، نینوی وغیر ہ حضرت مسج واقعہ صلیب کے بعد کشمیر کوآئے اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی بھیٹروں کی خبر لی اور ستاس ( ۸۷ ) سال بعد وفات ہا گئے ۔اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے اپنی معثو قد مریم کوخدا کے سپر دکیا اور وہاں ہے'' کو جلیل'' میں آئے جو بیت المقدی ہے تمیں میل کے فاصلہ پر ہے اور و شمنوں سے خوف کھا کراس پر چڑھ گئے۔اس وقت بہاڑ پر اہر چھایا ہوا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ آپ آسان کو چڑھ گئے ہیں۔حوار یوں نے بھی یہی خیال کرلیا تھا۔ یا یوں اصل واقعہ پریردہ ڈالتے ہوئے رفع مسماوی کا قول ظاہر کیا۔ مگرآپ نے شہر تصبیبان پہنچ کر سلطان اڑیسہ کو خط لکھا کہ میں اے آ سان کو جاؤں گااور تمہاری طرف چند حواری جھیجتا ہوں۔ کتاب'' کروی فکشن' میں ہے کہ جب کانفس کا ہنوں کے سر دار کومعلوم ہوا کہ آپ صلیب نہیں دیئے گئے تو اس نے قیصر روم کو شکایتی خط لکھا کہ پیلاطوں نے پوسف اور حوار ایوں سے سازش کی بنایر مسیح کوصلیب ہے بچالیا ہے تو پیلاطوس کوعماب نامہ پہنچا جس ہے اس نے غصہ کھا کر پوسف کر قید کرلیا۔اور ایک رسالہ حضرت میج کی تلاش میں روانہ كيا كه وه آپ كو پكڙ كروالي لائيس \_مگر چونكه آپ تشمير پنج ينج ينج حيات وہاں تك كوئي نه پہنچا۔ تشمیریوں نے بیوع کے نام کو کچھ تبدیل کر کے یوں کہنا شروع کردیاتھا کہ یوز آ صف، یوز آ صف پھرارض سولا بت میں آئے اور وہاں تبلیغ وحدا نبیت کی۔وہاں سے نکل کر بہت شہروں میں وعظ کیااور کشمیرکوواپس آئے اور وہیں قیام کیااور وہیں ستای (۸۷) سال بعدوا قعيصليب فوت مو كئے۔ (اكلمال الدين واتلمام النعمة )

اس تحریر میں مرزا صاحب نے خواہ مخواہ یوز آصف کی سوائح عمری کو بیوع کی زندگی پر چسپاں کیا ہے،ورنداصل کتاب دیکھنے پر پیتح میر ہرطرح سے مخالف ہے۔ کیونکداس میں پیچر رنبیں ہے کہ اس قبر کا ما لک بھی بیت المقدی ہے جان بچا کر زندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔ کیونکہ اکمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ'' راجہ جنیسر ملک صولا بت (سولا بت) کا باشندہ تھا۔اس کے بال بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوز آصف رکھا۔ جب وہ بالغ ہواتو تحکیم منوھرانکا ہے اس کے پاس آیا۔راجہ نے اس کی عزت وآبروے تواضع کی ۔اوراینے بیٹے پوز آصف کا اتالیق مقرر کیا۔ شنزادہ نے اس سے مذہبی تعلیم حاصل کی اور دنیا ہے بے تعلق رکھنے کی تعلیم نے اس کا دل با دشاہت ہے بر داشتہ کر د ما۔اور حکیم منو ہراس کا تغلیبی نصاب مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو ایک دفعہ شنرادہ کوفرشتہ نظر آیا۔اس نے خدا کی رحمت کی اس کو بشارت دی اور پھھ راز بتایا جس پر وہ عمل پیرا ر ہا۔ پھر فرشتہ نے اسے تھم دیا کہ سفر کیلئے تیاری کرے تا کہ میں تیرے ہمراہ یہاں ہے نکل کر ہوجاؤں۔اس کے بعد شنرادہ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے ایک صحرامیں یانی کے پاس ایک درخت و یکھا جہاں اس نے پچھددن قیام کیااور وہاں اس کو وہی فرشتہ نظر آیا۔ پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو پچھامدت کے بعدا ہے اصلی وطن سولا بت کوواپس چلا گیااور والدین نے بڑے تیا کے ہے اس کا استقبال کیا۔اورشنرادہ نے ان کی تو حید کی دعوت دی۔ کچھ مدت کے بعد شنر ادہ تشمیر میں آیا اور وہاں کے باشندے اس سے مستفید ہوئے اور اس نے ان کو بھی توحید کی وعوت دی۔ چنانچہ یہ پہیں رہنے لگا۔اور جب مرنے لگا۔توا پے چیلے یا بد کوتو حید ہی کی وصیت کی اور جہاں فانی ہے رخصت -199

اب اس عبارت کوحضرت مسیح پرمنطبق کرنے لئے بیضروری ہے کہ مولا بت کا معنی بیت المقدس کیا جائے اور تھیم منو ہر سے مرادروح القدس لیا جائے۔ای طرح والدین سے مرادیوسف اور مریم ہوں اور ان کوکسی علاقہ کا بادشاہ بھی تصور کیا جائے۔اور جب تک بیامور ثابت نه ہوں حضرت مسیح کے سوائح ہے اس عبارت کا تعلق پیدانہیں ہوسکتا۔ اس طرے انجیل کی رو ہے بھی مرزا صاحب کے مخالف پہلو کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ اس میں اگر چین کاذکر ہے لیکن اس میں اس بات ہے صاف انکار ہے کہ سے نے واقعہ صلیب کے بعد تشمیر وغیرہ کو سفر کیا تھا، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک بچہ بیدا ہوا جس میں خدا بولتا تفا۔اس نے تو حید کی وعوت دی۔اوراس کا نام یسوع رکھا گیا۔ جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو سودا گروں کے ہمراہ ملک سندھ کونکل گیا اور'' بنارس'' و'' جگن ناتھ'' کے مضافات میں چے سال تک اپنے کام میں مشغول رہا۔اور بتایا کہ وید خدا کا کلام نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ بت بریتی جیمور دو کیوں کہ وہ ہیں سنتے۔اس پر براہمنوں نے اس کو مار ڈالنے کی شان لی کیونکہ عام لوگ اس کے تابع ہو گئے تھے۔ یسوع کواس ارادہ کی خبر لگ گئی تورات ہی رات جگن ناتھ ہے نکل کر نیمال کو چلا گیا۔ پھر کوہ ہمالیہ کوعبور کرتا ہوارا جپوتا نہ آ پہنچا۔اور وہاں سے فارس پہنچ کر تبلیغ شروع کی ۔ تو وہاں کے بت پر ستوں نے اس کووعظاتو حید ہے روک دیا تو ملك شام ميں آگيا۔اوراس وقت اس كى عمرانتيس (٢٩) سال تھى اب جا بجا وعظ كرنا شروع کیااور ہزاروں لوگ تابع ہو گئے۔ چند حکام نے بادشاہ سے پلاطوس جا کرشکایت کی کے عیسیٰ نامی ایک واعظ اس ملک میں وار د ہوا ہے جوا پٹی سلطنت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تابع بھی ہوگئے ہیں۔ بلاطوں نے اے گرفتار کر کے موابد (مذہبی سرداروں) کے بیش کیا۔ مگر حضرت عیسی جب مروشکم آئے تو لوگوں نے بڑے اعزازے آپ کا استقبال کیا۔ تو آپ نے فر مایا کہ بہت جلدتم لوگ ظالموں ہے رہائی یا کرایک قوم بن جاؤ گے اور تمہار ادھمن بہت جلد تباہ ہو جائے گاجوخدا ہے خوف نہیں کرتا۔ آپ ہے سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل ہے ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ میرے بھائی اور بہنیں ظالموں

کے ہاتھ گرفتار ہیں اس کے بعدآ پ نے جابجا شہر بشہر وعظ کہنا شروع کیا اورعبرا نیوں سے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ بہت جلدتم نجات یاؤگے۔تب جاسوسوں نے یوچھا کہ کیا ہم قیصر روم کے مانخت رہ کراینے بادشاہ پلاطوں کا حکم مانتے رہیں یا اپنی نجات کا انتظار کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میںتم ہے بینہیں کہتا کہتم قیصرروم سے نجات یاؤ گے۔ بلکہ میرا مطلب بدے کہ تم بہت جلد گنا ہوں سے نجات یاؤ گے۔اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات برتو حید کا وعظ مثین (۳) سال تک کیااورآ پ کی عمر بتیس (۳۲) سال تک بینچ گئی۔ جاسوسوں نے اپنا کام شروع رکھا۔اور پلاطوس کو پیخطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ کہیں حضرت میج کو کچ بچ ہی بادشاہ نہ تسلیم کرلیں۔اب آپ کے ذمہ بغاوت کا جرم لگا کرآپ کو اندھیری کوٹھری میں بند کیا گیااور مجبور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں۔گر آپ نے نہ کیا اور تكاليف برداشت كرتے رہے۔اور جب دربار ميں آپ پيش كئے گئے تو پاطوى نے یو چھا کہ'' کیاتم نے یوں نہیں کہا کہ سے کوخدانے اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں میں بغاوت بھیلا کرخود بادشاہ بن جائے؟"جواب میں آپ نے فرمایا کہ جبتم صلیب برقل کر سکتے جوتواس کی کیاضرورت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں ہے اس جرم کا قبال کرایا جائے۔اس رو کھے جواب بریاطوس نے غصہ کھا کرآپ کوصلیب پرانکا نے کا تھم دیا۔ اور باقی مجرموں کور ہا کر دیاتو سیاہیوں نے آپ کو بمعہ دو چوروں کے صلیب دیا۔ تو سارا دن لاش صلیب بر رہی ۔ سیاہیوں کا پھیرا تھا۔ تابعداراوگ و کیچہ کر کچھ کررو تے تھے اور ان کو اپنی جان کا خوف بھی لگ رہا تھا۔شام کے قریب سیح کی روح خدا کے پاس چلی گئی۔اب پلاطوی کوندامت آئی کہ اس نے براکیا ہے۔اس لئے اس نے آپ کی لاش آپ کے رشتہ داروں کے سرو کی۔جس کوانہوں نے صلیب خانہ کے باس ہی فن کر دیا۔اورلوگ اس قبر کی زیارت کرنے لگے۔(دیموانیل بیان،ردی منزکونس نؤروی )جس سے مرزا صاحب نے میچ کا سفر

ہندوستان میں ثابت کیا ہے۔اور واقعات کو پس وپیش کرکے میہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں واقعات کو پس وپیش کرکے میہ ثابت کر وفات پائی اور وہیں وفن ہوئے۔ناظرین خودسوچ سکتے ہیں کہ جب بانی مذہب کا میہ حال ہوگا تو تا ابعدار کیوں نہ بات کا پیشائو بنا کیں گے۔

#### انتهامتهم اورايليا

ملاکی نبی کی کتاب میں یوں ندکور ہے کہ خداتعالی فرماتا ہے کہ "ہولناک دن سے آنے کے پیشتر ایلیا بی تہمارے پاس بھیجوں گا'۔ (آیے ہ) اور جب خدانے چاہا کہ ایلیا کو آسان پر لے جائے ۔ تب ایلیا ایسع کے ساتھ جاجال سے چلا۔ (۲ سلاطین ) اور جب دونوں تو جائے ہے تھے تو ایک آئی رکھ اور آئی گھوڑوں نے درمیان میں آکر دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اور ایلیا بھولے میں ہوکر آسان پرچلا گیا۔ اور ایلیا کے جانے کے وقت ایلیا کی چا درگر پڑی جوالیع نے اٹھالی۔ (۲ سلاطین ) اس پیشینگوئی کے مطابق یہودی منتظر تھے کہ حضرت میسی النظیمی کے بیشتر الیاس آسان سے افریس کے مگر کوئی نداتر ا۔ جیسا کہتی میں مذکور ہے کہ شاگردوں نے حضرت سے سے پوچھا کہ فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایلیا کا آنا خروری ہے۔ یہوع کے بیاس کے ایس کو بیش کی الیاس کے اس کو بیس کہتا ہوں کہ الیاس تو آجواب دیا کہ الیاس ضرور پہلے آئے گا اور بندو بست کرے گا۔ پر میں مروری ہے۔ یہوع کہ ایس سے کیا اس طرح ابن مریم بھی اس سے دکھا تھا۔ کا حتب شاگردوں نے سمجھا کہ ایلیا سے کیا اس طرح ابن مریم بھی اس سے دکھا تھا۔ گا۔ تب شاگردوں نے سمجھا کہ ایلیا سے مراد بوحنا (یکی الکیکین) ہیں۔

اور''متی'' میں ندکورہے کہ آپ نے فر مایا جوالیاس آنے والا تھا یہی ہے جا ہو تو قبول کرو۔''مرقس'' میں بھی یونہی ندکورہے۔اب یہاں نزول ایلیا ہے مرادیجی النظافیا کا ظہور ہے جو حضرت الیاس سے کمال مشابہت رکھے گا جس سے یہ نیجہ نکلتا ہے کہ اصطلاح

خوت ہیں جس نبی کے نزول کی بابت لکھا جا تا ہے کہ وہ ضرور آئے گا اس سے مراد سے ہوتی ہے

کہ ایسا شخص پیدا ہوگا جو پہلے کے مشابہ ہوگا۔ اس طرح نزول مینے سے بھی مراد ظہور مشیل

ہے۔ اور جب ختم نبوت دوسرے نبی کے آئے سے روکتی ہے تو اس لئے بھی ماننا پڑتا ہے کہ
حضرت مینے وفات با چکے ہیں۔ اور خوز نہیں آئیں گے بلکہ آپ کا مشیل پیدا ہوگا۔ اس کے

علاوہ اگر یہ مانا جائے کہ ایک اسرائیل نبی بحیل اسلام کے لئے آئے گا۔ تو اس امت کی اس

میں سخت تو ہیں بھی ہوتی ہے گیا اس میں کوئی ایسا قابل آدی نہیں ہے جو اسلام کی خدمت

گرے اور یہودیوں کے نبی گی مختاج ہے؟ تو پھر "علماء امتی کا نہیاء بنی اسرائیل"

اور ﴿ مُحْدَثُتُمْ خَیْرَ اُمَّةِ ﴾ کی فضلیت کیار بی؟

اہل اسلام نے اس مقام پر ایول تحقیق کی ہے کہ حضور کی پیشینگوئی کتب سابقہ ساویہ میں موجود ہے اور آپ کے نام محتلف طور پر ذکر کئے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک نام المیا ہمی ہے۔ اب ایلیا ہمی ہے۔ اب ایلیا ہے مرادالیاس لیمنایا تو عیسا کیویل گی تحقیق ہے، یا مرزائیوں کا عقیدہ ہے۔ ورنداہل اسلام اس ہے محترز ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی هبارات سے بالکل واضح ہے۔ اسسابین قیم ''مدلیۃ الحیاز'' سے دلیل ۱۳۳۴ میں لکھتے ہیں کہ انجیل متی میں مذکور ہے کہ جب حضرت کیجی کو قلاف کو انہ کیا۔ تاکہ پوچھیں کہ ایل آپ ہیں یا کوئی اور ہے۔ تاکہ ہم اس کا انتظار رکھیں ۔ تو حضرت کیج نے فرمایا کہ حضرت کیجی سے بڑھ کرکوئی پیدائیس ہوا۔ تو رہت اور کتب انبیاء ایک دوئر سے کے مؤید ہو کرموجد ہیں۔ اب تمہاری خواہش ہے تو مان او۔ ایل بالکل تیار ہے کہ آ جائے اب جس کے کان ہیں منواد اب ایل عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں۔ اور خدا کا آنا اصطلاح گئیب ساویہ میں نہ کور ہے کہ خدا طور بینا ہے آیا۔ اور بیت میں نہ کور ہے کہ خدا طور بینا ہے آیا۔

السنطامة قرانی اپنی کتاب الا جوبة الفاخره میں لکھتے ہیں کہ انجیل میں حضور کی پندر ہویں بیشینگوئی ہے کہ ''متی کی انجیل' میں یوں مذکور ہے کہ شاگردوں نے حضرت میں کے الجیلا آسے گا اور تم کو ہم کہ الیلیا آسے گا اور تم کو ہم کہ الیلیا آسے گا۔ اور ہیں تم کو گہتا ہوں کہ ایلیا آسے گا اور جو جی چیز سکھلائے گا۔ اور میں تم کو گہتا ہوں کہ ایلیا آسیا۔ گرلوگوں نے اسے نہ پچیانا۔ اور جو جی میں آیا اس کے ساتھ کیا۔ اب عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ ایلیا سے مراد حضرت نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایلیا آسیا۔ اور انہوں نے پہلافقرہ چھوڑ دیا ہے کہ ایلیا آسیکا جس سے مراد محال ہے کہ ایلیا آسیا۔ اور انہوں نے پہلافقرہ چھوڑ دیا ہے اور اہل اسلام مرز ائیوں نے جم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح مرز ائیوں نے جم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح مرز ائیوں نے جم الیلیا آسیکا ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح مرز ائیوں نے جم الیلیا ہے مراد حضرت میں لیا ہے اور دوسرافقرہ چھوڑ دیا ہے اور اہل اسلام مرز ائیوں نے جس الیلیا ہے مراد حضرت میں لیا ہے اور دوسرافقرہ چھوڑ دیا ہے اور اہل اسلام کے خلاف ہے جیں۔

٣ ..... فارق ، ص ر 20 ميں ہے كه '' متى'' كا قول كه جوايليا آئے گا وہ يہى ہے يعنی حضرت يجی ہے۔ خود يجی اس كى تر ديد كرتے ہيں۔ جيسا كه يوحنا نقل كرتا ہے كه حضرت يجی ہے ہو چھا گيا كه آپ ايليا ہيں۔ تو آپ نے فر مايا كه ميں ايليا نہيں ہوں۔ مرزائی اور عيسائی غور كريں كہ جس كى تائيد ميں آپ زور لگارہے ہيں اور وہ خود مشكر ہے۔ مدى ست گواہ چست كريں كہ جس كى تائيد ميں آپ زور لگارہے ہيں اور وہ خود مشكر ہے۔ مدى ست گواہ چست كامعاملہ ہے۔

یم ...... ''سفر ملاخیا'' میں ہے کہ خدا فر ما تا ہے کہ میں تنہارے پاس ایلیا نبی بھیجوں گا یوم الرب سے پیشتر کوعظیم الثان اور خوفنا ک دن ہے۔اس عبارت میں صاف مذکورہے کہ ایلیا ہے مراد حضورانور ﷺ ہیں ، کیجی النظمائی مراد نہیں ہیں۔

۵.....'' ذیل الفارق' میں ہے کہ ایلیا اور احمد کے اعداد۵۴ مساوی ہیں۔اس ہے جھی معلوم ہوتا ہے کہ ایلیا ہے مرادیہود کے نز دیک ظہور احمد می مراد ہو کیونکدوہ اعداد سے بھی دلیل قائم کیا کرتے ہیں۔ایک محقق کا قول ہے کہ مَاءُ کہ مَاءُ شکاعداد بھی احمد کے مساوی ہیں۔ جس کے معنی''صحف متقد مه'' میں عظیم عظیم میں اور ایلیا کامعنی بھی عظیم نز دخدا ہیں۔اس لئے ٹابت ہوا کہ حضور کی پیشینگوئی مختلف عنوان میں قدیم زمانہ ہے جلی آئی ہے۔ ٢....جب ذيل اقتباسات بھي ظاہر کرتے ہيں که''صحف متقدمہ'' ميں حضور انور کی پیشینگوئی کی تھی حضرت الیاس کے ظہور ثانی کی پیشینگوئی نتھی۔ کیونک بائیل میں مذکورے کہ حضرت ہاجرہ کے بال بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام اساعیل رکھافرشتوں نے کہا کہ نبی اسحاق کے مقابلہ میں زندہ رہے گا۔ (پیدائن) ابراہیم سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تحجے اقوام کثیر کا باب بناؤل گا۔اور سارہ سے اسحاق پیدا کرول گا،جے برکت دول گا۔اور اساعیل کوبھی برکت دوں گا۔اب دونوں بیبیاں سلوک سے نہ رہتی تھیں اس لئے حضرت ابراہیم ہاجرہ کو مکہ چھوڑ گئے تو ہاجرہ رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اساعیل کوبھی کئی اقوام کاباب بنائے گا آپ ابراہیم ایک سوپچیتر ( ۱۷۵) سال تک زندہ رہے۔اور اساعیل واسحاق دونوں نے آپ کی وفات کے بعد ''مزرع عفرون' میں فن کیا۔اس کے بعد مویٰ کوخدانے فر مایا کہ میں بنی اساعیل کی طرف تیرے جیسا نی جیجوں گا۔(اشٹاہ ۱۸) یہ بھی مذکور ہے کہ خدا سینا ہے آیا۔سعیر کے طلوع کیا اور فاران ہے جلوہ گر ہوا۔اس کے ہاتھ میں شریعت ہے۔ (استنا،۳۳)چونکہ اساعیل کوہ فاران میں رہتے تھے اس لئے اس میں اشارہ حضور انور کی طرف ہوا۔ یوں بھی لکھتا ہے کہ او گوں نے حضرت کیجیا ہے یو چھا کہ آپ ہی وہ آخرالز مان نبی ہیں تو آپ نے انکار کر دیا۔ (یوحا) حضرت مویٰ نے فر مایا تھا کہ اے بنی اسحاق تمہارے بھائیوں میں خدا تعالی میرے جیسا نبی معوث کرے گا۔ (اعال)اورمسے کا قول ہے کہ جس پھر کومعماروں نے بھینک دیا تھا، وہی آخری پھر بنا۔ (سی) بیمفہوم حدیث لبند کے موافق ہے اور آپ نے بیجی فرمایا ہے کہ جب تک میں خدا کے یاس نہ حیاؤں گا تمہارامعین نہیں آئے گا جو تنہیں راہ بدایت بنائے گا۔ (یومنا)اس میں بھی

حضور کی بی پیشینگوئی ہے۔ یعقوب نے آپ کا نام''شیلون'' بتایا جس کامعنی عبرانی میں '' جگ داتا'' ہے( زیل الفارق 2 ) حضرت عیسیٰ کنز دیک آپ کا لقب اد کون العالم ہے یعنی سیرالعالمین ۔ (بوحنا)

ے....عبارات مذکورۃ الصدرے بیواضح ہوجا تاہے کہ''ایل'' (بزرگ )خدا کا نام ہےاور ایلیا (بزرگ ہستی )اسم صفت ہے جو ہرایک نبی پر اطلاق ہوسکتا ہے۔ای بنا پر حضرت الياس كوبهمي ايليا كها كليا اورحضرت خاتم المرسلين كوبهمي ايليا كهه كريكارا كليا\_ بروايت انجيل حضرت سے نےصلیب پر ایلی ایلی لیما مسبقتنی یکارا تھالوگوں نے یوں تمجما تھا کہ آپ یجیٰ کو پکارتے تھے۔اور پیجمی ظاہر ہے کہ جس کے ظہور کی دھوم دھام تھی وہ حضرت الیاس کا ظهور ندخفا بلكه حضرت نبى آخرالز مان كاظهورم ادتفاور نه خودحضرت ليجي ظهورايليا كامصداق بن جاتے ۔لیکن عیسائیوں اور مرزائیوں نے موجودہ مرّاجم کی بنیاد پریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ ظہورا ملیا ہے مرا د ظہور میں تھا مگر تصریحات اسلام اور محققین اسلام کے نزدیک بیرخیال شروع ہے آج تک غلط چلا آیا ہے اس لئے مرزائیوں کا بیروہم دلانا کہ شروع میں ظہورایلیا ہے مراد نزول الیاس تھا، بالکل غلط ہے جس کی تائید سوائے عیسائیوں کے اسلام میں کہیں نہیں ملتی ۔ ہاں ہم عیسائیوں کا قول بھی ماننے کو تیار ہیں گرآئے ون تر اجم کی ترمیم و تنیخ نے ان کے اقوال کوغیر معتبر بنا دیا ہے بالحضوص ایسے مسائل میں تو وہ ایڑی چوٹی کا زور نگا کرمخالف مطلب پیدا کرتے ہیں جواسلام کی تائید میں ہو، مگرافسوں ہے کہ مرزائی عیسائیوں کی پناہ لیتے ہیں۔اوراسلام کی تحقیقات کوپس پشت ڈال دیتے ہیں۔شاید اس لئے کہ یہ بھی عیسائی ہیں۔

۸..... ذیل میں عربی اشعار نقل کئے جاتے ہیں جو ایک محقق عالم اسلامی کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں۔

بينته توراتكم والاناجيل وهم في جحوده شركاء ان يقولوا بينته فما زالت بها عن قلوبهم عشوآء من هو الفارقليط والمخمنا وبالحق تشهد الخصماء أخبرتكم جبال فاران عنه مثل ما اخبرتكم سيناء واتاكم من المهيمن قديس وكم اخبرت به الانبياء وصفت ارضه نبوة شعيا فاسمعوا ما يقوله شعياء او نور الالله تطفئه الافواه وهو الذي به يستضاء

ر سور ہوں ہے کہ آج تک جو پیشینگو ئیاں اسلام نے حضور پرمنطبق کی تھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھتو میچ ایران اپنے او پرمنطبق کرتا ہے اور رہی ہی مرزاصا حب سنجال لیتے ہیں اور حضور کے حق میں ایک پیشینگوئی بھی ٹییس رہنے دیتے اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے غار نگروں سے پر ہیزرکھیں۔

## انتهام دہم اور محدین جرمرطبری

ابن سلیم انصاری روایت کرتے ہیں کدایک انصاری ورت نے نذر مانی ہوئی تھی کہ'' راس الجماء'' پر جائے گی (جو مدینہ شریف کے پاس وادی عقیق کا ایک پہاڑ ہے ) تو میں بھی ہیں بھی اس کے سراور پاؤں پرایک ایک کتبہ لکھا میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ وہاں جا کرایک قبر دیکھی جس کے سراور پاؤں پرایک ایک کتبہ لکھا موا تھا۔ میں وہ دونوں اٹھا کرروانہ ہوا۔ راستہ میں ایک تو میں نے بھینگ دیا کیونکہ میں تھک گیا تھا۔ اور دوسرا ایک عالم سریانی ہے پڑھوایا۔ وہ نہ پڑھ سکا۔ پھر میں نے بھی کے عالم زبورکو پیش کیا جو خط مند لکھا کرتا تھا۔ وہ بھی نہ پڑھ سکا۔ تو میں نے وہ پھرا ہے صندوق کے نے رکھ دیا چند سال بعد موضع ماہ کے باشندے فاری النسل تجارت کیلئے آئے۔ انہول نے

وہ پڑھ کر سنایا کہ بیقبررسول الڈعیسیٰ بن مریم کی ہے جوان مما لک کی طرف بھیجے گئے تتھےوہ لوگ جنب آباد تصفو حضرت سیج ان کے پاس آئے اور پہیں دفن ہوئے۔اس کا جواب میہ ے گہ اس مبارت میں عربی کے بیالفاظ ہیں کہ" ھذا قبر رسول الله عیسیٰ ابن موییم الی هذا البلاد" جن کامفہوم یہ ہے کہ وہ ان مما لک کی طرف مبعوث ہوئے تھے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا کوئی شاگر دان مما لک کی طرف بھیجا گیا تھانہ ہیے کہ آپ خود بہاں آئے تھے۔ لیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ، نداس قوم کی طرف جو مدینہ کے پاس اس وفت آباد تھی۔اور جس کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھی؟ ہاں اس عبارت میں کچھتم موجود ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کا لفظ پہاں سہو کا تب ہے لکھا گیا ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ ' ھذا قبر رسول عیسنی ابن مریم''۔ بیقبر ہے عیسی ابن مریم کے ایک شاگر د کی اور پالفظ الله مضاف مضاف الیہ میں فاصلہ واقع ہو گیا ہاور بار مسول کالفظ شروع عبارت ہفروگز اشت ہو چکا ہے اور اصل عبارت بول ہے کہ ہذا قبر رسول اللہ عیسنی ابن مریم پیتیر ہے رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کے شاگرد کی۔اگر المی هذا البلاد کافقر وعبارت میں نہ ہوتا تو اس تاویل کی ضرورت نہ براتی کیونکہ پیفقرہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت سے مرادنہیں ہیں۔ بلکہان کا کوئی شاگر دمراد ہے اور پی تصحیح قرین قیاس بھی ہے کیونکہ یہ کتاب یورپ میں طبع ہوئی ہے اور ہرایک صفحہ میں اس کی عبارات کی تھیجے ساتھ ساتھ کی گئی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھیجے سے بیفقرہ فروگز اشت ہوگیاہے۔ کتاب میں ای طرح کے عم ابھی تک کنی ایک موجود ہیں، جومطالعہ ہے معلوم ہو سکتے ہیں اور ہماری اس تھیج کی تائید دوسری کتابوں سے ثابت ہوتی ہے کہ جنہوں نے بعینہ یمی واقعہ بیان کیا ہے دیکھئے'' کتاب الوفاء'' باب سوم میں یمی واقعہ لکھ کرشا گردگا نام بھی بتاياب حم كافظ يه بين فاخرجت اليهما الحجر فقراه فاذا فيه انا عبد الله الاسود رسول رسول الله عيسي ابن مريم الى اهل قرى عرينة (من ابن زبال ال کے بعد ساتویں باب میں بروایت زبیر لکھتے ہیں کدراس جماءام خالد برایک آ دمی كى قَبْرِ بِإِنَّى كُنَّى جَسَ يَرِ بَوْلِ مَرْقُومَ نَمَا كَمَ انا اسود بن سوادة رسول رسولِ اللَّه عیسیٰ ابن مریم الی هذه القریة۔اور بروایت ابن شہاب کہتے ہیں کہ وجد قبر على جماء ام خالد اربعون ذراعا في اربعين ذراعا مكتوب في حجر فيه انا عبد الله من اهل نينوي رسول رسول الله عيسمي ابن مريم عليهاالسلام اني ارسلت الى اهل هذه القرية فادركني الموت فاوصيت ان ادفن في جماء ام خالد۔ جماءام خالد برایک ۴۰۰ قبریائی گئی۔اوروہاں ایک کتبہ ملاجس میں بیمرقوم تھا کہ میں نینوی کا ماشندہ ہوں ۔حضرت مسیح کامبلغ بن کریباں آیا تو میری اجل آگئی میں نے وصیت کی کہ کوہ جماء میں مجھے وفن کیا جائے۔اب ان تصریحات کے موجود ہوتے جوئے کون مسلمان ایمان داریقین کرسکتا ہے کے محد بن جرمر جوحضرت مسیح کواپنی تاریخ میں جمع عضری سے آسان برزندہ مانتا ہے الی روایت بھی درج کرے گا جووفات مسے کی شبت ہواورا گر بالفرض ایسی روایت ذکر بھی کرتا تو اس کا فرض تھا کہ حسب معمول اس کی تنقید بھی کرتا۔ جبیاا بنی کتاب میں ذبح اساعیل اور عہد بخت تصریب اس کی تنقید کی ہےاس لئے ہیہ کہنا پڑتا ہے کہ ابن جرمر نے بھی اپنی کتاب میں رسول رسول اللہ لکھا ہوگا مگر چھینے میں غلط حیب گیا ہےاورمرزائیوں کوموقعہ مل گیا ہے کہ وفات سیج کا اتہام ابن جریر پرلگا ئیں آخر وہی بات نکلی کہ ڈو ہے کو تنکے کا سہار اہوتا ہے۔

ا تہام یاز دہم اورا بن کثیر وصاحب کشاف وفاقی فرقہ یوں بھی کہا کرتا ہے کہ کشاف میں ﴿مُتَوَقِیْکَ﴾ کا ترجمہ مميتك حتف انفه كيا إاور" ولو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا انباعی"۔ پیچدیث ابن کثیر یواقیت ترجمان القرآن وغیرہ کتابوں میں درج ہے۔ جس معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگول کے نز دیک'' وفات میج'' کا مسلمجے ہے۔ مگراس کی روایت مرفوع نبیں بتا سکتے کہ کس صحابی کی روایت ہےاور جس کتاب ہے بھی روایت کرتے ہیں صرف اتنا ہی کھا ہوا ہوتا ہے کہ فی بعض الروایات، روی، جاء وغیرہ اس لئے اس غیرمتند حدیث کا احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا جواب بیہ ے کہ اتبام نمبر 1 میں گزار چکا ہے کہ ابن قیم نے " مدارج السالكين" میں حضور انوركي رسالت عامہ بیان کرتے ہوئے میے لفط لکھ دیئے ہیں اور اپنی طرف سے صدیث لو کان موسلی میں عیسلی کوبھی درج کردیا ہے جس کو ناظرین نے صدیث نبوی سمجھ لیا ہے حالاتكه بالكل غلط بـ اولاً اس وجد عے كابن قيم نے اس فقره كورواية نہيں لكھا۔ فانياً اس وجہ ہے کہ اس فقر و کے ساتھ حضرت عیسی کے نزول کا مسئلہ لکھ دیا ہے۔اگروفات سیح کا استدلال اس قول ہے قائم ہوسکتا تو ابن قیم ساتھ ہی قول حیات میج نہ کرتے۔ **ثالثاً** اس دجہ ہے کہ اس قول کے ماقبل و مابعد کا مطالعہ کرنے ہے بیہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر عہد رسالت نبوبيدمين ونيامين بيدونول پيغيبر بلكها تكيسوا كوئي اورجھي رسول ہوتے توان كو تجھي اطاعت رسول آخرالزمان واجب ہوتی ۔ رابعاً اس وجہ ہے کہ روی ، جاء وغیرہ ایسے لفظ اقوال الرجال پر بھی مستعمل ہوتے ہیں۔اس لئے اس جگہ بھی مراد تول ابن قیم ہےاور سیمراد نہیں ہے کہ بیقول رسول ہے۔ابقول الرجال ہے قول النبی کومستر دکرنا ہے ایمانی ہوگ ۔خامسا اس وجہ ہے کہ بواقیت میں گولفظ عیلی درج ہے مگر امام شعرانی نے اس موقعہ پرفتو حات کا حوالہ دیا ہے اور یہی مقام جب فتو حات ہے دیکھا گیا ہے تو اس میں لفظ عیسیٰ درج شہیں ہے۔جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہے کسی مصحح نے طباعت کے وقت درج کر دیا ہے

یاکی دوسرے مہربان نے بیزیادتی کی ہے۔ کیونکہ بقول مصنف عقیدہ اسلام اس قلمی نسخہ میں صرف موی کالفظ ہیں گالفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ بہرحال ایسے مشتبقول ہے ابن کثیر، امام شہرانی، شخ اکبروغیرہ کومہم کرنا انصاف نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے حیات مسیح کے اثبات میں دوسرے مقامات پر بڑے زور ہے کام لیا ہے۔ خدا تعالی ان چالبازوں ہے بچائے جواسلام میں دختہ اندازی کے در بے ہوکر لوگوں کے سامنے جھوٹ کو چالبازوں سے بچائے جواسلام میں دختہ اندازی کے در بے ہوکر لوگوں کے سامنے جھوٹ کو چاکہ دو کوکہ دی میں کرنے ہیں۔ تعجب ہے کہ '' کشاف'' کی بھی پوری عبارت نہیں کھی تاکہ دھوکہ دی میں کسرباتی نہرہے۔ دیکھے اصل عبارت یوں ہے۔

انى متوفيك اى مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك من ان تقتلك الكفار وموخرك الى اجل كتبته لك ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم ورافعك الى سمائى ومقر ملائكتى.

### انهام دواز دہم اور حسن ﷺ، بن علی ﷺ،

وفاقی فرقہ نے ایک دفعہ یہ جسی ظاہر کیا تھا کہ جب کارمضان کو حضرت علی کوم
الله وجهه کی وفات ہوئی تواہام حسن کے کھڑے ہوکر خطبہ دیا تھا کہ 'قلد قبض اللیلة
رجل لم یسبقه الاولون، لقد قبض فی اللیلة التی غرج فیها بروح عیسلی
ابن مریم علیهما السلام۔''یہ وہ رات ہے کہ جس میں حضرت میں کی روح قبض ہوئی اور یہ
خطبہ سحابہ کے سامنے دیا گیا تھا جو سب نے تسلیم کیا کہ حضرت سے وفات پانچے ہیں۔اس کا
جواب یہ ہے کہ احادیث مرفوعہ کے مقابلہ میں اقوال الرجال کی دیشت نہیں رکھتے اس لئے
یروایت قابل عمل نہیں ہے۔علاوہ ہریں یہ روایت 'طبقات الکبری کی محد سعد' سے لی گئ ہے
جو یورپ میں چھپی ہے۔اس لئے ممکن ہے کہ اصل عبارت یوں ہوکہ عوج فیھا بروح

الله عیسی ابن مویم علیهما السلام اور بیتاویل قرین قیاس بھی ہے کیونکہ آپ نے حضرت على كيلئے قبض كالفظ استعال كيا ہے اور حضرت عيسى كيلئے لفظ عروج كا۔اب اس ۔ تفنن عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عروج بالروح سے مرادر فع جسمانی ہے کیونکہ اس کتاب کے جلداول پر حضرت ابن عباس کا قول درج ہے کہ وانہ رفع بحسدہ وانہ حي الان وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس (المي آخره) جس معلوم موتائ كمصنف كتاب بذا كاندب 'وفات ميح" نبيس ب اور نہ صحابہ کا اجماع و فات میں ہر ہوااور نہ ہی عروج بروح عیسیٰ ہےانہوں نے و فات میں کامفہوم سمجھا۔سب سے بڑی بات جواس روایت کو سیجے معنی پر لے جاتی ہے یہ ہے کہ ای روایت میں درمنثور'نے بیلفظ نقل کئے ہیں کہ'' لیلۃ اسویٰ بعیسلی''جس رات حضرت عیسیٰ کو لے جایا گیا اور یہ بھی روایت کی ہے کہ لیلۃ قبض مویٰ حضرت علی کی وفات ای رات ہوئی کہ جس میں حضرت موکیٰ گی وفات ہوئی۔اب ان اختلافات نے تمام استدلالات کی تشریح کر دی ہے کہ عروج عیلی سے مرادر رفع جسمانی ہے، وفات نہیں

#### اتهام سيزدهم اورحاطب 此

"مرارج النبوة" بیں لکھا ہے کہ حاطب بن ابی بلتعد کو حضور انور نے مقوس حاکم اسکندر یہ کے پاس بغرض تبلیغ رواند فر مایا تھا تو اس نے آپ پراعتر اض کیا کہ تبہارے نبی کو ججرت کرنے کی کیا ضرورت بڑی ؟ کیوں ندآپ نے کفار مکہ کے حق میں بددعا کی کہ وہ سب ہلاک ہوجاتے ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت عیسی کو جب یہودیوں نے صلیب پر چھا کرفتل کیا تھا تو انہوں نے ان کے خلاف بددعا کیوں نہ کی تھی ؟ مقوش لاجواب

ہوگیا۔اس روایت کے روے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کے وفات پا چکے ہیں اور یکی فد ہب مصنف مدارج النوق کا بی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ مرزائیوں نے سیح عبارت نقل نہیں کی۔اس لیے اپنے ارادہ میں ناکام رہے ہیں۔اسد الغابہ،خصائص کبری، اور استیعاب میں اصل عبارت یوں ہے کہ ان حاطب بن ابی بلتعة قال لمقوقس حین اعترض علیه انک تشهد ان المسیح نبی فماله اذا ارادوا صلبه لم یدع علیهم ان یهلکهم الله حتی رفعه الله تعالیٰ فی السماء الدنیا فلما سمع علیهم ان یهلکهم الله حتی رفعه الله تعالیٰ فی السماء الدنیا فلما سمع مقوقس هذا الکلام قال انک لحکیم جنت من حکیم، عاطب نے مقوقس کو جواب دیا تھا کہ آپ ہی تو حظرت کے کوئی مانتے ہیں گرجب یہودیوں نے آپ کوصلیب ویے کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے کیوں ندان کو بددعادی حق کے خدا تعالیٰ نے آپ کو آسان پر اعظالیا۔اب اس روایت سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں نے عبارت نقل کرنے میں خیانت کی ہوارخواہ تو ادعاطب جیسی بستی کو بدنام کیا ہے۔

### انتهام چهاردجم اورمحدثين

نے نشان دیا تھا کہ بیت المقدس کے پاس ہے گرآج تک یہود نے اس پر قبضہ نہیں بنایا۔ ان طرح حضرت مسیح کی قبر بھی ابھی تک دنیا میں صحیح طور پر موجود نہیں ہے۔انیس سو سال بعد چوکشمیر میں قبر بتائی جاتی ہے وہ بھی یسوع یا پوز آصف کی قبر بتائی جاتی ہے،حضرت مسح کی قبر پیل بتائی جاتی کیونکه مرزائی یسوع اور سیح الگ الگ دوستیاں تشکیم کرتے ہیں۔بالفرض آگر میقبر حضرت سیج کی ہی تصور کی جائے۔تو پھر بھی اس حدیث شریف ہے اس کی تکذیب ہوتی ہے۔ گیونکہ اگر بی قبر واقعہ طور پر ہوتی تو عیسائی اس کی پرستش ضرور کرتے۔لیکن پرستش تو کجا میسائی اے تسلیم ہی نہیں کرتے۔اب اس حدیث ہے پرستش کے قبرعنوان ہے وفات میچ کو کیے تعلیم کیا جاسکتا ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ اس حدیث میں نہ حضرت موی کا نام ہے اور نعیسی کا صرف قبر برتی کا ذکر ہے یہود ونصاری نے باقی انبیاء بنی اسرائیل کی قبور کو برستش گاہ بنالیا تھا۔ عیسائیوں کے نز دیک چونکہ حضرت سیج صلیب سے ا تارکر تین دن کیلئے دفن کئے گئے تھے وہی جگہ قبرقر اریا چکی تھی۔جس کی پرستش ہوتی ہے یا حضرت مسیح کی مورتی اورنقل قبران کے ہاں بنائی جاتی ہے جس کو گر جاؤں میں یوجتے ہیں۔بہرحال اس حدیث میں ایسے مجسمات یا فرضی قبریں یا دوسرے انبیاء کی قبریں مراد ہو سکتی ہے۔ جن کی برستش کرتے ہیں اور حالات خارجی اس امر کے متقاضی نہیں ہے کہ اس حدیث میں جب تک قبرسے اور اس کی پرستش تشکیم نہ کی جائے ،اس کا سیجے مفہوم پیدائہیں ہوسکتا کیونکہ اس طرح تسلیم کرنے ہے بیحدیث بالکل خیالی رہ جاتی ہے اور اہل اسلام کے ذمه برابہتان بن جا تاہے۔

واقعات بتارہے ہیں کہ سے کی قبر پرسی تشمیر میں نہیں ہوئی اور نداب ہورہی ہے اور جس قبر کی پرستش ہوتی ہے وہ بیت المقدس میں ہے اور پرستش کرنے والے آپ کوآسان پر زندہ مانتے ہیں اور ریجھی مانتے ہیں کہ حضرت سے صرف تین دن اس میں رہے تھے پھر زندہ ہوکر آسان پر چلے گئے تھے۔اس لئے مرزائیوں کا بیدمطلب بالکل ثابت نہیں ہوسکتا کے حضرت سے اب زندہ نہیں ہیں۔اور آپ کی قبر کی پرستش کشمیر میں ہور ہی ہے۔ احادیث ذیل کا بھی مرزائیوں نے مطلب بگاڑ کروفات سے کی دلیل بنائی ہیں کہ:

ا...... أنه وجد في السموات ادم و ادريس وموسى وعيسي "(رواه الشيخان)

۲ ...... "لو ان اخى عيسى ابن مريم كان يمشى ولو زاد يقينا لمشى فى
 الهواء "(رواه العكيم عن زافر بن سليم)

٣ ... "ولو ان اخى عيسى ابن مريم كان احسن يقينا مما كان لمشى فى
 الهواء وصلى على الماء "(رواه الديمي عن معاذ)

٣ ....." اعمار امتى ما بين الستين الى سبعين" (ترمذى)

۵..... "ما منكم من نفس منفوسة تاتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ"
 ۲..... "كان فيما خلا من اخوانى من الانبياء ثمانية الاف ثم كان عيسى
 ابن مويم ثم كنت انا بعده" (رواه الحاكم والومدى)

----"ابو بكو خير الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلين".

٨....." اول الرسل ادم واخرهم محمد (حاكم)

9 ....."بعثت الى الناس عامة" (رواه احمد والنسائي)

10.....انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيمة (مسلم)

اا....." مابعث نبي الا شابا" (رواه ابن مردويه)

٢ ا ...... "ما بعث الله نبيا في قوم ثم يقبض الا جعل بعده فترة وملا جهنم
 من تلک الفترة" (طبراني عن ابن عباس)

٣ ا ..... "قال الله لعيسلي ابن مريم اني باعث بعدك امة ان اصابهم ما

يحبون حمد واوان اصابهم ما يكرهون صبروا" (طراني)

السين الكل امة اجلا وان لا متى مائة سنة فاذا مرت لامتى مائة سنة
 اتاها ما وعد الله بها (رواه الطبراني)

۵ ا ..... "لم يبعث الله نبيا الإبلسان قومه".

١ ا ..... "بي ختم النبيون".

٧ ا ..... "لوكان بعدى نبى لكان عمر ".

٨ ا ..... "علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل"

9 ا ....."اقول كما قال العبد الصالح".

٢٠ ..... "مسجدى اخر المساجد".

1 2 ....."انا اخر الانبياء".

٢٢ ....."انا تلك اللنة ".

هذه الاحاديث تدل على ان المسيح ابن مريم ليس بحي وانه ليس بنازل من السماء.

#### جواباً گزارش ہے کہ:

حدیث انیں حضور ﷺ نے حضرت سے کوآسان پردیکھا تھا اور دوسرے انبیا ، بھی اگر چہ زمین میں دفن سے ان کو بھی آسان پر دیکھا تھا۔ اب دفن شدہ جب آسان پر چلے گئے 'تو زندہ کے چلے جانے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔حضور خود زندہ سے اور احیاء واموات دونوں سے ملاقات کررہے تھے۔

حدیث ۳۰۲: میں حضرت مسیح کا ہوا میں چلنا اور پانی پر دوڑ نا اس صورت میں ندکورہے کہ آپ کی قوت ایمانیہا نتہائی طاقت کو پہنچ گئی ہوتی اور قبل الرفع اس کا وقوع نہیں ہوا۔اورعند الرفع بھی آپ اپنی ذاتی قابلیت سے نہیں اٹھائے گئے بلکہ آپ کا اٹھایا جانا اس وعدہ کے ماتحت تھاجوخدانے ﴿ اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ﴾ میں دیا تھا۔

حدیث ۵۰۴: میں امت محریہ کی عمر مذکور ہے اور حضرت مسے بھی جب آپ کی امت میں نازل ہو کر داخل احکام شرع ہوں گے تو آپ جالیس کے قریب ہی عمر پا کر دنیاہے رخصت ہوجا گیں گے۔

**حدیث ۱**: میں حضور نے بعث بیان فر مائی ہے کہ عیسیٰ کے بعد میری بعث ہوئی۔ور نہ ہیہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا نبی دوسرے کے بعد زندہ بھی نہیں روسکتا یا دو نبی ایک وقت میں زند نہیں رو سکتے۔

حدیث 2: میں حضرت ابو بکرصدیق کی افضلیت کا ذکر ہے۔ اور اس میں انبیاء کومتنیٰ کیا گیاہے، پس اگر استثناء سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بعد میں نبی کوئی نہیں آئے گا تو بیجی ثابت ہوجائے گا کہ پہلے بھی نبی کوئی نہیں آیا۔

حدیث ۸: میں حضور کوآخری نبی بتایا گیا ہے، اس کئے مرزاصاحب کا دعویٰ نبوت غلط ہوا
اور حضرت سے کا نزول سیح ہوا' کیونکہ آپ کی بعثت پہلے ہو چکی تھی۔ اس کی مثال یوں دیا
کرتے ہیں۔ مثلا زید کے چار بیٹے ہیں۔ سب سے بڑا زندہ دہااور ہاتی مرگئے۔ تو کیا وہ
پہلاآخری بیٹا بن جائے گا ؟ نہیں آخری وہ ہی چوتھا بیٹا تھا۔ جوز عدہ دہ کرمر چکا ہے، کیونکہ یہ
گنتی پیدائش کی روسے شروع ہوئی ہے، موت کے لحاظ سے نہیں ہوئی۔

**حدیث**9: میں حضور کی بعثت عامہ کا ذکر ہے اور اس کے ماتحت حضرت مسیح بھی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔

**حدیث ۱**۰: میں کثرت تابعداروں کی ندکور ہے کیونکہ حضرت سیج کے تابعدار بھی نزول کے بعدآ ہے بی کے تابعدار شارہوں گے۔ **حدیث** اا: میں عموماً بعث کا ذکر ہے کہ شاب میں ہوتی ہے اور حضرت مسے بھی تنمیں حیالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے۔اورعندالنز ول بھی آپ کا شباب قائم ہوگا۔ کیونکہ آپ نکاح کریں گے اور آپ کی اولا دبھی ہوگی۔

حدیث ۱۲ شن "فترة" كا ذكر ب اور حضور كے بعد بھى" فترة" كا زمانه شروع مو چکا ہے۔جس میں اہل الناربھی پیدا ہوگئے ہیں اگر چے بلیغ بدستور جاری ہےاور حضرت میں بھی تبلیغ اسلامی میں کوشش فرمائیں گے۔

حدیث ۱۳:میں امدہ محمد میرکاؤ کرہے جس میں آپ خود داخل ہوں گے۔اور امت محمر میری کی خدمت میں جالیس سالہ حکومت کریں گے، ورندا حکام تھرانیت جاری کر کے امت محدیہ کونصاری نہیں بنا تیں گے۔

حدیث سما: میں آرام کی عمر بتائی گئی ہے کہ سوسال بعداس میں پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ورنہ میے مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح کے وقت بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس وقت میں بھی آ پ کو خالفین ہے برسر پر پار ہونا پڑے گا۔

حدیث ۱۵: میں ندکور ہے کہ نی کواپن قوم کے زبان میں احکام نازل ہوتے ہیں چنانچہ حضور کوعر بی میں قر آن نثریف نازل ہوااور حضرت سیح پرعبرانی میں انجیل اتری تھی اور جب آپ نازل ہوں گے تو تفہیم الہیہ ہے عربی بھی سمجھ لیس گے۔ کیونکہ آپ کے عہد میں عربی اورعبرانی دوزبانیں قریب قریب علاقوں میں بولی جاتی تھیں۔اس کئے دونوں تقریبا ایک ہی مجھی جاتی ہیں۔اب بھی یہودی عربی اور عبرانی دونوں بول سکتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزائیوں کے نز دیک جب آپ کوکشمیر،مصر، ہندوستان اور دور درازمما لک میں مفرکر ناپڑتا تفاتو ظاہر ہے کہ آپ صرف عربی ہی نہیں سیکھ چکے تھے بلکہ تمام زبانیں سیکھ چکے تھے۔جو ایشیامیں بولی جاتی تھیں گرتا ہم آپ پرانجیل اتری تو صرف عبرانی میں اتری تھی۔حضور کے وقت میں پھی قرب وجوار میں فاری ،عبرانی جبشی اور مصری وغیر ہ پولیاں بولی جاتی تھیں ۔گر قرآن شریف انزا تو صرف عربی زبان میں انزا لیکن افسوس ہے کہ مرزا صاحب کو الہام ہوتے میں اور وحی آتی ہے۔تو پنجابی، فاری ،عربی،عبرانی اور انگریزی میں آتی ہے۔ حالانکہ آپ کی قوم کی زبان صاف پنجابی تھی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس معیار کے مطابق نمی نہ تھے۔

حدیث ۱۱ ہے، ۲۰ تک بیربیان کیا ہے کہ آپ کی بعث آخری ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیں ہوگا۔ ورنہ بیر مطلب نبیں ہے کہ زندگی کے لحاظ ہے بھی آپ آخری نبی ہیں کیونکہ اسلام نے یہ بھی شلیم کیا ہے کہ حضرت خضر الطلیقی بھی آپ کے بعد سوسال تک یقینا زندہ رہے تھے۔ اختلاف صرف آتنا ہے کہ سوسال بعد بھی اب تک آپ زندہ ہیں یا نبیس۔ اسی طرح حضرت میں بعث کے لحاظ ہے پہلے ہیں اور اختتا م اور زندگی کے روسے محضور کے بعد ہیں اور حضرت خضر ، الیاس اور حضرت ادر ایس بھی روایات کے روسے جب زندہ ہیں اور ان کا اختتا م عمر حضرت کے جب کہ بعد میں ہوگا۔ یونکہ وہ ملکوتی زندگی بسر حب زندہ ہیں اور اس زندگی کا اختتا م عمر حضرت کے وہوگا۔

### انتهام پانز دہم اورمفسرین

عام طور پریوں بھی کہتے ہیں کہ مفسرین بھی وفات سے کے قائل ہیں اور ان کی عبارتیں جو کسی دوسرے مقام پر ہوتی ہیں نقل کر کے جیران کر دیتے ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہان کی اصلی عبارتیں حضرت سے کے متعلق نقل کی جائیں۔

"ألستم تعلمون ان ابنا حى و ان عيسى ياتى عليه الفناء". (ابن جرير) مرزائيوں نے يون تح يف كى بےلقد اتى عليه الفنا حالانكہ بيكوئى موقع مضارع كوماضى یس لینے کا نہیں ہے اور کوئی انہوی سند بھی پیش نہیں کی۔ عن ابن عباس اللہ جبویل الی السماء من الکوة (روح المعانی تحت اید ﴿ورمکروا﴾) ورفعه منه الی السماء (روح المعانی تحت اید ﴿ان قطاعی ان فی الاید تقدیما والسماء (روح المعنی انی متوفیک بعد انزالک من السماء (معالم وعن قادة ابن کئیر، مجمع البحار جلد ثالث، مدارک، تفسیر کیر، خازن، ابوالسعود، کشاف، بحرمحط، فتح البیان) انه علم للساعة ای امارة و دلیل علی وقوع الساعة (معالم، کشاف، مدارک، تفسیر کیر، خازن، جامع البیان، روح المعانی، ابو مسعود، مدارک، تفسیر کیر، جمل وجیز، جلالین، خازن، جامع البیان، روح المعانی، ابو مسعود، بیضاوی، قنوی، درمنثور، محیط) و فیما عهد الی رہی ان الدجال خارج و معی قضیبان (ابن کئیر)ان عیسلی لم یمت و انه راجع الیکم قبل یوم القیمة (ابن

فلو سلم ان المسيح اثنان ناصري وقادياني. فالناصري يقول اني نازل من السماء واما القادياني فلم يقل شيئا فافهم وتدبر.

قول الحسن في متوفيك وفاة المنام فرفعه الله وهو نائم (ابن كنير) فسقط ما قيل ان الميت ليس براجع لقوله تعالى وانهم لا يرجعون لان الموت مرادف المنام ههنا. لااترككم يتامى وانا اتيكم عن قليل واناحى (مسدارك، احمد) ليهبطن عيسلى ابن مريم وليقفن على قبرى ويسلمن على ولاردن عليه (ابوهريرة، ابن عاكر) يوشك من عاش منكم كانه اشار الى خضر الكيل ان يلقى عيسلى ابن مريم (احمد) ينزل عيسلى ابن مريم مصدقا بمحمد على ملته ركنز) الاانه خليفتى في امتى (ابوداؤد) لن تهلك امة انا اولها وعيسلى اخرها والمهدى اوسطها (احمد، ابونعيم)

مرزائی اس روایت کو یول بگاڑتے ہیں کہ مرزاصاحب نے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور اخیر ہیں عیمٰ بن گئے تھے یہ خاص تح یف ہے۔ کیونکہ وہ تو مریم بھی بن گئے تھے ، کیا تھا اور اخیر ہیں آیا تھا، پھر ایک و فعہ خدا بھی ہے تھے، یہ بہ پھر بختے تھے آدی کہال تک مانتا جائے گا۔ ینزل کا معنی پیدائش کرتے ہیں گر یھبطن میں یہ تح یف نہیں چل سکی ۔ لیوشک ان ینزل فیکم ابن مویم (رواہ البحاری)"فینزل عیسلی ابن مویم فیقول الامیو تعال صل بنا فیقول لا"(رواہ مسلم فی صحبحه) مرزائی کہتے ہیں کہیسی فیقول الامیو تعال صل بنا فیقول لا"(رواہ مسلم فی صحبحه) مرزائی کہتے ہیں کہیسی کہ یہ دو قض ہیں اور آپ اس وقت امام مہدی کا وجو دئیں ہے۔ گراس حدیث میں صاف نہ کور ہے کہ یہ دو قض ہیں اور آپ اس وقت امامت کھی کی جو گی ورندامامت کھی کی جو گی ورندامامت کھی گئی تھی مکون قبرہ رابعا ان داریتے ہماری "لیھلن کریں گئے۔ 'یدفن مع رسول اللّٰہ ﷺ فیکون قبرہ رابعا" (داریتے ہماری)" لیھلن کریں گئے۔ 'یدفن مع رسول اللّٰہ ﷺ فیکون قبرہ رابعا" (داریتے ہماری)" لیھلن بفیج الروحاء "(مسلم عن ابی هویرہ)" یتزوج ویولد" (مشکوۃ عن عبد الله بن عمر دصی

## انتهام شانز دہم اوراقوال الرجال

مرزائی فقدنام لے الیکراوگوں گوبدنام کرتار بتا ہے کا الل سنت میں سے چندایک وفات کے کئی قائل ہیں۔ حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے جیہا کہ ذیل کی تحریرات اس کی تائید کرتی رہتی ہیں۔ قبل موت عیسلی "عن ابی هریرة والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسلی ابن مریم. واقر ءوا ان شئتم ﴿وَانُ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ ﴾ الأیة "(ابن حجرعفلابی) اولی بالصحة هو انه لا یبقی من اهل الکتب بعد نزول عیسلی الا امن قبل موته (ابن کئیر) اما الذی قال لیومنن

بمحمد قبل موت الكتابي مما لاوجه له لانه اشد فسادا مما قيل ليومنن قبل موت الكتابي لانه خلاف السياق والحديث. فلا يقوم حجة بمحض الخيالي فالمعنى ليومنن بعيسي قبل موت عيسلي (ابن جرير) فاندفع ما قيل ان عيسى قد مات وصلب في قول النصاري واما الرواية عن ابن عباس قيل موتهم فضعيف لان رواية على بن طلحة لم يثبت سماعه عن ابن عباس واما نجيح عن مجاهد عن ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يو من بعيسي فهو مدلس لم يسمع التفسير كله عن مجاهد بل عن قاسم بن ابي بزة وربما دلس وهو من السادسة (ميزان وتقريب) واما محمد بن حميد قال حدثنا ابن نميلة يحي بن واضح ناحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس لايموت اليهودي حتى يشهد ان عيسي عبد اللّه ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح قال الذهبي محمد بن حنيف ضعيف كثير المناكير (ابن ابي شيبة)فيه نظر (بخاري) اشهد انه كذاب ركرسخ)كنا نتهمه ما رايت اجراً على الله منه كان يقلب الحديث رصالح، (ميزان)متوفيك اي متمم عمرك ورافعك الى سمائي واصونك عن ان يتمكنوا من قتلك (رازي) مستوفي اجلك ركشاف لما خطرفي بعضهم أن الله رفع روحه لاجسده ذكر انه رفعه بتمامه اذ تأيد بقوله لا يضرونك من شي (رازي)لما زعم النصاري ان اللَّه رفع روح عيسي وبقي في الارض ناسوته رد اللَّه عليهم برفعه بجسده وروحه جميعا الى السماء (عازن)آخذك وافيا بروحک وبدنک فیکون ﴿ورافعک﴾ کالمفسوله (روح المعاني) ﴿متوفيك ﴾ يدل على جنس التوفي اصعادا او موتا ورافعك تعيين له

ولم يكن تكرارا. اجعلك كالمتوفى في انقطاع الخبر (رازي) ﴿إِنِّيُ مُتَوَقِيِّكَ ﴾ عن شهواتك وحظوظ نفسك فصار حاله كحال الملائكة في رزالها (مفاتيح العيم) متوفى عملك فبشره الله تعالى بقبول طاعته واعماله (رازي) عن الربيع مينمك على حد قوله يتوفيكم بالليل (معالم، درمنور) وما قبل في الدر المنثورعن وهب او ابن اسحاق ان الله توفاه سبع ساعات او ساعات ثلث من نهار ثم رفعه الله افتراء وبهتان ليس الازعم النصاري (روح المعاني) عن ابن عباس مميتك قال ابن رحيم لم يسمع على بن طلحة التفسير عن ابن عباس وله اشياء منكرات ﴿مِزانٌ بِينَ عَلَى وَ ابْنَ عباس مجاهد لم يسمعه منه ربهنيب النهنيب) ارسل على عن ابن عباس ولم يره رسريب، قال البخاري ما الدخلت في كتابي الا ماصح المراد منه الاحاديث السنة دون التعاليق والاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم والاحاديث المترجم بها ونحو ذلك رفيع المنث، قال القرطبي ان الله رفعه من غير وفات ولانوم وهو اختيار الطبري وابن عباس (روح المعاني) فود ما قبل ان الكرماني قال ممتيك عند ابن عباس (عمدة الفاري٥٣) الصحيح رفع عيسي على السماء من غير وفات كما رجحه اكثر المفسرين واختاره ابن جرير (ابرالسعود) اتفق اصحاب الاخبار والتفاسير على رفع ببدنه حيا انما اختلفوا في انه مات قبل الرفع اونام رننعيص الجبير)قد تواترت الاخبار بنزول عيسي حيا جسما اوضح ذلك الشوكاني في مولف مستقل وصحح هذا القول الطبرى (فتع البيان) اجمع الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر من ان عيسي في السماء وانه ينزل في اخر الزمان (بحر معيط)

الاجماع على انه حيّ في السماء (وجيز) الدليل على نزول عيسي قوله وَإِنْ مِّنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ﴾ (يواقبت) القول الصحيح بانه رفع وهوحتي (ارشاد الساري أن الله رفعه وهو حي في السماء الرابعة (فيرحات مكية) فاندفع ما قيل ان الشيخ قائل بوفاته الانه قال اتصل روحه عند المفارقة عن العالم السفلي بالعالم العلوى رنفسيره ١١٢١١) فلما توفيتني رفعتني الى السماء واخذتني وافيا وما قبل انه رفعه بعد الوفاة فليس بشيء (صح البان) قبضي بالرفع الى السماء كما يقال توفيت ماله اذا قبضته. روى هذا عن الحسن وعليه الجمهور وعن الجبائي امتني وادعى انه رفعه بعد موته وعليه النصاري روح المعاني فلما رفعتني فالمواد به وفاة الوقع رحازن) توفيتني بالرفع الى السماء كقوله ﴿إِنِّي مُتُوفِّيكُ ﴾ فان التوفي اخذ الشي وافيا (ابو سعود) مراد وفاة الرفع الى السماء (رازى) ذهب الجمهور فلما توفيتني اذا كان يوم القيمة وقيل هذا القول عند رفعه الى السماء الاولى والاول اولى رضع البيان) فما قال المرزا في ازالته انهم لا يستحيون اذا يجعلون الماضي بمعنى المضارع مع اذ. اذ يجعله مختصا بالماضي. فمردود اذ قد يفيد الظرفية كقوله تعالى ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمُ ﴾وقال ابن كثير روى ابن عساكر عن موسى الاشعرى قال" قال رسول الله اذا كان يوم القيمة يدعى بعيسى فيكون نعمة ثم يقول عانت قلت للناس لاية حكى ابن اسحاق عن قتاده عن الحسن ان الضمير في قوله انه علم للساعة لعيسى فان السياق في ذكره كذا عن مجاهد وابي هريرة وابن عباس وابى العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتاده وضحاك

وغيرهم (ابن كثير) وانه اى خروج عيسى قبل القيمة خرجه الحاكم وابن مو دوية عن على و ابي هو يوة مو فوعا (فتح البيان، معالم، كشاف، وغيرهم من التفاسير) المقربين اشارة الى الرفعه الى السماء(ابر سعود)فيه تنبيه علو مرتبة وانه رفعه على السماء (فتح البيان) كونه من المقربين رفع الى السماء وصحبة الملائكة ركشف كان اختصاصه عن سائر البشر بالولادة عن غير اب وبالعلم بالمغيبات وبالرفع الى السماء (رازي) قد اجتمعت الامة على نزول لم يخالفه احد من اهل الشريعة سوى الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وليس ينزل بشريعة مستقلة عند النزول وان كانت النبوة قائمة به (سفارینی) من قال ان بعد محمد نبیا غیر عیسی فانه لایختلف اثنان فی تكفيره رابن حزم في فصله، ١٩٥١م ١٨٥١٨ ١٨٥١٨ ١٨٥١٨ فاندفع ما قيل ان ابن حزم قائل بوفاته رحاشية جلالين) ورد ما فهم من قوله ان النبي رأى الانبياء روحا روحا ليلة المعراج (فصل ١/١/١) بينا الناس قياما يستمعون القامة الصلوة فتغشاها فاذا عيسمي فذ نزل (الامام مالك في العبية) فرد ما قيل انه قال بموته (مجمع البحار) وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا عليه جاء في القران فرد ما قيل انه قائل بوفاته اذ قال انما استقرت ارواحهم بعد مفارقة البدن (زادالمعاد) وقال اما ما يذكر عن المسيح انه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة فهوقول النصاري (زادالمعاد) الاحاديث الواردة في نزوله متواترة ركتاب الاذاعة للشوكاني لو كان موسى و عيسي حيين (اي في الارض) لكانا من اتباعه و اذا نزل عيسلي فانما يحكم بشريعة محمد ﷺ (مدارج السالكين لابن قيم وجاعل الذين اتبعوك سيظهر غلبة المسلمين على النصاري عند

نزول المسيح (الجواب الصحيح لابن تيمية) عن كعب اذ سمعوا اصوتا في الغلس اذا بعيسي تقدم فلك الغلس اذا بعيسي وتقام الصلوة فيرجع الامام ويقوله عيسي تقدم فلك اقيمت الصلوة ثم يكون امام المسليمن بعد (مرقاة) فلما توفيتني التوفي هوالرفع (تفسيرمظهري) ان عيسي ياتي عليه الفناء (ابن منام).

اتصاری مصر والشام لا یقولون بصلبه بل یقولون برفعه بجسده وان نزول من اشراط الساعة (الجواب) نصاری سوریا اقربهم الی العلم بالصلب واهل مصرکک فشهادتهم احق بالقبوله. وانکرمعهم تسع منهم (الفارق) ان بطریق القسطنطینة فوطس نقل عن کتاب سیر الحواریین ان عیسی لم یصلب بل انما صلب مکانه (جراغ علی) انما الصلب من مخترعات بولس واتباعه الذین لم یروا المسیح (دی یونس)کان اصل العبارة فی سفیر دانیال ان المسیح یقع السعی فی قتله و لا یقع فحرفوها ان المسیح یقتل (عقروز اوهو مردود (اقباس قبل الرفع (ما ثبت بالسنة) ومن قال ان عیسی ینزل بروز اوهو مردود (اقباس الانوان)

نواب صدیق الحسن کے ذمہ وفات سے کا قول لگایا گیا ہے کیونکہ آپ نے حدیث الماش ماثلة و عشرین سنة "فقل کی ہے حالا نکہ انہوں نے اس حدیث کو عند الرفع عمر عیسیٰ پردلیل بیان کی ہے اور اپنی کتاب" جج الکرامة "میں نزول سے کامشقل ذکر کیا ہے اور ترجمان الفرآن تفیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے۔ اس میں" مات الانبیاء کلھم "اگر نذکور ہے تو حضرت میسیٰ کا اس میں نام نہیں ہے۔ علی الجویری معروف دا تا گئے بخش کے ذمہ جہتان لو حضرت میسیٰ کا اس میں نام نہیں ہے۔ علی الجویری معروف دا تا گئے بخش کے ذمہ جہتان لگایا گیا ہے کہ آپ نے الکہ الکہ اس میں وفات سے کا قول کیا ہے حالا نکہ اس میں

صرف اتنا مذکور ہے کہ حضور شب معراج میں حضرت سیج کو دوسر سے انبیاء کی صف میں ملے تصراب اتنی بات ہے ہیں بھولینا کہ دوسروں کی طرح وہ بھی وفات یا بیکے تھے کمال خوش فنبی ہوگی تفسیر محمدی منزل اول میں بیافظ ندکور ہیں "موت عیسی نوں" ہوئی گراس نے سى كا قول نقل كيا ب، اپنا مذهب بيان نہيں كيا۔ لطا نف القرآن ميں مذكور بي وجب نزوله ببدن اخر "اس سے بیمرادنہیں ہے کہ تناسخ کے طریق مرزاصا حب میں حضرت مسیح جنم لیں گے، بلکہ پیراد ہے کہان کا نزول جسم ملکوتی میں ہوگااور پیقول خلاف عقیدہ اسلام ب\_امام قسطل في في "عاش اربعين سنة"روايت كياب " زرقاني" فول نصاریٰ تینتیس (۳۳ ) سال عمر بیان کی ہے۔اصابہ متدارک اور حاشیہ جلالین میں ایک سوبیں (۱۲۰) سال کی عمر مذکور ہوئی ہے حضرت عائشہ رہنی اللہ تعالی عنہا ہے بھی یوں منقول ہے گریہ تمام اختلافات عمرعندالرفع میں ہیں۔آپ کی تمام عمرکسی نے نہیں بتائی۔ تفسیر التوضيح المجيدُ ميں اگر لفظ ﴿ تُوكِفِي ﴾ كامعنى موت كيا ہے تو اس سے بيثابت نبيں ہوتا كه اس مفسر نے وفات مسج کا قول بھی کتاب اللہ ہے کیا ہے۔ حضرت خواجہ محمہ یار سانے اگر حدیث الو کان موسی و عیسلی "ذكركی بت وان كودهوكدلگا بواب ورند بهاین قیم كا قول ہے،حدیث نہیں ہے کمامر۔خا قانی کہا ہے کہ کجاعیسی مریم کیمردہ زندہ میکردے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے اور میہ مطلب نہیں ہے کہ آ سان پر بھی زندہ نہیں ہے۔مبیذی شارح دیوان کا قول ہے کہ روح عیسی درمبدی بروز کندونزول عیسی مراداز ہمیں بروز است ۔ بیعبارت مرزائیوں کوسخت مشکلات میں ڈالتی ہے کیونکہ مرزاصا حب نے دعاوی میں لا مهدی الا عیسی، کبدرمبدی کا اٹکارکیا ہے اوراس عبارے میں عیسی کا انکار کیا ہے ورنہ ہمارے نز دیک بیقول مردود ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے خلاف بــاحمر مقرى ماكلى كا قول بكر انما كان الامام منا لئلا يخالف قوله ﷺ لا

نبی بعدی(گاهیب)اس کا مطلب بیہ کدامام مبدی امت محربید میں پیدا ہوں گاور
نبی ہونے کا دعویٰ نہ کریں گے۔ جیسا کہ مرزاصاحب نے مبدی ہوکرمیسے سے پیرابید میں
نبوت کا دعویٰ نہ کریں گے۔ جیسا کہ مرزاصاحب نے مبدی ہوکرمیسے سے پیرابید میں
نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فقید ابواللیث سم قندی نے ''بستان صرر ۳۳۵'' میں آپ کی عمر تمین
موتینتیس (۳۳۳)روایت کی ہے۔ مگر بینہیں بتایا کہ آپ نے بیرساری عمر گزاری بھی
ہے۔ اس کے اس قول سے وفات سے پراستدلال قائم کرنا سیجے نہیں ہے۔ سید مظہر حسن
سہار نپوری التبذیب المین میں لکھتے ہیں کہ حضور نے شب معراج میں انبیاء کی رومیں
دیکھی تھیں۔ مگر بینیس تفرق کی کہ حضرت میسائی کو بھی روحانی حالت میں دیکھا تھا۔ حالا نکہ وہ
تو پہلے ہی روح کہلاتے تھے۔ اسلئے وفات کا الزام سیدصاحب پرنہیں لگ سکتا مولوی
فلام حیدراورعلمی نے خطبات الجمعہ میں کہا ہے کہ عیسی کہاں ، ہارون کہاں اور ہم بھی کہتے
فلام حیدراورعلمی نے خطبات الجمعہ میں کہا ہے کہ عیسی کہاں ، ہارون کہاں اور ہم بھی کہتے
فلام حیدراورعلمی نے خطبات الجمعہ میں کہا ہے کہ عیسی کہاں ، ہارون کہاں اور ہم بھی کہتے
فیل کھیسی کہاں ، کیااس ہے وفات کا ابتا ہوگی ؟

مولوی محمد جان لکھتے ہیں۔ معر

سنو یارو جویں اگلے سدہارے نہ مزگے ول ساڈے مڑکے آئے یعنی جومر گئے ہیں وہ نہیں مُڑ ہے مگر حضرت سے نہیں مرے ۔ مولوی غلام رسول کا قول ہے ''گئے سب چھوڑ یہ فانی اگر دانا ونا دان ہے۔'' فقیراللہ صحاف کا قول ہے ع

از اولیاؤ اتقیا واز اصفیا وانبیاء رفتندازی دارالفناء انا الیه راجعون خطبات حنفیه میں ہے کہ آدم سے کیکرا بتک ع

جس قدر پیدا ہوئے دخت و پدر جب کر چکے عمریں بسر ہو کرفنا جاتے رہے ان اقوال کا مطلب ہیہ کہ عام طور پریہی حال ہے کہ لوگ مرگئے ہیں۔ سرسید نے اگر چہ'' وفات میے'' کا قول کیا ہے تو وہ مرزائیوں کا دادا ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی غلام محی الدین امام بٹالرنے میے کی عمر اگر ایک سوتمیں(۱۳۰)سال کھی ہےتو عندالر فع مراد ہوگی ور نہاس کا قول ججت شرعی نہیں ہے۔ای طرح بول کہنا بھی بے فائدہ ہے کہ مولوی ان شاء اللہ ایڈیٹر وطن نے ﴿ مُعَوَقِیْکَ ﴾ کا معنی ممینک کیا ہے۔ یا سیدرشیدرضا نے رسالہ مناریس لکھا ہے کہ التوفی معناہ الموت حقيقة اذ هو المتبادر \_ياظفرعلى خان ايدير زميندار فكاس كميح في موت کا پیالہ بی لیا ہے۔ یاا پڈیٹر المنیر غلام حسین کا قول ہے کہ تمام انبیاءمر گئے ہیں۔ (نوبر الكلام نے كہا ہے كہ وفات كى كا قول حق ہے۔ (پيغام ملوستة،) ما مولوى چراغ على وخرم على نے کہا ہے کہ وفات میں ہو چکی ہے۔ وغیرہ وغیرہ ایسے اقوال ہیں کہ جواسلامی حیثیت سے جحت شری نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صراحہ اجماع امت،قرآن وصدیث اور تحقیق اسلام کے خلاف ہیں ای طرح اگر مولوی عبدانسیع رام پوری نے'' انوار ساطعہ'' میں لکھا ہے کہ روح عیسی اورروح ادریس نے آسان پر دو ہزار سال کی مسافت طے کی ہے، تو اس کا مطلب یوں ہے کہ وہ دونوں ابھی تک زندہ ہیں ور ندمر دول کی روحوں کی رفتار کا ذکر بھی کسی نے خبیں کیا۔

یہ بھی کھا گیا ہے کہ ثبت اجتماع ارواح الانبیاء فی البیت المقدس وایضا قال انزلت ارواح الانبیاء الی البیت المقدس لیلة المعواج اور حضرت میسی خودروح تضوق پھریتول حیات کے خلاف نہ ہوا۔ مصنف الناویل الحکم شرح متنابہ خصوص الحکم میں ندکور ہے کہ فالمسیح میت کما فی التوراق، گرید ندکور بیل ہے کہ المسیح مات ای طرح ''اسبغول کچھنہ پھول''کے مطابق باتی اقوال بھی رہنے دوان سے کھھاصل نہ ہوگا۔

اخیر میں مرزا صاحب کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے جب وہ

مسلمان تھے،اقرار کیاہے کہ''حیات مسے کا قول سچے ہے۔''اور خلیفہ نورالدین نے بھی اس کی تَا تَهِ كَيْ بِ- ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسْنِي إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ ﴾ خدانے قرمایا ہے كـ "اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف''۔ ( تقیدیق براین احمدیہ بس۸۵٪ طرف نورالدينة جيروي) ﴿ إِنِّي مُعَوِّفِينَكَ ﴾ مِن تَخْفِه يوري نعمت دول كا اورا يبي طرف الله ا لوں گا۔(براہین جس ۱۹۷۸)اے میسٹی میں تجھے کامل اجر بخشوں گا۔ یاو فات دوں گااورا بنی طرف اٹھالوں گا۔ (براین ۷۷۷ه) پھر براہین صرا۲ ۳ میں لکھتے ہیں کہ'' حضرت سے نے کہا تھا کہ میرے بعدایک دوسرا آنے والا ہے وہ سب باتیس کھول دے گااورعلم دین کو بمرتبہ کمال پہنچا دے گا۔سوحصرت سے انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کرآ سان میں جا بیٹھے''۔ براہین، ص م ۳ ۱۹ میں ہے کہ سے ایسے ایسے دکھ اٹھا کر باقر ارعیسائیوں کے مرگیا۔اور برابین ص ۴۹۹ میں لکھتے ہیں کہ ﴿ هُوَ الَّذِيْ آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾ جسمانی اور سیاست کے طور پر حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں کشریف لا کیں گے،قر آن کے ہاتھ ہے دین اسلام جميع اطراف وآفاق ميں پھيل جائے گا۔''مؤھنج الرام''صر۳ ميں لکھا ہے کہاب ہم صفائی کے ساتھ بیان کرنے کیلئے ریکھنا جا ہے ہیں کہ بائیل اور جماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی رو ہے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نبی ہیں ایک بوحنا جن کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے اور دوسرے سے ابن مریم جن کوعیسی اور یسوع بھی کہتے ہیں۔اب مرزائی بتا ئیں کہان تصریحات کے ہوتے ہوئے وفات میح كا قول كيوں كيا جاتا ہے؟ كيا صرف اس لئے كەمرزا صاحب نے عقيد وبدل ديا تھايا اس لئے کہ پیچقیق اسلامی تصریحات کےخلاف تھی؟ نہیں بلکہ اس لئے کہ مرزاصا حب اورخلیفہ نورالدین نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کوفلاسفہ ملاحدہ میں شامل کر کے ایک نئے اسلام کی بنیا دو الی تھی جو کسی طرح بھی اہل اسلام کے نز دیک معتر نہیں ہے۔

## ١٩..... مباحثات مرزائيه ...... تُوَفِّي "

ا ..... قنوف کا لفظ قر آن شریف میں ہر جگد موت کے معنی میں استعال ہوا ہے بالحضوص جبکہ اس کا فاعل خدا ہو، مفعول انسان اور باب تفعل ہو۔ اس اصول سے ﴿ مُعَوَقِيْكَ ﴾ كامعنى مميدك ہوا۔

جواب: اپنی طرف ہے ایسے قیو درگا نالغت کے رو ہے ناجائز ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے

کہ جہاں کہیں کسی لفظ کی سند محاورات عرب سے پیش کی جاتی ہے وہاں فاعل، مفعول باباب

کی تخصیص نہیں کی جاتی ۔ ابھی ہم دکھا نمیں گے کہ صلب کے معنی میں مرزائی محاورات پیش

کرتے ہیں تو کسی سم کی الی خصوصیت پیش نہیں کرتے ، ورنہ ہم بھی کہ سکتے ہیں کہ رقعہ

کا لفظ تو فی کے بعد یا تو خود تو فی گا لفظ رکھ نے پہلے ضرور زندہ آسان پر اٹھا لے جائے

کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اگر مرزائی اپنے دعوی پر انعام کا اشتہار دیتے ہیں تو ہم بھی

اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے شرائط کے ماتحت تو فی یاد فع کا معنی موت یار فع مراتب

اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے شرائط کے ماتحت تو فی یاد فع کا معنی موت یار فع مراتب

ہے معنی کہیں دکھایا جائے تو ہم بھی جو چاہیں انعام دینے کو تیار ہیں۔ اوراگر ایکی خصوصیات

ہے آزاد ہوکر تحقیق کرنام تصود ہے تو یہ معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تو فی کا اصل

وفاء ہے ، موت نہیں جس کا مفہوم قبض المشی وافیا، پورا پورا لینے کے ہیں۔ جیسے

تو قبیت ماللہ میں نے اس کا مال وصول کرلیا۔ تو فیٹ عدد الفوز ہی میں نے اس کی پوری

یوری مردم شاری کرڈالی۔

ان بنی الادرد لیسوا من احد ولا توفاهم قریش فی العدد بنی ادردکوئی ستی نبیس رکھتے اور نہ بی قریش نے ان کواپنی مردم شاری میں لیا ہے یا اس کا مفہوم نیندوغیرہ بھی ہوتا ہے جیسے قال ابو نواس شعرا فلما توفاہ رسول الکری

ودیت العینان فی الجفن" جب نیندکا قاصد آگیااور آکھوں نے پکوں کے بیچے چلنا شروع کیا۔ قال الزجاج فی قولہ تعالی ﴿حَتْی إِذَا جَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُم ﴾ کو جب جارے فرشتے کفار کوعذاب دیے آتے ہیں۔ وقیل بمعنی یسئلونهم اور یا ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ توفی کا معنی سوال، وصول، نیند، مردم ثاری، وصولیت اور عذاب دینا بھی ہے۔ اب ہم مرز انگی شرائط کے ماتحت ہجی توفی کا معنی غیر موت دکھاتے ہیں۔

اول ..... الله يَعُوَفَى الأنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا ﴾ كدالله تعالى نفون كوموت كے وقت قبض كر ليتا ہے۔ اور بيمعنى سيخ نهيں ہوسكتا كدان كوموت كے وقت مار ڈالتا ہے كيونكدروح اور جم ميں مفارفت كانام موت ہے۔ اب خودا يك دفعہ جدا ہونے كے وقت دو بارہ جدائى كسے ہوگى؟

دوم ..... پَتَوَقَّکُمُ بِاللَّيْلِ ﴾ رات كوخداتم كونيندديتا بنه يه كه مار ڈالتا بـ ورنه بر روز صح اوگوں كى جائدادور ثاء ميں تقيم ہوجايا كرے اور يَوى دوسرے كے گھر چلے جائے۔ سوم ..... " تاج العروس" ميں بـ توفاه الله: ادر كه الموت، يعنی اس كوموت آگئے - بيم عن نيس كدوه مركبيا - اوران دومعنوں ميں فرق ہے۔

چھار م ..... صحاح میں ہے کہ قبض روحہ خدانے اس کی جان کو بیض کرلیا ، نہ یہ کہ اس کو مار ڈالا' کیونکہ میر مفہوم بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کسسرته فائنکسر یعنی میں نے اے تو ڈااور تو ڑنے کے بعدوہ ٹوٹ گیا۔

پنجم .....مرزاصاحب نے برامین کے باب اول میں ص ۱۹۸ پراپ الہام کھے ہیں کہ خدا تعالی نے مجھے کہا ہے یا احمدی ..... ﴿ إِنِّى مُعَوَقِيْكَ وَ دَافِعُكَ ﴾ پُراس كا اردومیں خود ہی ترجمہ بھی کیا ہے کہ'' میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گااور (مرزائیوں کو) اہل اسلام برغلبہ دوں گا۔ "جمیں اس ہے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیالہام پورا ہوایا نہیں۔ ہم تو صرف بید دکھانا جا جے ہیں کہ اس الہام میں متکلم خدا تعالیٰ ہے اور مخاطب مرزاصاحب ہیں اور خدائے آپ پر توفی کالفظ حسب شرائط مرزائیہاستعال کیا ہے اور مخاطب مرزاصا حب نے اپنے الہام کاخود ہی تکمیل نعت ہے ترجمہ بھی کر دیا ہے۔اب اس ے بڑھ کرادر کیا شبادت ہو علق ہے کہ حسب شرا نظامرزا ئیے بھی **تو نبی** کامعنی ہر جگہ موت یا قبض تام یا قبض ناقص نبیل ہےاب اگر بیعذر کیا جائے کہ براہین کے وقت مرزاصا حب حیات کے قائل تھے اور اس خیال کے دباؤے آپ نے معنی کرلیا تھا تو ہم کہیں گے کہ اس الہام میں حضرت سے کا ڈگر نیکن ہے۔ بلکہ صرف مرز اصاحب ہے یا تنیں ہور ہی ہیں اورآ پ کوسیج بنایا جار ہاہےاورطرح طرح کی امتگیں پیدا کی جار ہی ہیں کتمہیں رفعت ہوگی اور مرزائی غیروں پر فوقیت یا کیں گے۔ انہی امیدافزائیوں کے مطابق تو نبی کا ترجمہ بھی پھیل فعمت کے سوا کرنا مرزاصا حب نے بیند نہیں کیا تھا اورا نہی ا میدوں کی امنگ میں آپ کے قلم سے بھیل فعت کا وعد ہ لکھا گیا ، نہاس دہاؤے کہ اس وقت مرزاصا حب حیات مسیح کے قائل تھے۔ سوچواورخوب غور کرو کہ مرزاصا حب کوموت کے وعدہ دینے میں کچھ خو بی ہی پیدانہیں ہو عکتی تھی۔ کیونکہ ادھرادھرتو غلبہ اور کا میانی کاوعدہ دیا گیا تھااورا گر چے میں موت کا وعد ہ بھی کیا جاتا تو سارالطف جاتار ہتا اور کلام بے چوڑین جاتا۔اخیر میں ہم یوں بھی کہتے ہیں کہا گر بالفرض عقیدہ تبدیل ہو چکا تھا تواس کا یہ معن نہیں ہے کہ الہا می زبان بھی غلط ہوگئی ہے۔ کیا جو کتاب منسوخ ہو جاتی ہے وہ محاورات کے روے خلط بھی ہو جاتی ے؟ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ تنتیخ اور چیز ہے اور تغلیط اور ہے۔اب اگر نشخ اور غلط کوہم معنی تصور کیا جائے تو اس الہامی عبارت میں ماننا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب کاملہم اس وقت عربی الفاظ بيجااورغلط استعال كرتا تفاا كراس كومعلوم جوجاتا كه **تو في ب**موت كامفهوم بي مرادليا جاتا ہے تو مجھی مرزا صاحب کو تو فی کا وعدہ نہ دیتا۔ بلکہ اس جگہ صاف یوں کہتا کہ یا
احمدی انبی مکمل نعمتی علیک میں تجھ پراپی نعت مکمل کرنے والا ہوں۔ اگر چہ
تو فی اپنے اصلی مفہوم (موضوع لہ) میں موت کا ہم معنی نہیں ہے کیونکہ موت گفس اور جم
کے باہمی تعلق کوتو ڑنے کا نام ہے مگر عام محاورہ میں قرآن شریف موت کی جگہ استعال کرتا
ہے۔ تو آیت زیر بحث میں وہی معنی کیوں نہ لیا جائے گا؟

لفظ تو فعی کی نظیر لفظ یفتین ہے۔ عام محاورات میں اس کامعنی پختہ اعتبار کا ہے۔جبیہا عین اليقين اورحق اليقين مذكور ب مرصرف ايك جكه مين موت كامعتى بھي ليا گيا ہے كہ ﴿ وَ اعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ ﴾ تادم مرك خداكى عبادت كرو-اى طرح توفى كالفظ قرائن کے ماتحت گوموت کامعنی دیتا ہے مگرصرف ایک جگہ ﴿مُتَوَفِیْکَ ﴾ میں چونکہ ﴿ وَافِعُكَ ﴾ كرساته مستعمل موا حالين اصلى معنى مين استعال كيا كيا باس ك نظائرُ اوربھی بہت ہیں۔ دیکھیے موت کے معنی میں پفقرے بھی استعال ہوتے ہیں۔انتقال ہوگیا،وصال ہوگیا،صعود ہوا،خدا کی طرف گیا، رخصت ہوگیا۔مضی لسبیله، قضی نحبه، انتقل الى رحمة الله وغيره اب يافظ اين اسلى معنى كى رو يموت ك معنی میں استعمال نہیں ہو سکتے مگر لازمی معنی عام محاورات میں مردہ کے بارے میں اس کا معنی موت ہی لیا جاتا ہے۔ تگر جب سی خاص موقعہ میں زندہ پراستعال کئے جا کیں تو وہاں موت کامعنی سجھنا بیوتو فی ہوگا۔مثلاً ہم اپنے مہمان کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ یہاں ہے رخصت ہوگیا۔ دوست ملے تو کہیں گے کہ وصال یا وصل محبوب ہوگیا ہے۔ پٹواری تبدیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ منتقل ہو گیا ہے اورانقال اراضی میں بھی یہی لفظ منتعمل ہے بہر حال ایسے مشتبہ الفاظ کے استعمال میں پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ آیاوہ انسان زندہ ہے یا مرچکا ہےاس کے بعد تو فعی وغیرہ کا استعال صحیح ہوگا۔ورندا گرغورے دیکھا جائے تو توفی وغیرہ کے لفظ سے نہ زندگی ثابت ہو سکتی ہوار نہ موت۔اس کی نظیر کشف عن ساق ہاں کا معنی پنڈلی سے کیڑا ہٹانا مراد ہوگا کہ جب سی نے واقعی پاؤل نظے کئے ہوں گے اور کمال ہوشیاری یا کمال تشدد کا مفہوم سمجھا جائے گا۔ جب کہ سی نے محنت سے یا تشدد سے کام لیمنا شروع کیا ہواور اس وقت پاؤل کا نظا کرنا یا ڈھانچ رکھنا ملحوظ نہیں ہوتا۔اور جب تک سی خاص موقعہ کی تعیین نہ ہو لے کہ شف مساقی کا استعال جائز نہیں ہوتا۔اور جب تک سی خاص موقعہ کی تعیین نہ ہو لے کہ شف مساقی کا استعال جائز نہیں ہے، ورنہ پر لفظ اپنے معنی مشتبر ہے گا۔ایسے الفاظ کے لفظی معنی یا موضوع لہ مطابقی کو حقیقت کہتے ہیں۔ وردوس ہے معنی کو محاورہ یا مجازی یا کنا یہ کہتے ہیں۔ حقیت اور کنا یہ کا ایک ہی طرح استعال کرنا غلط ہوگا۔

۲.....یقین کامعنی آیت پیش کرده میں بھی پخته علم کے ہو سکتے ہیں۔اور معنی یوں ہوسکتا ہے کہ خدا کی عبادت یہاں تک کرو کہ ورجہ غیب سے اور مرتبہ شک سے نکل کر درجہ یقین اور مشاہدہ تک پہنچ جاؤ۔

(ج) ہمارا بیہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں یقین کامعنی موت ہی استعمال ہوا ہے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ یقین بمعنی موت عموماً لیا گیا ہے کیونکہ ایک معنی مراد لینا دوسرے کی نفی نہیں ہوا کرتا ہم رحال لفظ **تو فی** ہے وفات سے ثابت کرنا خلاف محاورہ ہے۔

سا..... ﴿ مُعَتَوَقِیْک ﴾ اس میں اگر وفات مراد نہ ہوتو اس پر بیاعتر اض پڑتا ہے کہ یہود ونسار کی قیامت سے پہلے ختم ہوجا کیں گے، کیونکدا حادیث کی روسے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت میں اسلام ہی اسلام ہوگا کوئی دوسراند ہب دنیا میں ندر ہے گا۔ حالا نکد قرآن شریف میں ساف ندکور ہے ﴿ اَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبِغُضَآءَ اللّٰی یَوم الْقِیامَةِ ﴾ ہم نے قیامت تک یہود ونسار کی کے درمیان بغض وعداوت وال رکھی ہے اور جب ان کا وجود ہی ندر ہے گا تو ان کا بغض اور عداوت قیامت تک کیے متصور ہوسکتا اور جب ان کا وجود ہی ندر ہے گا تو ان کا بغض اور عداوت قیامت تک کیے متصور ہوسکتا

ے؟

جواب: یہود ونصاری قومی نام ہیں جس طرح بنی اوس اور بنی حززج قومی نام تھے۔اسلام قبول کرنے کے بعد بھی عہد میچ میں وہ یہود ونصاری بنی کہلا کیں گے۔اوران میں بنی امیہ اور بنی ہاشم کی طرح قیامت تک بغض وعناد قائم رہے گا۔اگر بینام ندہبی تصور کئے جا کیں تو پھر یوں مطلب ہوگا کہ یہود ونصاری میں عداوت و بغض کی شقاوت قیامت تک قائم رہے گا۔اگر چاسلام قبول کرنے ہے وہ مسلمان بنی کہلا کیں گے۔
گی۔اگر چاسلام قبول کرنے ہے وہ مسلمان بنی کہلا کیں گے۔

**جواب:**لا ہوری اور قادیانی دونوں مسلمان تو بنتے ہیں،مگر آپس میں یہود ونصاریٰ کی طرح اندر ہی اندر چیریاں چلتی رہتی ہیں۔موجود واقوام اسلام میں بھی جس اتفاق واتحاد کی تو قع کی جارہی ہے وہ کہیں نہیں ملتا جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ گو کمال اسلام کے وقت پیقف رفع ہوجائے مگرناقص الایمان مسلمانوں میں ایسے نقائص کا موجودر بنا ناممکن نہیں ہے۔ برادران یوسف ایک ند جب کے پیرو تھے مگر انہوں نے حضرت یوسف ہے جو پچھ کیا خود ظاہر ہے۔ایک مرزائی کی تحقیق ہے کہ ﴿ إللي يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ وغير والفاظ ہے بيمراد موا کرتا ہے کہ پیمعاملہ دیر تک رہے گا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہود ونصاریٰ کا بغض بھی دیر تک رہنا مرا دے، بالحصوص قیامت تک رہنا مطلوب نہیں ہے یا بقول بعض انحققین بیمراد ہے کہ گو یہودونصاریٰ برائے نام حکومت عیسوی میں مسلمان تو ہو جا کیں گے مگر چنداہل کتاب پھر بھی اپنے مذہب پر ذلت کی حالت میں قائم رہیں گے۔تو بھکم لوا کثر حکم الکل یوں کہا گیا ہے کہ اس وقت اسلام ہی اسلام رہے گا۔ اور باقی مذہب مٹ جا کیں گے۔ ۵.....دعویٰ کیے ہوسکتا ہے کہ عند النزول سب یبود ونصاریٰ آپ پرایمان کے آئیں گے حالا نکدا حادیث کی روہے د جال (یبودی) کے ماتحت ستر ہزاریبودی سلح لشکر جرار بن

کر حفزت کیے ہے برسر پیکار ہوجا کیں گے۔

جواب: اے رہے دیجے ، پہلے آپ مرزاصاحب کی ناکامی من کیجے۔ "سیرے سیج" کے صر۵۵ پر لکھا ہے کہ مرزاصا حب کاارادہ تھا کہ ہرایک ملک میں عربی زبان مروجہ ملکی زبان کی طرح ہوجائے اور بیوہ ارا دہ تھا کہ جس کے پورے ہونے کے بغیر اسلام اپنی جڑوں پر قائمُ نبیں رہ سکتا۔ گرمرزاصا حب مر گئے اسلام کوقائم نہ کیا۔''ازالیۃ الاوہام،صر۳۷۷' میں لکھتے ہیں کہ میں صاف صاف بیان کرنے ہے نہیں رک سکتا کے تغییر شائع کرنا میرا کام ہے، دوسرے ہے ایسا ہر گزخہیں ہوگا۔اب مرزا صاحب کی کوئی مطبوعہ تفسیر موجود نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے جابجاتحریفی اقوال اپنی تصانیف میں بقول مرزا صاحب طاعون کے سیاہ بودوں کی طرح پھیلا دیئے ہیں۔ورینہمرزامحبود بھی اس ارادہ کو پورانہیں کر سكيدلا موريول نے گاليوں اور تحريفات ہے جبري موئي تفيير شائع كى ہے جس كے متعلق کچھمرزائی کہتے ہیں کہ'' جب یہ بنی اسرائیل ومثق قادیان سے نکلے تصوّوان کے سامری نے مرزاصا حب کے زیورات تغییری چورا لئے تھے جن کو بعد میں تغییری عجل کی صورت میں گویا کردکھلایا تھا۔"اخبار بدر و رجولائ<del>ی ن 1</del>9ء میں مرز اصاحب نے شائع کیا تھا کہ" میرا کام کہ جس کے لئے میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتوڑ دوں اور تثلیث کی جگہ تو حید پھیلا وُں۔حضور کی جلالیت د نیا پر ظاہر کروں۔ پس آگر مجھ ہے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں۔اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں دنیا جھے ہے کیوں دشمنی کرتی ہے۔وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔اگر میں نے وہ کام کر دکھلایا جو سے یا مہدی نے کرنا تفاتو میں بیچا ہوں \_اوراگر کچھ نہ ہوااور میں مرگیا تو پھرسپ گواہ ہیں کہ میں جھوٹا ہوں'' \_اس پیشینگوئی کاایک حرف بھی واقعات کی رو ہے سے نہیں نکلا یکر'' الفضل'' کارمنی <u>1979ء میں</u> اس کوسینما کی تصویری تماشا گاہ میں یوں جلوہ گر بنایا ہے کہ آپ کی باطل شکن صدائے گمراہی کے قلعوں کومسار کر دیا ہے، کفراینے ساز وسامان کے ساتھ زندہ در گور ہو گیا ہے۔ مگر حقیقت شناس نگاہیں کپ ایسی لفاظی ہے مرزائی نبوت کی تصدیق کرنے میں دھوکا کھا تھتی ہیں۔ حقیقت بیرے کے مرز اصاحب "براہین احمدید" کو پورانہیں کر سکے بھلا دوسرے ارادے کب یورے ہو سکتے ہیں مگرمریدوں کی حالا کی قابل تحسین ہے، کہ اس سر مایہ تھانیت کے ساتھ حضرت سیجے کے عہد حکومت پراعتر اض کرتے ہیں کہ ستر ہزار یہودی اور د جال تو یہو دی ہی رہ کر مارے جا کیں گے اورا تنانہیں سوچتے کہ جہاں بدیکھا ہوا ہے کہ تمام اہل کتاب ایمان لا تمیں گے وہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہو دکو تہ تینج بھی کریں گے۔اب آیت وحدیث کو ملا کرایما ندار آ دمی مجھ سکتا ہے کہ پہلے لڑائی مسلمانوں سے چیٹری ہوئی ہوگی جس کا خاتمہ حضرت ميح التليك كري كاورائي عبد حكومت مين لايقبل الا الاسلام اسلام بي كو منظور فرماویں گے۔جزیدیا تاوان وغیرہ الل کتاب سے منظور ندکریں گے تب تمام اہل کتاب مسلمان ہوجا ئیں گے۔اور تمام ایمان اہل کتاب کا وقوع وفات سیج سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ آغاز حکومت کے وقت ضروری نہیں ہے۔ ﴿ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ کو کررمطالعہ بیجیج گا اور یہ بھی مطالعہ سیجئے کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جواہل کتاب اب مرتے ہیں ان سے عند النزع جراایمان قبول کرایا جاتا ہے۔

۲.....﴿ مُتُوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ ميں رفعت منزلت مراد برفعت جسمانی مراد نبیل به جیسا که رفعته الى السلطان میں نے اس کو بادشاہ کا مقرب بنادیا۔ یو فعک الله یا عم رکنز، ج )، اذا تواضع العبد یو فعه الله الى السماء السابعة (کنز، ج ۲) ان الله یو فع بهذا القران اقواما ویضع اخرین (کنز، ج ۲) التواضع لایزید السعید الارفعة فتواصفوا یو فعکم الله (کنز، ج ۲) اور یول بھی دعا پڑی جاتی ہے کہ الله میں الارفعة فتواصفوا یو فعکم الله (کنز، ج ۲) اور یول بھی دعا پڑی جاتی ہے کہ الله میں ارحمنی واحدنی وارزقنی وارفعنی لیان الحرب میں ہے کہ الوضع عند الوضع ارحمنی واحدنی وارزقنی وارفعنی لیان الحرب میں ہے کہ الرفع عند الوضع الرحمنی واحدنی وارزقنی وارفعنی لیان الحرب میں ہے کہ الرفع عند الوضع الحرب میں ہے کہ ہے

ومن اسماء الله تعالى الرافع الذى يرفع المومن بالاسعاد واولياءه بالتقرب اورقرآن شريف ش ب يَرُفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴿ المحادل ﴿ اَذِنَ اللَّهُ أَن تُرُفَعَ ﴾ (النور) ﴿ خَافِضَة ۖ رَّافِعَةٌ ﴾ (الواقعه)

جواب: رفع كالفظ جهم كم تعلق بحى قران شريف مين مذكور ب جيت ﴿ وَفَعَ اَبَوَيُهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (موبم) الْعَرْش ﴾ (موسف) ﴿ وَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (موبم)

دوسری روایت ابن انی الدنیائے زید بن اسلم ہے گی ہے '' بنی اسرائیل میں ایک کنارہ کش فقیر تھا قبط کے وفت اوگ اس سے امداد اور اعانت طلب کرتے تھے جب وہ مرگیا تو اس کی جمہیز وتکفین کی گئی۔ تو آسان سے ایک تخت انزا۔ جس پرایک آ دی نے اس کور کھ دیا اور تخت آسان کو اڑگیا۔ اور دیکھتے ہی غائب ہوگیا۔''

تیسری روایت یول ہے کہ'' حضرت ابو بکرصد یق کے غلام عامر بن فہر ہ مقام '' بیرمعونہ'' پر شہید ہوئے اس موقع پرعمرو بن امیضمری کہتا ہے کہ ان کی لاش آسان کو چلی گئی جس کود کچھ کرضحا ک بن سفیان کلائی مسلمان ہوگیا اور حضور کی طرف بیدوا قعد لکھ کر روانہ الكاف يتأ احتلال

کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس کا جسم ڈھانپ لیا تھا اور ملاءاعلی (جنت) میں اٹھا گئے تھے'۔ (رواہ ابو نعیم والبیہ قبی فی دلائل النبوۃ وابن سعد والحاکم)

چوتھی روایت یوں ہے'' کہ حضرت طلحہ کو جب احد کی لڑائی میں انگل کے زخم سے 'تکاف ہوئی ایت آپ نے کہا مائے (حس) حضور نے فرمایا کہ اگرتم بسم اللہ کہتے تو تم کوخدا

تکایف ہوئی یو آپ نے کہاہائے (حس)حضور نے فرمایا کہ اگرتم بسم اللہ کہتے تو تم کوخدا تعالیٰ آسمان پراٹھالیٹا ۔لوگ دیکھتے اورتم عین وسط آسمان پہنچ جائے''۔

(رواه النسائي والبيهقي والطبراني عن جابر وغيره)

یا نچویں روایت یوں ہے کہ ابوقعیم مجد دوقت نے رفع جسمانی کے متعلق یوں لکھا ہے کہ اگر یوں سوال کیا جائے کہ حضرت مسیح کیسے جسم عضری کے ساتھ آسان برمرفوع کئے گئے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ خودامت محدیہ میں چندایک ایسے بھی ہیں جوآ سان پرجسم عضری اٹھائے گئے ہیں تو پھرخودحضور جمع ضری کے ساتھ کیے نہ جاسکے تھے؟ پھران کے نام لکھتے ہیں، عامر بن فھیر ہ، حبیب بن عدی اور علاء بن الخضر می وغیرہ ان روایات کے علاوہ مطلق رفع جسمانی کا ثبوت رفع پدین کا مسئلہ بھی ہے کہ جس میں رفعت ومنزلت مراد نہیں ہے کہ بلکہ خودجسمانی ہاتھ کوجسمانی کان تک اٹھانا مراد ہے۔اب بدکہنا کہ دفعے مراد د فع منزلت ہی ہوا کرتا ہے، غلط ہے۔ بلکہ تیج یوں ہے کہ اپنے اپنے موقعہ پر دونوں استعال صحیح میں اور جس استعال کے قرائن موجود ہوں گے وہی معنی مراد ہوگا۔ جیسے کہ **تو فی** اور د فع کا ایک جگه عطف کے ساتھ خاص طرز پر بیان ہونا ایک دوسر کے گواستعال میں لار ہا ہے کہ توفی ہے مراد قبض جسمانی ہےاور رفع ہے مرادر فع جسمانی ۔اس کے علاوہ حضرت مسيح التيكيين كوتو رفع منزلت،اورتقرب الهي يهله بي حاصل تفاتو پيراس آيت مي وعده وينا كة بكور فع منزلت اورتقرب عنايت بوكاكيامعني ركهتا بي كيا آب يبلي دفيع المنولة عند الله نه نتے یا آپ کو تقرب الی الله حاصل نه تھا؟ اور اگرید مراد ہو کہ لوگوں کے سامنے آپ کوتقرب اور رفع مزلت حاصل ہوگا۔ اور وہ برنا می جو یہودی دے رہے تھا اس سے نجات ہوگی۔ تو واقعات اس کی تائیز نہیں کرتے کیونکہ نزول قر آن تک اور بعد میں یہودی آپ کو متقرب الی اللہ اور فیع الدرجہ نہیں سجھتے اور واقعہ صلیب کے وقت بھی جو لوگ حاضر تھے اور یعین کرتے تھے کہ انہوں نے صلیب پر مجر مانہ حیثیت سے حضرت سے کوگ حاضر تھا اور گئی تھی اور واقعہ صلیب پر مجر مانہ حیثیت سے حضرت سے کوگ حاضر کے اور اگراس سے قبل کیا تھا اور گئی تھی اور اگراس سے مراویوں ہوکہ خدا کے تعالی کے زد کیک رفعت منزلت ہوگئی تھی تو اس کو وعدہ کے پیرا پیمیں خلا ہر کرنا بے فائدہ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس امر مخفی پر جب اوگوں کو اطلاع ہی نہیں تھی تو ایسے رفعت سے بظاہر کیا فائدہ ہوا۔ اب ہم حیات الانبیاء کی وہ تصریحات لکھتے ہیں۔ جو مرزائیوں کو بھی شاہر کیا فائدہ ہوا۔ اب ہم حیات الانبیاء کی وہ تصریحات لکھتے ہیں۔ جو مرزائیوں کو بھی شاہر کیا فائدہ ہوا۔ اب ہم حیات الانبیاء کی وہ تصریحات لکھتے ہیں۔ جو مرزائیوں کو بھی شاہر ہیں۔

اول: الیواقیت والجواہر، ص ۱۸۹، میں فدکورے که الیاس اور خضر علیهما السلام حضور کی شریعت پڑمل پیرا ہیں۔ اور حضرت عیسی بھی بعد النیزول شریعت محمدی کے تابع ہوں گے۔ ووم: مجمع البحار، جلد اول، ص ۱۳۵۰، میں فدکور ہے کہ حضرت خضر کا نام بلیا ہے اور کنیت ابوالعباس۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے عہد میں آپ بیدا ہوئے سے (و هو حسی موجود الیوالعباس۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے عہد میں آپ بیدا ہوئے سے (و هو حسی موجود الیوم علی الاکثو) وہ اکثر اہل اسلام کے نزدیک زندہ اور اب بھی موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور صلحائے امت کا اس پر اتفاق ہے اور آپ سے ان کی ملاقات کی حکایات محمد موری اور مشہور ہیں۔

سوم: ''تو طبح المرام ، ص ۱۳٬ میں مذکور ہے کہ اسی جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانا صرف دو نبیوں کیلئے مخصوص کیا گیا ہے ایک ادر لیں اور دوسرے حضرت سے۔ «انتہی ہد فہومہ» چہارم: ''از الدالا وہام ، ص ۱۴۸٬۰ میں حکیم نور الدین کا خط لکھا ہوا ہے جس میں آپ یول رقم طراز ہیں کہ جب حضرت مولی نے اما اعلم (میں بڑا عالم ہوں) کہا تب خدانے حضرت خضر کا پنة دیا اور جب حضرت موی حضرت خضر کو جالے تو آپ کوان کے سچے علوم تک رسانی الد ہوئی تب حضرت نے فرمایا کہ ﴿ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِیَ صَبْرًا ﴾

بنجم بجواله مذكور يول بھى لكھا ہے كه حضرت شئ عبدالقادر كے ساتھ حضرت خضر التَّلَيْكُلُا كَى ملاقات ہوئى به حضرت شئ عبد القادر'' قلائد الجواہر'' میں فرماتے ہیں كه جاء نسى ابوالعباس الخصر التَّلِيُكُلاً.

مِفتم : فقوحات باب ۷۳۷ میں لکھا ہے کہ حضور کے بعد تین نبی خدا کے فضل ہے اب تک زندہ بین اول اور لیس النظیفی اللہ بھی حیا ہجسلہ و اسکنہ اللّٰہ فی السماء الرابعة۔ دوم حضرت الیاس النظیفی ،سوم حضرت میسی النظیفی و کلاهما من المرسلین۔

ا ..... ومَاصَلَبُوهُ ﴾ كامعنى ہے كہ يہوديوں نے حضرت مَنَّ كوصليب پر چر هانے كے بعد آپ كى ريڑھ كى بدى نہيں تو رُى تحى كيونكہ قاموں بيل ہے كہ صلب العظام استخرج و دكھا۔ اس نے بديوں سے چر بى نكالى۔ صديث بيل ہے كہ لما اتى المعدينة اتاه اصحاب الصلب۔ جب حضور الله لاين تشريف لائے تو اسحاب سلب عاضر ہوئے اى الذين يجمعون العظام ويستخرجون و دكھا وياتدمون عاضر ہوئے اى الذين يجمعون العظام ويستخرجون و دكھا وياتدمون بهديني وه اوگ جو بدياں جمعون كركے ان كامغز نكال كرشور با يكائے تھے۔ اب ثابت ہوگيا كد حضرت سے تيم مرده ہوگے تھے اور لاش كو حواريوں نے لے كرعلاج كيا تو آپ ا جھے ہوكھ ہو

## كركشمير جلے گئے تھے۔

جواب: ماصلبوه كامفعول به اگر عظم ياعظام كالفظ موتو ميشك چربى نكالنے كامعنى موگا۔
گريبال تو مفعول به حضرت مي كوبنايا گيا ہا اور يدمعنى ہے كه حضرت مي كوانبوں نے صليب پرنبيں كھينچا تھا۔ سولى كھينچنے كوفارى ميں كہتے ہيں " بردار كشيدن" اور عربى ميں كہتے ہيں " بردار كشيدن" اور عربى ميں كہتے ہيں " مسلب مجس كائز جمد عربى ميں الل لغت نے القتلة المعروفة كيا ہے يعنى وہى طريق قتل جومشہور ہے كہ ايك چوكھ نے لے كرچاروں طرف مجرم كے ہاتھ پاؤں ركھ كرميخيں لگا ديتے ہيں اور وہ سك سك كرم جاتا ہے۔ مگراسلام كى ہدايت ميں بينيس ہے۔

ببرحال جارمیخه لگانااور چوکھٹ کوئٹی بلندجگہ پراٹکا ناصلب کہتے ہیں۔فرعون نے بھی یہی دھمکی دی تھی کہ ﴿ لَاصَلِبَنْكُمْ فِنَي جُدُوعِ النَّخُلِ ﴾ میں تم كوچار من كرك تھجوروں کے درخت پرلٹکا دوں گا۔خونی ڈاکوؤں کے متعلق بھی قرآن شریف میں یہی حکم ہے کہ ﴿ أَوْيُصَلِّبُوا ﴾ ان کوصلیب براٹکا یا جائے اور بیمعی نہیں ہے کہ ان کی ہڑیوں سے مغز نكال كرشور با يكايا جائے ـ يوسف نے بھی فرمايا تھا كہوأمًا الآخو فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطُّينُو مِن رُّأسِهِ ﴾ " دوسرے كوصلب ديا جائے گا۔اوراس كاسر يرندے كھائيں كے" يہ خہیں کہا کہ صلیب براس کی ریڑھ کی ہڈی تو ڑی جائے گی اور شور ہا نکالا جائے گا تا کہ بیم مردہ حالت میں ندا تارلیا جائے۔اس کےعلاوہ ہزاروں شخص مصلوب ہوئے۔مگر کسی تاریخ معتبرنے بینیں بتایا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے چربی نکالی گئے تھی۔ اور اگر طبی نکتہ خیال ہے دیکھا جائے تو ریڑھ کی ہٹری میں سرے سے چربی بی نہیں ہوتی ۔تو پھراس کا نکالنا کیسے ہوگا؟معمولی طالب علم علم تشریح کے جاننے والے بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کدر پڑھ کی مڈیوں میں چر بی یا مغز تجرا ہوانہیں ہوتا، کیونکہ سب ٹھوس ہوتی ہیں ہاں انکے ملنے سے اعصاب د ما غی کے ادھرادھر جانے کیلئے ایک راستہ ضرور بن جاتا ہے اب اگر کوئی ریڑھ کوتو ڈکر چربی

نکالنے کی توقع رکھتا ہے اور ما دماغی پٹھے اس کی نظر میں نخ مامغزنظر آتے ہیں تو وہ بلاشک ا یک کے نظیر جاتل اور لا ثانی بیوتوف ہوگا۔ اگر ﴿مَاصَلَبُوهُ ﴾ کامعنی یوں کیا جائے ما کسروا عظامہ تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیفقرہ بھی شامل کر لینا ضروری ہے کہ لياتندموا يها اس كي مرزيون كاشور بإنكالين تاكه حديث پيش كرده اور قاموس كاحواله پيش کردہ پورے طور پر صادق آ جائے کیونکہ عربی زبان میں صرف کسر عظام کا محاورہ نہیں ملتا۔اصل بات یہ ہے انا جیل مروجہ واقعہ صلیب کو ثابت کرتی ہیں اور قرآن شریف میں واقعه صلیب سے انکار ہے جبیبا کہ انا جیل غیر مروجہ اور تو ارتخ قدیمہ میں بھی مذکور ہے۔ مگر جن لوگوں نے موجودہ انا جیل از بعہ کومعتر سمجھ رکھا ہے ان پریداعتر اض واقع ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف مصدق انجیل ہے تو پھر یہ انکار کیونگر حجیج ہوگا۔ اس کے جواب میں عیسائیوں کےخوشامدیوں نے یوں ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی واقعہ صلیب ہے متکر نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق قر آنی فقرہ کامعنی بھی یبی ہے کہ سے کوصلیب یرتو تھینچا گیا تھا۔ مگراس کی ہڈیاں نہیں تو ڑی گئی تھیں۔لیکن اس معنی تراثی میں انہوں نے تمام اہل اسلام کے خلاف کیا ہے۔ لغت کی کچھ پرواہ ٹیس کی اورمسلمات اسلامیہ کو بدل ڈالا۔ بجائے اس کے کہ انا جیل کوغیر معتبر ثابت کرتے خود قرآن میں تح یف کرنی شروع کردی ہےاور عیسائیوں کو بہ کہنے کا موقعہ دیا ہے کہ اگر بائیبل کے تراجم میں تحریف معنوی ہوئی ہے تو قرآن شریف بھی اس تحریف ہے بھا ہوانہیں ثابت ہوتا۔ فضب تو سے کہ اس معنی تراشی براس قدر ناز کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں مفسرین اسلام ، حدثین اسلام اور ائمُداسلام کواس موقعہ برغلط گوکہا جاتا ہے اورصاف کہا جاتا ہے کہوہ اصل مفہوم ہے بے خبر تھے۔صرف چودہویںصدی کے اجتہادنے یہ عقدہ حل کیا ہے مگر کس نے حل کیا؟ پنجاب کے چند باشندوں نے کہ جنہوں نے نہ عربی میں پوری دسترس حاصل کی تھی، نداہل زبان

ے اس معنی کی تحقیق کی ، ندم اورات قدیمہ کا لحاظ رکھا اور نہ خود خلاف ورزی اسلام کا خوف
ان کے دل میں آیا تھا۔ خیال آیا تھا تو صرف بھی کہ انا جیل کی تصدیق ضرور ہوئی چاہیے جس سے شہرت بھی ہوجائے گی اور میسائی بھی خوش ہوجا کیں گے۔ افسوس کہ اتنا خیال نہیں کیا کہ '' انا جیل مروج'' نہ تو آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں ، اور نہ ہی خود تحقین یورپ ان کو کلام الجی جھتے ہیں۔ تو پھر اندریں حالت کس کام پرجرائت کررہی ہیں اور آئندہ کس کس اختلاف کی تصدیق میں تو پھر اندریں حالت کس کام پرجرائت کررہی ہیں اور آئندہ کس کس سی اختلاف کی تصدیق میں تو پھر اندریں حالت کس کام پرجرائت کر ہی ہیں اور آئندہ تحریف جودہ ہوئی کی بختاد نے کی تصدیق میں بید آیت یوں ہوئی تحریف بھی کسی پختہ دلیل پر قائم نہیں 'کیونکہ اول تو اس صورت میں بید آیت یوں ہوئی جائے تھی کہ اور کہوں علی الصلیب ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ کُی سلیب پر چڑھا تو دیا جائے تھی کہ کہا تھا اور نہ اس کی ہڈیاں تو رُی تھیں۔

دوم یہ کہ محرفین نے صلب کا معنی یوں کیا ہے کہ صلیب پر چڑھانے کے بعد ہڈیاں توڑنا تو اس کی سند کیوں نہیش کی ؟ کہ جس میں انسان مفعول یہ ہواور فعل بصورت ماضی معروف ہو۔جیسا کہ قوفی میں شرائط لگا کراہے بچاؤ کی صورت پیدا کی ہے۔

سوم ریکہ جس افظ سے افاجیل کی تصدیق تصور کی گئی ہے وہ تو بہر صورت مخدوش ہی رہاہے، کہ جس برکوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

چہارم یہ کدا گرکوئی ایسے محرفین سے سوال کرے کہ صلیب دیے گا ترجمہ عربی زبان میں کس فقرہ سے کیا جائے گا تو اس کا جواب کچھ سوانہیں ہے کہ صلب 'سے ہوگا کیونکہ خود محرفین اپنی تصانیف میں مصلوب کالفظ اس شخص کیلئے استعال کرتے ہیں کہ جوصلیب پر کھینچا گیا جواوراس کی بڈیاں نہ تو ڑی گئی ہوں۔

پنجم ید کہ حسب تحقیق ماہرین لغت اصل لفظ چلیپاتھا جس کوعربی میں صلیب بنایا گیا ہے اور اس سے صلب مصدر پیدا کر کے گردان صلب مصلب پیدا ہوئی ہے اور یوں بھی آیا ہے کہ فوب مصلب وفیه تصالیب دوسرالفظ خالص عربی صلب یمی موجود ہے، کہ جس سے صلب العظام وغیرہ محاورات پیدا ہوئے ہیں۔ مرفین نے استحقیق کولی پشت ڈال کر نصاری پری میں اپنانا م تو پیدا کر لیا ہے گراہل اسلام میں افتر اق اوراختلاف رائے ہے بد نام ضرور ہوگئے ہیں۔ اوران کو پھر پرواؤنییں ہے تھے ہے کہ لعن الحر هذہ الامة اولهلا عصم یہ کہ آئ کل مشنق کی جگہ بھی صلب استعال ہوتا ہے۔ اگر آئ کی تحقیق ہی معتبر ہے تو محقیم یہ کہ آئ کل مشنق کی جگہ بھی صلب استعال ہوتا ہے۔ اگر آئ کی تحقیق ہی معتبر ہے تو محمل ہوگا کہ ما صلبوہ کا معنی ما شنقوہ کریں کہ انہوں نے حضرت سے کا گلا بھی نہ گھونٹا تھا۔ خود مرز اصاحب آگھم کے مقابلہ میں یوں رقم طراز ہیں کہ ' اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو میرے گلے میں رتی ڈائل جائے اور سولی چڑ ھایا جائے۔ ''معتبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آٹھم جب میعاد مقرر پڑ ہیں مرا، تو عیسائی ری لے کر مرز اصاحب کے دردولت پرسولی دینے کو حاضر ہوگئے تھے۔ گلاآ ہے جرم سرائے سے با ہرنہیں نکلے تھے۔ دردولت پرسولی دینے کو حاضر ہوگئے تھے۔ گلاآ ہے جرم سرائے سے با ہرنہیں نکلے تھے۔ ۔ شختیہ کہ کہ شبتہ کہ کہ نے خطرت سے کو حضیہ پالھے لوب کردیا تھا۔

جواب: اگرآپ کوصلیب پر بھینج کر بیبودی اور مرزائیوں کے خیال میں نیم مردہ کردیا تھا تو

آپ کومصلوب کہا جائے گائشہ بالمصلوب نہیں کہا جاسکتا۔ ای طرح اگر کسی کا گلا گھونٹا
جائے تو اسے بھی مشدوق یا بخوق کہتے ہیں مشبہ بالمخوق نہیں گھتے۔ کیونکہ فعل مشدق، محنق
اور صلب واقع ہو چکے ہیں۔ اب تشبیہ کے کیامعنی ہیں تشبیہ اس موقعہ پر ہموتی ہے کہ یغول صادر نہ ہول اور ان کی بجائے کوئی اور فعل وارد ہوا ہو کہ جس کوان فعلوں سے مشابہت بیدا ہو سکے تاکہ تشبیہ اور طرفین تشبیہ (مشبہ اور مشبہ بہ) الگ الگ بیدا ہو کیس گیونکہ ایک فعل یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں تشبیہ جاری ہو سکے ۔ نضو ب کوبی و کی ایک ایک بیدا ہو کی کے اگر کئی کو معمولی موسکے نے نسو ب کوبی و کی لیج اگر کئی کو معمولی ہوئیں آئیں اور دوسرے کو بہت چو ٹیس آئیں تو ان میں قدر مشترک صور ب مساوی طور پر محقق ہوگی ، نہ یہ کہ پہلے کو دوسرے سے تشبیہ دے کر کہا جائے گا کہ قلیل المضر ب ، کشیر

المضبوب ہےمشابہ ہے بالخصوص ان افعال میں جو کلی متواطی کی طرح استعمال ہوتے ہیں ان میل قلت و کثرت یاضعف وشدت کا خیال کرنا خام خیالی ہوگی ۔ صلب کامفہوم بھی ایسا ہے کہ صلیب پرانکا نے ہے محقق ہوجا تا ہے اس میں کمی بیشی یا شدت وضعف کا ام کان نہیں ہوتا۔انگریزی قانون میں بھی پیانسی کامفہوم ری سے لٹکا نالیا گیا ہے اوراس میں جاں بجق ہونالازم ذاتی تصور کیا گیا تھا' مگراس خیال ہے کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ جاں بحق ہونا ضروری نہیں ہاس کئے قانون مذکور میں بیلفظ ہڑھادیئے گئے ہیں' کہ مجرم کوری سے لٹکایا جائے پہاں تک کہوہ مرجائے اور بدایز ادی جب تک نہیں ہوئی تھی عام محاورات کی روہ ری ہےاٹکا نااورمر جانالا زم ومزوم تصور کئے گئے تھے۔اسی طرح صلب کالفظ بھی ہمیشہ ہے اینے لازم موت کے ساتھ ہی استعال ہوتار ہا ہے اور مصلوب کومر دہ ہی تصور کیا جاتا تھا اورحضرت میچ کے سوامرزائی بھی کوئی الی نظیر پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں مصلوب نہمرا ہواور'' انا جیل اربعہ'' کہ جن کی تصدیق مرزائیوں کو طوظ ہے وہ بھی مصلوب کومیت ہی مانتی ہیں۔ چنانجے ان میں یوں لکھا ہے کہ سے صلیب برمر گیااور دفن ہونے کے بعد تین دن قبر میں پڑار ہا پھر دوبارہ زندہ ہوکرآ سان پر چڑھ گیا۔ای کی تصدیق خودقر آن شریف ہے بھی وہ حاصل کرتے ہیں کہ حضرت سے نے فرمایا ہے کہ ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيًّا ﴾ ابمرزائيول كانظريد كمن صليب يرے زنده اتار لئے گئے تھے نداسلام اس کی تائید کرتا ہے اور ندعیسائیت اس کو مان علی ہے۔اس کئے مرزائیوں کی تحقیق قابل التفات نہیں ہے۔

۸.....﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ مِن الرَّتشِينِينِ إِن يُحرِّكِ المعنى مولًا؟
 جواب: اسلام نے اس موقعہ پراس لفظ کے دومعنی کئے ہیں۔

**اول ب**يكه **اوقع الشبهة لهم**يبوديوں كوشبه ميں ڈال ديا گيا تھا جيسا كه" انجيل برنباس"

نے تصری کی ہے کہ ' حضرت کی کے عوض یہودامقتول ہوا تھا اور چونکداس کی شکل وشاہت پورے طور پرحضرت کی کی ما نند ہی ہوگئی تھی اس لئے وہ اے کی ہی جھتے تھے اور انہوں نے اپنے خیال ہیں حضرت کی ہو گئی تھی اس لئے وہ اے کی ہی جھتے تھے اور انہوں نے اپنے خیال ہیں حضرت کی ہوسلیب پر لٹکا یا تھا' نب ہی تو قر آن شریف میں ان کا مقولہ یوں درج ہوا ہے ﴿إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِینُحُ ابْنَ مَرْیَعَ ہُی ہم نے ضرور حضرت کی گوتل کر ڈالا تھا۔ بہر حال اس معنی کی تائیدا کی اصول کے ماتحت بھی ہوتی ہے کہ جب فعل بغیر فاعل کے فار بہر حال اس معنی کی تائیدا کی اس مصدر سے ہوجا تا ہے، جسے عام طور پر کہتے ہیں لدار او تسلسل ای لوقع المتسلسل ای مسئلہ کی زیادہ تشریح دیکھنا منظور ہوتو 'مطول' میں نظر ڈالئے آئے کو مب کچھ منگشف ہوجا ہے گا۔

دوم بیکہ الذین حضووا الصلیب من ائمة الیهود اوقعوا اتباعهم فی الاشتباه جن لیڈروں نے آپ کوصلیب پراٹکا یا شاانہوں نے اپنے عقیدت مندوں میں بیامرمشتبہ کردیا تھا کہ آیا ہے مصلوب ہوئے ہیں یا یہودامقتول ہوا ہے کیونکہ تحقیق کرنے پر نہ سے وہاں پائے جاتے تھاور نہ یہوداموجود تھا۔ حالا تک تھوڑی دیر پہلے دونوں وہاں موجود تھے اسی اشتباہ کی وجہ ہے بنی اسرائیل تین فرقے بن گئے تھے۔ اول ''لیعقو بیہ' کہ جنہوں نے یوں مجھر رکھا تھا کہ حضرت میں خود خدا تھاس لئے آسان پر چلے گئے۔ دوم'' نسطوریہ' بھوں نے جنہوں نے آپ کو ابن اللہ تصور کرلیا تھا کہ تکلیف کے وقت ویٹا اپنے ہاپ کے پاس چلاگیا جنہوں نے آپ کو زندہ رسول مان کر بیدیقین کرلیا تھا کہ آپ بھمری آسان پر چکے گئے ہیں اور آپ کی جگہ کوئی دوسر انحق مصلوب ہوا ہے گرا ہی تخصری آسان پر چکے گئے ہیں اور آپ کی جگہ کوئی دوسر انحق مصلوب ہوا ہے گرا ہی تو مغلوب رہے اور اہل باطل ان کو دیاتے رہے' یہاں تک کہ حضور بھی کا ظہور ہوا۔ اور ان مغلوب کی تائید ہیں قرآن شریف نازل ہوا۔ تب اہل حق غالب ہوئے اور اہل باطل مغلوب کو تائید ہیں قرآن شریف نازل ہوا۔ تب اہل حق غالب ہوئے اور اہل باطل مغلوب ہوگئے۔ (رواہ این ابی جاتم منادن کی باش موری اور اہل باطل مغلوب

۹.....شبه کی شمیر دوسری شمیرول کی طرح حضرت عیسی النظیمی لی طرف را جع ہاس لئے
 اس کامعتی یول جوا کہ آپ مشبه بالمقتول بنائے گئے تھے۔

جواب: بالمقول كالفظ الني طرف سے لگایا گیا ہے ورندسرف شبه كامعنی بیہ بوسكتا ہے كہ آپ مشتبہ حالت بیش آگئتی ، چنانچہ قاتلین بھی گو بظاہر تو كہتے تھے كہ انا قتلنا المسیح مگراس قول كی بنیاد صرف ظن اور تخیین ہی تھی ۔ ورنہ كوئى بیرونی ثبوت ان كے پاس موجود ند تھا اس واسطے خدا تعالی نے فرمایا ﴿ وَ مَا فَتَلُوهُ مَا يَقِينُنا ﴾ يعنی ما قتلوہ عن يقين اى ليس لهم يقين وعلم بان الذي قتلوه هو المسيح بل لهم ظن فيه و تحمين . ان كه بيه پورے طور پريفين ندتھا كہ مقول سے ہی قابلکہ جو پجھانہوں نے كہا ہے ظنی اورا ہے خیال کے مطابق كہا تھا۔

• ا .....ما قتلوہ قتلا یقینا بھی بعض مضروں نے بیان کیا ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ سے یور سے طور برقتی نہیں ہوئے تھے۔

جواب: يبودكى عادت تقى كه پبل قبل كرتے بحر لاش كوصليب پر لاكا دية اس لئے مفسرين في كائوں ہے اس لئے مفسرين في كائوں ہے ہے تھے اس لئے ندتو صليب پر لاكا نے ہے بہا ان كوفل كيا گيا تھا اور ندصليب پر آپ ديئے تھے۔ اس لئے قبل بہر دو وجہ واقع نہيں ہوا۔ اور جو كچھ وہ كہتے ہيں صرف تحمين اور خيال ہے۔ قتلا بقينا جن مفسرين نے بيان كيا ہوان ميں ہے كوئ بھی و فات ہے كا قائل نہيں ہواس لئے ان كے قول كا يہ معنی نہيں ہوسكتا ہے كوفل تا منہيں ہوا تھا اور قبل ناقص واقع ہوا تھا كيونكہ بعض مفسرين نے اي كو يوں سمجھا ہے كہ قتلا عن يقين اس قبل كا تعلق يقين سے نہيں ہو بلكہ صرف خيال ہے ہے۔ المحاصل انه منصوب بنزع الحافض الامفعول مطلق حتى يو هم المحلاف اگر مفسرين كا پبلا قول موجم خلاف ہو دوسرے قول ہے اس وہم كا رفع بخو بى ہو

سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ میٹمیر مقتول کی طرف جاتی ہے کہ جومقتول ہوا تھااس کے متعلق ان کوخود اشتباہ تھا کہ آیا وہ سیج ہے یا یہودا ہے یا کوئی اور ہے کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ مقتول کا نام بھی'' یہوع'' یا'' باربان' تھااور یا'' باراباس' تھااور ممکن ہے کہ یہ تین لفظ یہودا کے لقب ہوں جیسا کہ مورخ طبری اور مورخ رینان لکھتا ہے۔ بہر حال قول بالتشبیہ باطل ہے۔

اا۔۔۔۔۔﴿ بَلُ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلدِّهِ ﴾ میں یہ مذکور ہے کہ پہلے الفاظ ہے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مسیح کو نیم مقتول کرنے سے ذات پیدا ہوئی تھی اس لئے یہ سمجھایا گیا کہ نہیں خدانے آپ کو رفعت قرب الٰہی بخشاہے کیونکہ تکایف ہے مراتب بڑھتے ہیں۔

جواب: آپ کی زندگی میں ہی آپ کو پہلا وعدہ دیا گیا تھا کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا۔ ﴿ مُتَو قِیْکَ ﴾ اور یہ مطلب نظا کہ میں آپ کو ہار ڈالوں گااس طرح کا وعدہ پھھ معنی نہیں رکھتا، دومرا وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کو آسان پرزندہ اٹھالوں گا ﴿ وَدَ الْفِعُکَ اِلَیٰ ﴾ اور یہ معنی نہیں ہے کہ رفعت مزلت ہوت صلیب دوں گا ورنہ بدلازم آتا ہے کہ اس ہے پہلے آپ رفع المز لت نہ تھے اور تکالیف ہے انبیا، کورفعت مزلت نہیں ہوتی بلکہ ترتی درجات ہوتی ہے جورفع مزلت کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ اب یہ دونوں وعدے پورے ہوگئے اور خدائے آپ کوزندہ اپنی کی تردید خدائے گی کہ منزلت کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ اب یہ دونوں وعدے پورے ہوگئے دیا اس کی تردید خدائے کی کہ ﴿ مَا قَتَلُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ ﴾ پھر انہوں نے کہا کہ ﴿ إِنَّا فَتَلُنَا الْمَسِيْحَ ﴾ ہم نے ب شک حضرت سے گھر انہوں نے کہا کہ ﴿ إِنَّا فَتَلُنَا الْمَسِيْحَ ﴾ ہم نے بیشک حضرت سے گھر انہوں نے کہا کہ ﴿ إِنَّا فَتَلُنَا الْمَسِیْحَ ﴾ ہم نے بیشک حضرت سے گھر انہوں نے کہا کہ ﴿ إِنَّا فَتَلُنَا الْمَسِیْحَ ﴾ ہم نے بیشک حضرت سے گون کردیا تھا تو اس کی تردید خدانے کی کہ انہوں نے بین طور پرتی تین طور پرتی تھیں طور پرتی تھیں طور پرتی تھیں طور پرتی تھیں کیا۔ بیشک حضرت سے گون کردیا تھا تو اس کی تردید خدانے کی کہ انہوں نے بینی بلدوہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیشک حضرت سے گون کی کہ انہوں نے بین بلدوہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھی حضرت سے گون کی کہ کوئے ہیں۔ بیشک حضرت کی کوئی کی کہ بیا کہ کی کہ کہ کا کہ بین بین بین بین بین بین ہے ہوئے ہیں۔

۱۲..... یہودی حضرت میں کو ذلیل جھتے تھے کیونکدانہوں نے بیم چھ لیا تھا کہ مصلوب ملعون ہوتا ہے اس لئے ﴿ رَفَعَهُ اللهُ ﴾ کہا گیا۔

جواب: حضور ﷺ کے زمانہ میں یہودی حضرت عیسیٰ کوصرف ذلیل ہی نہیں تبجھتے تھے بلکہ مقتول اورمصلوب بھی سبھتے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کے دوقول کی تر دیدمسلمانوں کو سمجمائی که ﴿ مَا قَسَلُوْ هُ وَمَاصَلَبُوْ هُ ﴾ ان کا تیسراقول که مقتول ملعون ہوتا ہے اس کی تر دید يول فرمائي كمان كا وعوى يقيني طور برغلط بكه ما قتلوه يقينا اى اقول لكم عن يقين، میں سچ کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کوتل نہیں کیا بلکہ اصل بات یوں تھی کہ خدانے ان کواپنی طرف الثماليا تفا ﴿ بَلُ رُّفَعَهُ اللُّهُ الدُّيهِ ﴾ عربي زبان ميس بل كالفظ دوطرح استعال ہوتا ہے اول عاطفہ ہو کرمفر دات میں ۔ووم استدرا کیہ بن کرفقرات میں ،اور یہاں فقرات میں استعمال ہےاس لئے وہ عاطفہ نبیں ہے بلکہ صرف ابتدائیہ ہے اوراس کی غرض وغایت پیہ ہوتی ہے کہ اولاً بقول ﷺ رضی دفع غلطی کے لئے لاتے ہیں مثلاً اگر کوئی یہاں ﴿ مَافَتُلُوهُ يَقِينُنا ﴾ ے غلط طور يرقل ناقص كا وقوع مجھے تو اس كا دفعيہ كيا گيا كە كى قتم كاقل نہيں ہوا۔ كيونكه خدا تعالى نے آپ كواپني طرف اٹھاليا تھا اور عدم قتل اور دفع الى اللّٰه ، كا زمانه قریب قریب ہے۔ **نانیا** بقول مصنف متن متین وہنتھی الارب پیہاں حرف ابتداء ہے حرف عطف نہیں اور وہ دوطرح استعال ہوا ہے۔اول اصر اب بعنی ابطال کلام ماقبل کیلئے جس کا مطلب میہ ہے کہ یہود یوں کا دعویٰ ان آیات میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے زورے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت مسے کے قبل پران کو کامیابی حاصل ہوگئی ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس دعویٰ کو باطل کیا اورمسلمانوں کو یوں یقین دلایا کہان کا قول باطل ہے بلکہ اصل واقعہ یوں ہے، کہ خدا تعالی نے آپ کواپنی طرف اٹھالیا تھا۔ اور اس طرز استعال سے بیام مایئ يقين كو پہنچ جاتا ہے كه بل ابطاليه كا ماقبل اور مابعد جمع نہيں ہو سكتے ،اس كے قتل تام ہو ما

ناقس، دفع المی الله کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اور یہ کہنا سیجے نہ ہوگا کہ حضرت میں نیم مقتول ہو کر دفعت منزلت کے سیخی ہوئے تھے۔ دوم انقال کیلئے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ پہلے گام کو ناکا فی سیجھ کر دوسرا گام ہمل' ہے شروع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہاس موقع پر دوسرا گام نہایت عظیم الشان اور قابل توجہ ہے۔ پس اگر بل انقالیہ مرا دلیا جائے تو پھر بھی رفع جسمانی مہتم بالشان اور قابل توجہ ہوسکتا ہے۔ سرف رفع منزلت یار فع در جات مرا دلینا قرین تیاس نہیں ہے، کیونکہ اولاً وہ امر مختی ہے سرف رفع منزلت یار فع در جات مرا دلینا قرین تیاس کی تر دید اس میں ہوگئی ہے کہ رفع جسمانی مرا دلی جائے کیونکہ بیر فع خصوصیت سے کی تر دید اس میں ہوگئی ہے کہ رفع جسمانی مرا دلی جائے کیونکہ بیر فع خصوصیت سے دوسرے انبیاء میں نہیں پائی گئی۔ قال اور نہ عیسا ئیوں نے اس واقعہ میں رفعت منزلت کا قول غیریں گیا، نہ یہودی اس کے قائل ہوئے اور نہ عیسائیوں نے اس واقعہ میں رفعت منزلت کا عقیدہ قائم کیا۔ اس لئے ہر طرح ہے انکار رفع جسمانی خیال قادیانی ہے یا وسوسہ شیطانی ہے۔ ور نہ یہ قول انسانی نہیں ہے۔

اسسالکن حرف عطف استدراک کے لئے ہے ﴿ وَلٰکِنُ شُیّبِة لَهُمْ ﴾ میں بیشک رفع کیا گیا ہے کہ وہ کی میں بیشک رفع کیا گیا ہے کہ کوئی خیال کرے کہ حضرت سے بالکل خالی چھوٹ گئے تھے۔لکن نے آگر بتایا کہ نہیں نیم مقتول ضرور ہوئے تھے۔

جواب بھل اورصاب یہودی فرہب میں خصوصاً اور باتی فدا ہب میں مموماً موجب تذکیل اور باعث فدا ہب میں مموماً موجب تذکیل اور باعث العنت ہے کیونکہ بید دونوں سزا کمیں سخت مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ پس اگر ٹیم مقتول یا ہم مصلوب حضرت میں کو برغم قادیانی خیال کیا جائے تو کم از کم بیتو ماننا پڑتا ہے کہ پورے طور پر حضرت میں اس دفت ہے کہ ہم طور پر حضرت میں اس دفت ہے کہ ہم اس وقت ہے کہ ہم کی بیاں لکن کا استعمال خلاف تصریحات اسلامیہ کچھ معن نہیں رکھتا بلکہ سمجھ وہی

ہے جواہل اسلام نے اس موقع پر لکھا ہے کہ لکن جرف عطف اس وفت ہوتا ہے کہ جب کہ مفردات ميں استعال ہواور جب فقرات ميں استعال ہوتو بقول منتبي الارب پيرف ابتداء ہے جو صرف استدراک کے لئے استعال ہوتا ہے اور پھراستدراک کے دومعنی ہیں۔ اول سید کہ لکن کے بعد میں وہ فقرہ لایا جائے جواس ہے پہلے فقرہ کا بالکل مخالف ہوجیسا کہ اس آيت ميں ہے كر ﴿ مَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ يبودي آپ كونه بي قُلّ کر سکے اور نہ بی صلیب پر لٹکا سکے رکیکن اتنی بات ضرور ہوئی ہے کہ حضرت مسیح ان کیلئے مشتبرعالت میں رکھے گئے تھے۔مطلب یہ ہے کہ وہ اگر چدا ہے خیال میں کامیاب ہوگئے تھے گر دراصل ایک مغالطہ میں پڑے رہے ہیں۔ووم پیرکہ ماقبل عبارت ہے کوئی شبہ بیدا ہو تواس كا دفعيه كيا جائے چنانچەاس موقعه ير ﴿ مَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ ﴾ سے بيوجم پيدا موتا ے کہ جب حضرت سیح نقل ہوئے اور نہ صلیب ہوئے تو پھر یبودیوں کا پیرکہنا کیے واقع ہوا كهم نے حضرت کوفل كر ديا تفاتو اس كاجواب ﴿ وَلَكِنُ شُبَّةً لَهُمْ ﴾ ميں ديا گيا ہے كہ ہاں انہوں نے بھی ایک مشتبہ محض کو مار ڈالا تھا اس کئے وہ اپنے خیال میں سیجے ہیں مگر فی الحقیقت وہ بیے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ای مضمون کوٹر تی دے کرآ گے بیان کیا ہے کہ سب کو یقین بھی نہیں ہے بلکہ ماحول کے حالات دریافت کرنے والے یہودی خودمشکوک حالت میں ہیں مگر چونکہ اپنی کامیا بی ای میں دیکھتے ہیں تو نساأ بعدنسل ای ظن اور خیال کی پروی کرتے آئے ہیں ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا إِنِّبَاعَ الظُّن ﴾ مُرْبَمين تعجب آتا ب کہ قادیانی فرقہ بھی صرف ظن کا ہی تابع ہو کر مدت سے یہودی بنا ہوا ہے اور جالا کی ہے الل اسلام كو كيت بين كه يه يهودي بين بال يهودي خود بين اور بدنام جم بين على جەدلا ورست دز دے كە بكف چراغ دارد

١٣....اخت مِن خلابمعن مات آيا ہاں لئے ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلِ ﴾ كاب

معنی ہوا کہ ماتت الرسل قبله اور استدلال کی شکل یوں ہوئی کہ محمد اللہ رسول ویکل رسول قد خلا اور استدلال سے ویکل رسول قد خلا اور نتیجہ یوں ہوا کہ محمد اللہ خلا اور ای طریق استدلال سے حضرت صدیق اکبر نے سحابہ کے سامنے حضور کی وفات ثابت کی تھی اور جب تک حضرت مسیح کومیت نہ مانا جائے اس دلیل کا دوسرا جزو ( کبری ) پیدائیس ہوسکتا۔

جواب: طریق استدلال دونتم ہوتا ہے کہ ایک'' اقتر انی'' جو پیش کیا گیا ہے۔ دوم غیر اقترانی' کہ جس میں تمثیل کے ذریعہ ہے بھی نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے حضرت صدیق اکبرنے یہاں قیاس تمثیلی استعال کیا ہے۔جس کی شکل یوں ہے کہ ان محمدا قد خلا كخلو الرسل، حضور کا خلو دوسر البیاء کی طرح ہوا ہے اور خلو رسل کامفہوم عام ہے کہ سب کا خلو ہو یا بعض کا اور اس طرح بھی عام ہے کہ خلوبمعنی موت ہو یا جمعنی عن الفرائض ہواس لئے حضرت میچ النظامی کی وفات ثابت نہیں ہوئی کیونکہ ان میں خلوجمعنی الفراغ ہواہے بمعنی موت نہیں۔اوراس موقع پرجس شعرے استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ "اذا سيد منا خلا قام سيد" جب جاركوئي بريزيزت ايني دُيوئي كزار چكتا بيتو دوسرا کھڑا ہوجا تا ہے۔وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہاس میں بھی خلو کامفہوم فراغ عن الفرائض ہی لیا گیا ہے کیونکہ شاعر کی قوم کے سردار قتل بھی ہوتے تھے اور قید بھی ہوتے تھے اور پچھ ویسے ہی تقاضائے عمر سے ریٹائر پاستعفی ہوجاتے تھے توان حاروں صورتوں میں اس شعر کا مفہوم پایا جاتا ہے ورنہ اگرموت ہی مراد ہوتو باقی تین صورتوں میں معلوم نہیں ہوسکتا کہ دوسر المخص قائم مقام ہوا یا نہ ہوا۔ اور جن لوگول نے محلا ، کامعنی موت یہاں اس لئے لیا ہے کہ من حرف جار بعد میں آیا ہے تو ان کی نہایت زبردی ہے کیونکہ یہاں مقاسید کی صفت ہے، خلاکا صافییں ہے۔ چنانجداس کا اشارہ ہم نے ترجمہ میں کرویا ہے کہ "جاراسردار"ای السید الکائن منا\_ کیونکداس وقت اس کار جمد یول جوگا که "جب

کوئی سردارہم سے بیزارہوجاتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوجاتا ہے۔"اب اگر شاعر کا مطلب بھی مان لیاجائے تو وفات مسے کیلئے بھی سندنہیں بن سکتا کیونکہ عرب میں 'خلقی''اس آ دمی کو کہتے ہیں چوفارغ ہو۔خلا من الاحو کا بیمعنی ہے کہ وہ اس کام سے بیزارہوگیااوراس کا کہتے ہیں چوفارغ ہو۔خلا من الاحو کا بیمعنی ہے کہ وہ اس کام سے بیزارہوگیااوراس کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہا۔وفات کامعنی صرف ایک محاورہ میں لیا گیا ہے کہ خلمی مکانہ اس کے مات (معنی الدب) مگر یہاں نہ آیت میں مکان کالفظ موجود ہے اور نہ شعر، میں اس کے وفات مسے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

قیاس اقترانی کاظریق بھی اس جگدایما نداری سے استعال نہیں ہوا۔ کیونکہ قبلہ
کافظ کری بین نہیں لیا گیا ور نہ حداوسط مکر زمیں رہتی اور نتیج بھی غلط نکلتا ہے۔ جیسے محمد
رسول، و کل رسول قد خلا من قبل. محمد قد خلا من قبل۔ یہ بھی خیال
رہے کہ بھی آیت حضرت عیسی کی کے متعلق بھی ندگور ہے تو کیا وہاں بھی یوں کہا جا سکتا ہے
کہ عیسٹی رسول. و کل رسول قد خلا ہر گزنہیں کہد سکتے کیونکہ اگر من قبل و خذف کریں تو آیت کا مفہوم ناقص رہ جاتا ہے اور ملائیں تو حداوسط مکر زمیس رہتی علاوہ
بریں کلیة کری بھی متحقق نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت حضور کی اور حضرت عیسی کی ضرور
اس تکم سے خارج ہوجاتے ہیں۔

اوراگر من قبل ظرف الغومفعول فيه نتيجي جائيود الموسل "كي صفت نبيل بن سكتي كيونكه يهال موقو وه بهي نبيل بن سكتار بن سكتي كيونكه يهال موقو وه بهي نبيل بن سكتار كيونكه وه ايك بخصوص اورمشهور لفظ بهواكرتا ب جوكس حدتك معطوف كالمعني خود بي اداكرتا ب شكر بم ديسية بين كه من قبله كامفهوم اس نوعيت سے خارج به كيونكه من قبله الموسل كامفهوم كي طرح بهي ادائيين بوسكتا ـ

اگر بیخیال ہو کہ بیاسم حالیہ ہوگا تو تفذیم حال کی وجہ بیان کرنامشکل ہوگا' کیونکیہ

تقذیم حال صرف اس وقت ہوتی ہے کہ ذوالحال اسم نکرہ ہواور الاوغیرہ وہاں موجود نہ ہول۔ جیسے جاءنی را کبار جل، و ما جاءنی رجل الارا کیا. ذوالحال اگر مجرور بالحرف ہوتو بعض کے نزدیک اس پر بھی تقذیم جائز ہے۔ جیسے فصطلبھا کھلا علیہ شدیداً (بوڑھا عورت کومشکل سے طلب کرسکتا ہے) اور ان دونوں صورتوں کے سوا ذوالحال پر اسم حالیہ مقدم نہیں ہوسکتا 'اس لئے بی خیال بھی غلط ہوا کہ من قبل الرسل سے حال مقدم ہے۔ زیادہ تشریح و کھنا ہوتو ''متن متین' کا مطالعہ کرو۔

اها..... لغت میں د جال کامعنی جماعت کثیر ہے اس لئے اس سے مرادعیسائی قوم ہے جو
 اپنی مردم شاری میں بہت زیادہ ہے۔

جواب: اسم علم میں معنی اغوی مراد میں ہوتے بلکہ ای میں صرف مدلول علمی مراد ہوتا ہے اگر چلغوی مدلول اس میں نہ بھی پایا جائے جیسے '' سلطان'' بہت ہے آدی اپنا تا مر کھتے ہیں مگر پیٹ ہے بھو کے ہوتے ہیں۔ غلام آبق الحینے ہیں یا زرخر یونو کرکو گر ہزاروں غلام آبق ایسے ہیں کہ ساٹھ سال تک غلام آبق ایس اور کی نے ان کوکوڑی ہے بھی نہیں خرید کیا ہوتا۔ ای طرح وجال بھی تے یہود کا اسم علم ہے جو احادیث میں فرکور ہے۔ منتی الارب' میں ہے کہ'' دجال جھوٹے فریبی اور کلام کوٹر یف کرنے والے کو کہتے ہیں ادر کا م کوٹر یف کرنے والے کو کہتے ہیں اور کا م کوٹر یف کرنے والے کو کہتے ہیں کہ دور ہے۔ کہ آخرز مانہ میں ظاہر ہوگا اور خدائی کا دھوگی کرے والے کہ ہورای کی وجہ تسمید بیان کی ہے کہ اس کو اس لئے دجال کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹ ہولے گا۔ کہ وجہ تھوٹ ہولی گی دجل کی ایس آب دے گا کہ وہ بھی معلوم ہول گی۔ (دجل کی دجل ) اور اپنی جھوٹی باتوں کو بچائی کی ایسی آب دے گا کہ وہ بھی معلوم ہول گی۔ (دجل باللہ ہیس) اور خزائے اس کے تالع ہول گی۔ (اللہ جال اللہ ہیس) اور خزائے اس کے تالع ہول گی۔ (اللہ جال اللہ ہیس) اور کوٹر انے اس کے تالع ہول گی۔ (اللہ جال اللہ ہیس) اور میں اس کے تالع ہول گی دوجل الناس لقطاؤ ہم) اب اور بد سرشت اور بدخیال آدی اس کے تالع ہول گی دوجل الناس لقطاؤ ہم) اب

خالفین اگرالٹ کر بیساری صفات سے قادیانی میں ثابت کر کے اسے د جال کہیں تو ہمارے خیال میں انگریزوں کو د جال کہنے کی نسبت انکا بیقول زیادہ قرین قیاس ہوگا۔

۱۷ ..... کنز العمال "میں احادیث د جال میں د جال کا لفظ بھی آیا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر زمانہ میں عیسائی د نیامیں کھیل جا کیں گے اور وہی د جال بھی ہیں۔

ہے لہ ایرزمانہ بین عیسان ونیا ہیں چیں جا یں ہے اوروہی دجان بی ہیں۔
جواب: کنز العمال بیس طباعت کی ٹی غلطیاں رہ گئی ہیں اور یہاں بھی غلطی ہے دجال کی بجائے رجال کا افظ لکھا گیا ہے اور جب دوسر نے خوں ہے مقابلہ کیا گیا ہے تو وہاں بھی یہ لفظ دجال بی نکلا اس لئے غلا لفظ کو پیش کر کے اپنا مطلب ٹابت کرنا غلط کاروں کا کام ہوگا ورنہ دیا نتدار آ دی ایسی چالا کی ہے جہ زر ہے ہیں۔ بالفرض اگر کسی حدیث میں رجال کا لفظ بھی آیا ہے تو اس ہے مرادا گریزوں کی بچائے مرزائی ہو سکتے ہیں 'جو مختلف مما لک میں بلیغ مرزائیت کیلئے اپنے وطن ہے دور در داز نکل گئے ہیں۔ اور مرزاصا حب نے بھی ایک جگہ کھا ہے ''میری جماعت اس قدر ہے کہ اگر ان گوایک جگہ کھڑا کیا جائے تو ہڑے ہے ہڑ گئے کہا تھا کہ ''الے مرزا کھی ہے تو ہڑے ہے ہڑ کے نظر میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔'' اور براہین کے الہامات میں ایک اگریزی الہام بھی شمی میں تم کوایک بڑی جائے اگرین کا انسان میں ایک اگریزی الہام بھی شرور ہے کہ۔'' آئی ول گویوائے کریٹ پارٹی اوف اسلام'' خدا نے کہا تھا کہ ''اے مرزا میں تم کوایک بڑی جائے تھا کہ ''اے مرزا میں تم کوایک بڑی جائے تھا کہ ''اے مرزا میں تم کوایک بڑی جائے تو دوں گا۔''

ے ۔۔۔۔۔قرآن شریف میں ہے کہ کسی انسان کوخلد (ہمیشہ کی زندگی) نہیں دی گئی تو مسیح ابھی تک کیوں زندہ ہیں؟

جواب: حلو داورطول عمر میں فرق ہے۔ زمین وآسان ،عرش وکری اجرام فلکیہ اور ملائکہ یا ارواح ہزاروں الیی مخلوقات ہیں جو باوجود فانی ہونے کے ابھی تک قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ کتاب المعمرین لائی حاتم البحتانی میں جن لوگوں کی عمریں تین سوسال سے زیادہ گزری ہیں افکی مختصر فہرست دی گئی ہے۔ جس کا اقتباس درج کیا جاتا ہے: لقمان بن عادیا • ۳۲، سطیح (ولد فی زمن السیل العرم و عاش الی ملک ذی نواس) • ۳ قرن، ربیع بن ضبع • ۳۳،مستوغربن ربیعة • ۳۳۰، دریدبن نهد ۲ • ۲ ، ابن حمة الدوسی اسمه کعب او عمر • ۳۹، زهیربن جناب • ۲۲، فضیل بن عبدالله (وهوجد زهیر بن جناب) • ۰ ۷، یتم الله بن ثعلبة • ۰ ۵، ذوجدن الحمیری • ۳۰، عبدالمسیح بن عمر • ۳۵، حاوث بن مضاص • ۳۰، قس بن ساعدة الایادی • ۳۸، ثعلبه بن کعب بن زید • ۳۰، طیئی بن ادد • ۰ ۵، کعب بن رداه • ۳۰، حارثه بن عبیده زید • ۳۰، عباد بن سعید • ۳۰، خوانی • ۳۰۰، حارثه بن عبیده

بياوگ اى زماند ميس تھے جبكه حضرت ميح كازماند تھا۔ اب اگر حضرت ميح كوزنده مان ليا جائے توسطيح سے بھى زياده عمر كے نه جول كے كيونكدا كى عمر تين ہزار سال تقى۔ لان القرن على الاصح مائة سنة لقوله السين لغلام "عش قرنا" فعاش مائة سنة. (شى الاب

"فتوحات مکیه "اور" از الة الخفاء "میں زریت بن برشمال کی حکایت یوں مذکور ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے عہد میں حضرت سعد کو قاد سیدگا جا کم مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے بھی خلیفہ نصلہ بن معاویة انصاری کو کوہ حلوان کی طرف عواق میں جہاد کرنے کو تین سو نے بھی خلیفہ نصلہ بن معاویة انصاری کو کوہ حلوان کی طرف عواق میں جہاد کرنے واپس آئے تو کوہ حلوان میں عصر کا وقت ہو گیا، نماز کیلئے اذان کہی تو پہاڑے ایک تصدیقی آواز آئی پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہا میں زریت بن برشمال ہوں ۔ حضرت مسیح نے اپنے منزول من السماء تک یہاں تفہر نے کو کہا ہے، پی تخص سپیدریش بزرگ تھا، اس نے حضرت مرکسی کوسلام کہلا بھیجا اور وصیت کی کہ اسلامی خدمات تند ہی ہے انجام دیں کیونکہ نزول میں کوسلام کہلا بھیجا اور وصیت کی کہ اسلامی خدمات تند ہی ہے انجام دیں کیونکہ نزول میں

قریب آرہا ہے۔ نصلہ نے اور بھی بہت ہے سوال وجواب کئے پھر وہ غائب ہوگیا۔ نصلہ نے سعد کو بیدواقعہ لکھا اور سعد نے حضرت عمر کے لیکھا' تو حضرت عمر کے انسانہ میں لکھا کہ تم خود وہاں جاؤ اور میرا سلام عرض کرو۔ چنانچہ حضرت سعد کے سعد کو جواب بڑار ( ۲۰۰۰ ) مجاہدین کی معیت میں کوہ حلوان میں چالیس دن تک تفہر ہے رہے مگر وہ بزرگ پھر ظاہر نہ ہوا۔ بیدوایت کنز العمال میں بھی نہ کور ہے اور لکھا ہے کہ من حیث الروایة سے خنیس ہے مگرفتو جات مکیہ میں اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اہل کشف کے نزد کیک بیروایت سے جسم کے نزد کیک بیروایت سے جسم کے نزد کیک بیروایت سے جسم کے نزد کیک بیروایت کے کہ کا در معلوم ہوجاتی ہے۔ بہر حال اس روایت کی معلوم نہیں گئی ہوجائے گی؟

 السند حضرت عائشة اورامير معاويه معراج روحانی كے قائل بيں تو ای طرح پھر حضرت مسيح با تفاق اہل اسلام كيسے بچسم عضرى آسان برا طلائے گئے؟

جواب: یہ دونوں واقعات آپس میں لازم ملزوم نہیں ہیں اسلئے یہ منطق غلط تھر تی ہے کہ چونکہ معراج جسمانی میں اختلاف ہاں گئے وفات کے کا قول متفقہ طور پر سجی ہے۔ گرہم اس سئلہ کو دوسری طرح بھی عل کر سکتے ہیں کہ ' مدارج النبوۃ '' ہیں لکھا ہے کہ حضور النبائیلا کی جونتیس (۳۴) دفعہ معراج ہوا ہے۔ جن میں سے ایک جسمانی طور پر ہوا تھا باتی روحانی طور پر ہوئے تھے اور جسمانی معراج کے وقت حضرت عائشہ ابھی شیر خوار تھیں یا بہت چھوٹی پی تھیں کیونکہ یہ واقعہ جرت ہے کم از کم ایک سال پہلے وقوع پذیر ہوا ہوا ہوارزیا دہ سے زیادہ پانچ سال، اور حضور کے جرم سرا میں حضرت عائشہ کو باریا بی جرت کے بعد العیب ہوئی نے ہوا کہ اس کے حضرت عائشہ کا بیا تھول کہ شہر معراج کو حضور کا جسم مبارک عائب نے ہوا تھا، سے اس کئے حضرت عائشہ کا بیاتواس کا یوں مطلب لیا جاسکتا ہے کہ جسم بغیر روح کے عائب نے ہوا

نہ ہوا تھا بلکہ دونوں (جسم مع الروح) کوسیر ہوئی تھی اور یا یوں کہ انہوں نے اپنا عندیہ بیان کیا تھا کہ اس رات آ ہے کہیں با ہزنہیں گئے تھے بلکہ ام پانی کے گھر سوئے تھے۔ساری رات عاضری کا قول نہیں کیااس لئے ممکن ہے کہ جس وقت حضور ﷺ معراج کوتشریف لے گئے ہوں حضرت عائشہ جونوعمر تھیں ،سور ہی ہوں۔اس کی تائیداس قول ہے بھی ہوتی ہے جو کنز العمال میں حضرت ابو بکرصدیق ہے مروی ہے کہ آپ اس رات حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور کونہ پایا۔ عرض کیا کہ میں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا مگرآپنہیں تھے تو حضور نے فرمایا که 'میں آسان برگیا ہوا تھا۔''اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے شک اس رات تو تھے اپنے گھر ہی (میت ام ہانی ) مگرتھوڑی دمرے لئے غائب ضرور ہو گئے تھے جس کو بیٹی نے محسوس نہیں کیا تھا اور باپ نے دریافت کر لیا تھا۔ باقی رہا امیر معاویہ کا جھکڑا تو وہ روایت اس لئے قابل وثو تنہیں ہے کہ اس وقت تک امیر معاویہ کا اسلام ثابت نہیں تو پھران کو کمالیت اسلام کے متعلق روایات سے کیتے تعلق پیدا ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے س آٹھ (۸) ہجری میں اسلام قبول کرنے کے بعد پیروایت کی ہے تو روایت ورروایت کا شبہ پڑتا ہے۔ورنہ عینی مشاہرے کی بنیاد پریدروایت مجھی خیال نہیں کی جاسکتی۔

ہمیں اس موقعہ پر آج کل کے محققین پر سخت افسوں ہے کہ اگر حیات کے متعلق ذرہ مجرشہ ہوتو روایات پر جرح کر کے فوراً وفات میں خاہت کر لیتے ہیں' مگر معراج جسمانی کے متعلق ایس آئکھیں بندگی ہیں کہ اپنے سارے عقائدگی بنیا دصرف قول عائشہ وقول معاویہ پر رکھ ڈالی ہے۔ جو کسی طرح بھی قابل وثو تی نہیں ہیں' کیونکہ یہ دونوں اقوال خود قول صفور کے خلاف ہیں۔ صدیق اکبران کی تکذیب کرتے ہیں اور قرآن شریف میں خود قول صفور کے خلاف ہیں۔ صدیق اکبران کی تکذیب کرتے ہیں اور قرآن شریف میں الممان یا بعث بیاری موجود ہے جو بھی نیند کے موقع پر استعال نہیں ہوا اور نیڈ فی الممان میں موجود ہے کہ ﴿ وَلَقَدُرَا اُو نَذُ لُو فَی

أنحُواى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى صفور نے جناب بارى تعالى كودوبارد يكهاسدرة انتهى كَ بِإِسْ . اوريهُ بهي لكها بِ ﴿ مَازَاعُ الْبُصَوُ وَمَا طَعْنِي ﴾ حضور كي نظر مين نه فتورآيا تها اور نہاس نے کوئی غلطی کی تھی۔ایسی تصریحات کے ہوتے ہوئے کوئی عقلمند نہیں کہدسکتا کہ بید خواب تفاما کشفی حالت بھی۔ کیا خدا تعالی کوکشفی حالت یا خواب بیان کرنے کیلئے پیضرورت محسوس ہوئی تھی کہ یوں فرمائے کہ ﴿ مَازَاعَ الْبَصَرَوَمَا طَعْي ﴿ نبين نبيس صرف ان لوگوں كا شبه دوركرنام طلوب نفيا كه جن كوبية خيال گزر ربائفا كه شايد حضور كي نظر نے غلطي كھائي ہوگی یاانوارتجلیات ہے آگھ چندیا گئی ہوگی۔اس لئے آپ کا بیان مشتبہے۔اور سنئے اس كى تائداس آيت يجى موتى بكر ﴿ أَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ جو يَحفدا تعالى نے وی کرنا تھاوی کر دیا۔اب خوالی فرقہ بتائے کہ کیاحضور کی وحی سوکر ہوا کرتی تھی۔قرآن شریف میں تو تین طرح کی وحیوں کا ذکر ہے گر ُوحی منا می ٔ کا ذکر نہیں ہے اس خیال کی تر دیپر خود حضور نے بھی فر مائی ہے کہ'' خدا تعالیٰ نے اپنا پیر قندرت میرے کا ندھوں پر رکھا جس کی سردی دیر تک محسوس کرتا رہا ہوں۔ تو مجھے اس کی برکت سے علم الاولین و الاخوین و ها کان و ها سیکون سب کچه حاصل ہوگیا''۔خودمشر کین عرب نے بھی اس خیال کوچیج نہیں سمجھاور نہ جبح کوآپ ہے مشاہدات بیت المقدس کی تشریح نہ یو چھتے۔ کیاوہ ایسے ہی بیوتوف تھے کہ خوابوں کا آنا بھی قرین قیاس نہیں سجھتے تھے اور اس راہ جو قافلہ شام ہے مکہ کو آر ہاتھاو دبھی اس واقعہ کوجسمانی قرار دیتا ہے، کہ ہم آرے تھے تو ہمارے اونٹ ڈرگئے تھے اور ہمارے مشکیزہ سے یانی خشک ہو گیا تھا کہ جس ہے ہم نے معلوم کیا کہ کوئی سوار جارہا ہے اورمشک ہےاس نے نوش فر مایا ہے۔اس کےعلاوہ در بان بیت المقدس کی شہادت بھی اس کی تر دید کرتی ہے کیونکہ اس رات وہ کھا تک بند کرتا تھا مگروہ بند نہ ہوتا تھا تو وہ یوں ہی چھوڑ گیا تھا۔ صبح آتے ہی اس نے پاؤل کے نشان دیکھے تھے کہ ایک سواری آئی ہے اور پھر نکل

گئی ہےان تمام واقعات کی تشریح'' مدارج النبوت''میں دیکھو۔

91.... شیعہ کزدیک ناممکن ہے کیونکہ خدالطیف وجبیر ہے اور لا یعدد کا الابصاد ہے۔ جواب: شیعہ گودید ارالی کے منکر ہوں گر حیات سے کے منکر نہیں ہیں اور جس نے ان دونوں مسلوں کولاذم دملزوم سمجھا ہے وہ بیوتو ف ہے۔ علاوہ ہریں رؤیت اور چیز ہے اور ا دراک اور چیز ہے ہم سورج کودیکے جیں یہاں ہماری رویت ہے۔ گرا دراک یعنی پورے طور پر گہری نظر ہے دیکھیا نہیں ہے اس طرح ہم بھی رؤیت کے قائل ہیں ،ادراک ذات الہیہ کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ ہے بھی ادراک کی ففی معلوم ہوتی ہے رؤیت بھری کی ففی معلوم ہوتی ہے۔ رؤیت ہے۔ کی سے بھری کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہوتی ہے۔ رہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہوتی ہے۔ رہ ہم ہوتی ہے۔ رہ ہے۔ ہوتی ہے۔ رہ ہوتی ہے۔ رہ ہوتی ہے۔ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہی ہے۔ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

۲۰.....آیت مذکوره میں بعض کے نزد میک دیدار جبرائیل مراد ہے تو گھرمعراج جسمانی کیسے تھبرا؟

جواب: جب صاف ذکر ہے کہ سدرۃ المنتہی کے مؤدیک اس وقت آپ سے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ حضور بیت المقدس تک جسمانی طور پر ﴿ اَمْسُوی بِعَبُدِم لَیُلا ﴾ کے ماتحت تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہے عرش معلیٰ تک ﴿ وَلَقَدُ دَاهُ مَزُلَدُهُ اُحُوی ﴾ کے موجہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہے عرش معلیٰ تک ﴿ وَلَقَدُ دَاهُ مَزُلَدُهُ اُحُوی ﴾ کے رو ہے ہم طرح تابت ہے خواہ دیدار الہی کا قول کیا جائے یا دیدار جرائیل کا ۔ دیدار جرائیل کے متعلق بھی اصلی صورت کا دیدار مراد ہوگا ورنہ معمولی صورت کا دیدار مراد ہوگا ورنہ معمولی صورت میں تو حضور ﷺ ہے گئی دفعہ ملا قات کر چکے تھے۔

۲۱ ..... کنت انت الرقیب علیهم میں صاف مذکور ہے کہ حضرت کے قیامت کو دوا قرار کریں گے۔اول یہ کہ مجھا پنی قوم کی خبر تو فعی سے پہلے رہی ہے بعد میں نہیں رہی۔ دوم یہ کہ میری خبر گیری بنی اسرائیل میں موجودر ہنے تک محدود تھی اور بعد میں مجھے اطلاع ان کے حالت کے متعلق نہتی۔ تو دونوں صورتوں میں مزول کے باطل ہوجا تا ہے ورنہ یوں کہنا جالت کے متعلق نہتی۔ تو دونوں صورتوں میں مزول کے باطل ہوجا تا ہے ورنہ یوں کہنا

لازم تھا کہ میں دوبارہ نزول کے بعد بھی خبر گیرر ہا ہوں' مگرآپ اس کی نفی کریں گے۔ کیا کذیے بیانی کاار تکاب کریں گے؟

جواب: گفرب بیانی کا الزام تو مرزائی تعلیم کے مطابق بھی قائم رہتا ہے کیونکہ '' آئینہ

کمالات اسلام' بیس مرزاصاحب مانتے ہیں کہ نصار کی گا ہتری کا حال آسان پر بھی آپ کو

معلوم تھا۔ ورنہ شمیر میں بھی جب تک بنی اسرائیل میں رہے اس ستاس (۸۷) سال کے

عرصہ دراز میں بھی آپ گواہل فلسطین اور اہل شام کی مطلقاً خبر نہتی ہو باوجود موجود رہنے کی

بھی آپ کو علم نہیں رہا' اب موجودگی اور علم کو لازم وطزوم قرار دے کر بیہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ

جب تک میں بنی اسرائیل میں دہا تب تک مجھے علم تھا۔ اس لئے بیٹا بھی غلط ہوگا کہ

ہے کہ شایت کا عقیدہ آپ کی موجودگی میں پیدائیس ہوا۔ واقعہ صلیب کے بعد متصل ہی

پولوں بہودی نے نصرانیت میں شایت کا عقیدہ پھیلا نا شروع کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی

حسب تصریح مورضین وحسب تصریح '' برنہایں' حثیث کی بنیاد پڑ چکی تھی اور فساد تو متحقق

حسب تصریح مورضین وحسب تصریح '' برنہایں' حثیث کی بنیاد پڑ چکی تھی اور فساد تو متحقق

۲۲......چونکہ آپ کا بیان لاعلمی کے متعلق قر آن میں مذکور ہے۔ اس لئے ہیرونی روایات کا اعتبار نہیں رہےگا۔

جواب: قرآن شریف میں العلمی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہے بچھی کی وجہ سے بینظریہ خواہ مخواہ قرآن کے ذمہ تھوپ دیا گیا ہے ور شمختقین اہل تغییر نے جو پچھ بیان کیا ہے اصل میں وہی درست ہے کہ سرکاری گواہ جب عدالت کوخود مدی دیکھتا ہے تو اپنی رپورٹ کوعدالت کے میرد کرکے یوں کہ سکتا ہے کہ عدالت خود معاملہ زیر بحث کوخوب جانتی ہے بچھے عدالت سے بڑھ کر کیا علم ہوسکتا ہے۔ اس طرز کے جواب کو تفویض العلم المی العیو کہتے ہیں جو بھیشہ بڑوں کے سامنے چھوٹے آدی استعال کرتے ہیں، اورائ طرز جواب کوتمام انہیا ہے بھی

برتیں گے۔ آیت زیر بحث سے چند سطور پہلے دیکھے ، یوں مذکور ہے کہ ﴿ یَوُو مَ یَجْمَعُ اللهُ اللهُ مِسُلُ ﴾ اس دن خدا تعالیٰ تمام انبیاء کو کہ جن بیں حضرت سے بھی شامل ہوں گے ججج کر کے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہاری کامیا بی کیسی رہی ؟ اور تمہاری اجابت یا قبولیت کس درجہ پر رہی ؟ تو تمام انبیاء یک زبان ہو کر یوں کہیں گے : یارب! ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے تو خوب جانتا ہے۔ ہمیں اصلی واقعات کا کچھ بھی علم نہیں ہے ﴿ لَا عِلْمَ لَمَنا ﴾ باوجود یہ کہ خوب جانتا ہے۔ ہمیں اصلی واقعات کا کچھ بھی علم نہیں ہے ﴿ لَا عِلْمَ لَمَنا ﴾ باوجود یہ کہ ان کو اپنی امتوں کا عال معلوم ہوگا گرا پی اطلاع دہی کو کمال وضوح کی وجہ ہے باری تعالی کے ذمہ ڈالیس کے ورنہ اگر تھویض انعلم الی الغیر کا مسئلہ باطل سمجھا جائے تو نعوذ باللہ تمام انبیاء کے حق میں کذب بیائی کا الزام پیدا ہوجا تا ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزائیوں کو اس مقام پر قر آن شریف کے اصلی مقاصد بجھنے پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے خود اس مقام پر قر آن شریف کے اصلی مقاصد بجھنے پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے خود کیس مقاصد بھی ٹھوکر کھائی ہے اور لوگوں کو بھی غلط راستہ بتا رہے ہیں۔ زیادہ تشریخ دیکھنی ہوتو تفیر کیر انہیں اور قام کا کہ کا مطالعہ کریں۔

۲۳.....مرزاصاحب مہدی تھے اس لئے قادیان اصل میں کدعہ تھا اور چونکہ کیے بھی تھے اس لئے یہی شرقیہ دشق ہے۔

جواب: قادیاں کی وجہ تسمید میں پہلے یوں کہا گیا ہے کہ قاضیاں تھا بگر کر قادیان بن گیا۔ گر اس وقت مرزا صاحب مدمی نہ تھے اور دعویٰ کے بعداس کے دونام بدل گئے ہیں اور سے تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ بیسب کچھ غلط ہے کیونکہ اس علاقہ میں دوگاؤں اور بھی قادیان موجود ہیں۔ اوران کی وجہ تسمید میں مہدویت اور مسیحیت کا پچھاڑ نہیں ہے اس لئے ہم اس کی وجہ تسمیدو ہاں سے لے کریوں کہتے ہیں کہ کا دی ادا کیں ہوتے ہیں۔ اس علاقہ میں یہی قوم آبادتھی اس لئے یہ تین گاؤں ارائیوں کے نام پر مشہور ہیں اور قادیان دمش سے مشرق خط بھی واقع پر نہیں ہے کیونکہ قادیان سے دو ہزار میل کے فاصلہ پر خط مشرقی چاتا ہوا ترکتان کونکل جاتا ہے جبیبا کہ نقشہ سے ظاہر ہے۔

۲۳.... آپ کی کل عمرایک سو(۱۲۰) سال ہے ; تینتیس (۳۳) سال کور فع ہوا'نزول کے بعد ستا می (۸۷) سال زندہ چاہیے تھا۔ احادیث میں چالیس (۴۵) یا پینتالیس (۴۵) سال کاعدد ہے نیے تعارض کیسے اٹھ سکتا ہے'اس لئے یوں کہنا پڑتا ہے کہ بعد نزول ازصلیب آپ کی عمر تشمیر میں ستا می (۸۷) سال گزری ہے۔

جواب: جن روایات میں آپ کی عمرایک سو( ۱۲۰) سال مذکور ہے علامہ ذرقانی نے ثابت کیا ہے کہ بدیمرقبل از رفع کی ہے ہے مر بعدالنز ول اس کے علاوہ ہے اورکل عمر اس حساب سے ایک سوساٹھ (۱۲۰) سال یا ایک سوپنیسٹھ (۱۲۵) سال بنتی ہے۔

78 ..... کسر صلیب سے مراد مباحثہ ند ہیں ہے ور ندلکڑی کوتو ڈکر حضرت میں کیا کریں گے؟ جواب: آپ حکومت اسلامی قائم کریں گے اور گرجے گرا کر صلیب پرستی دور کریں گے۔ قیامت کو بت پرستوں کے بتوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ای طرح عیسائیوں کو مغلوب کر کے ان کابت اکبر (صلیب) بھی خاک میں ملادیا جائے گا۔

۲۷ ..... یہود یوں پر بھکم قرآن قیامت تک ذات لکھی ہوئی ہے، وہ سے کے زمانہ کب لڑیں گے؟ اگر بیروایت سے جے ہواس ہے مراد مولوی ہیں جومرز اصاحب سے لڑتے ہیں۔
جواب: مسیح دجال یہود یوں پر زبر دئی حکومت کرے گا اور ان کوچا ہے گا کہ مسلمانوں پر فلبہ کرے گراس ارادہ میں کامیاب نہ ہوگا۔ کیونکہ قیامت تک اسلام کے مقابلہ پر ان کو ذلت لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر علمائے اسلام یہود یوں کسی ہوئی ہے۔ اور اگر علمائے اسلام یہود یوں ہے کہ نہیں ہیں گئی مرزائی مولوی صاحبان بھی یہود یوں کے منابلہ یہنا ہور یوں کے منابلہ یہنا کرتا ہی یہود یوں کی طرح کلام اللی کوتھ یف کے ذریعہ سے نیا لباس پہنا رہے ہیں۔ اور اعداد والفاظ سے استدلال قائم کرنا بھی یہود یوں کی طرح ان میں ہی موجود ہے۔ اور وفات مسیح میں یہود یوں کی جی ناک کاٹ ڈالی ہے۔ یہودی مسلمانوں کے دشمن

ہیں قومرزائی بھی ان ہے کمنہیں ہیں۔

21 .... ألا يقبل الا الاسلام' عدم التبليغ بأورنه ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللِّينَ ﴾ كے خلاف ہوگا۔

جواب: جب دجال سلمانوں پر فوج کشی کرے گا تواس وقت مسلمانوں پر جوائی حملہ فرض ہو گا جس میں وہ مارا جائے گا اور نصاری بھی چونکہ ان کے طرف دار ہوں گے اس لئے ان ہے بھی جہاد کرنا پڑے گا اور حکومت اسلامیة قائم کرنے کے واسطے نہ کسی ہے جزید لیا جائے گا اور نہ غیرے معاہدہ کیا جائے گا ، کیونکہ فتندار تداوز وروں پر ہوگا اور تو حیدو شرک کا فیصلہ جہاد کے سوانہ ہو سکے گا۔ ﴿ فَاتِلُو اُهُمْ حَتْمَى لَا تَكُونَ فِصْنَةً ﴾ کامقام ہوگا۔

**۲۸**......لا**یو کب علی فو س ابداً لیسے** کی علامت ہےتو پھر جہاد کیسے وقوع پذیر ہوگا؟ **جواب: قیام حکومت کے بعدمسلمانوں کو جہا**د کی ضرورت ندرہے گی ، ورنہ بیرمطلب نہیں کہ مسیح مطلقاً جہاد نہ کریں گے۔

79 ..... يذوب الدجال كالملح، كاوتوع يون بواب كه عيسائى مرزائيوں كے مقابلہ ميں يانى يانى موجاتے ہيں۔

جواب: صرف مندے کہنا آسان بات ہے ورنہ جب سے مرزائی مذہب شروع ہوا ہے عیسائیت کو وہ قبولیت ہوگئی ہے کہ اسلام ان کے مقابلہ میں پانی پانی ہور ہا ہے اورخو دمرزائی مذہب کے پیروعیسویت میں جذب ہورہے ہیں اور عیسائیت قبول کررہے ہیں۔ ذرا آنکھ کھول کرتدن اور معاشرت مرزائیہ پرنظر دوڑا ہے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ کس طرح عیسائیت کی خاطر قرآن میں تحریف کررہے ہیں۔

۳۰...... اجوج ماجوج دو خص تھے کہ جن کی اولا داہل یورپ ہیں ان کے ڈھا گے اندان (گلیڈ ہال) میں موجود ہیں اور چونکہ انہوں نے آگ سے بہت کام لیا ہے، اس لئے بھی

ان کو یاجوج ماجوج کہا جا سکتا ہے ( کیونکہ ایج آگ کو کہتے ہیں) د جال کی بھی یہی قوم ہے۔ مرزاصا حب کے عہد میں مذہبی طور پر فنا ہو چکے ہیں۔

جواب: بینظر به بالکل غلط ہے کیونکہ خروج یا جوج و ماجوج حضرت کیے کے زمانہ میں لکھا ہوا
ہے اور اقوام لیورپ مرزاصاحب کے آباؤا جداد ہے بھی پہلے موجود ہیں۔ اس طرح تمام
انسان کم وبیش آگ ہے کام لیتے ہیں اور آتش پرست تو عرصہ دراز تک آگ کی پرست
کرتے رہے ہیں ہو پھر کیا بیسب یا جوج ماجوج 'ہوں گے۔اصل بات بیہ کدا حادیث
کروے ایک قوم مخصوص گا اہم علم یا جوج ماجوج 'قرار پایا ہے۔ اس لئے اگروضعی معنی کے
طور پرمرزائی بھی 'یا جوج ماجوج' بن جا کیں تواصل مقصد میں پھیقص پیدا نہ ہوگا۔ جیسا کہ
مسے کا لفظ بھی اشتراکی طور پرتین آوی ظاہر کرتا ہے۔ دجال ، قادیانی ، اور ابن مریم

۳۱ .... یجعله الله حکماے مرادیہ ہے کہ مرزاصاحب تق وباطل میں قطعی فیصلہ کریں گے۔ جواب: حضرت میں قوقعی فیصلہ کریں گے۔ جواب: حضرت میں قوقعی حاکم اور فیصل ہوں گے، مگر مرزاصاحب کی زندگی تو تحریف و تمنیخ اسلام میں گزری ہے۔ اگر یہی حکومت مراد ہے تو میں ایرانی نمبراول پر حکم عادل تصور ہوگا' کیونکہ اس نے سرے سے قرآن ہی کومنسوخ کردیا ہے۔

۳۲.....یمکٹ عیسلی اد بعین ، وار د ہوا ہے معلوم نہیں کہ جالیس (۴۰) سال حضرت مسیح حکومت کریں گے یا کم وہیش؟

جواب: خواہ آپ حکومت ایک دن ہی کریں مگرصدافت مرزا کا تعلق اس سے کیے ہوسکتا ہے؟اگر پیمراد ہے کہ حضور ﷺ کو دجال ، یا جوج ماجوج اور سے کاعلم نہیں دیا گیا۔تو مرزا صاحب پر تین الزام قائم ہوتے ہیں۔اول جہالت اسلامی کیونکہ سیح روایات ہیں جالیس صاحب پر تین الزام قائم ہوتے ہیں۔اول جہالت اسلامی کیونکہ سیح روایات ہیں جالیس (۴۰) سال آپ کی حکومت مختق کی گئی ہے۔ووم تو ہین رسالت کے مرزا کو تو ان تینوں کاعلم ہے، مگر حضور پر یہ تینوں مشتبہ تھے۔اس الزام کے روے مرزا صاحب کافر واجب القتل تھے۔سوم دوران سر کیونکداپنی عمرای (۸۰) سال بتاتے تھے اور چالیس (۴۰) سال کے بعد دعویٰ کیا تھا اور چالیس (۴۰) سال کی عمر کا قول خو دا حادیث کو دیکھ کر کیا تھا۔اور یہاں آگر بھول گئے تھے اور خدانے بھی چالیس (۴۰) سال تک سے ندر ہے دیا۔

۳۳ .....فلا یجد الکافر ریح نفسه الامات، پس ندگورے که کافر حضرت کے کرم ہے مرجا کیں گے مرزاصاحب کی تبلیغ ایسی ہی ہے۔

جواب: اس حدیث میں حضرت سے کا مجزہ بیان ہوا ہے جیسا کہ" شاهت الوجوہ" میں حضور ﷺ کا مجزہ نذکور ہے کہ آپ نے تنگریاں پھینک کرتمام کو اندھا کر دیا تھا اور مرزا صاحب کی تبلیغ ہے ہزاروں مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کے دل مر چکے ہیں' جن کو وہ کافر کہا کرتے ہیں۔ اگر صلاح الدین ایو بی بیدوی کی کرتا تو درست ہوسکتا تھا کیونکہ 19 نیا۔ میں بطرس ناسک چھاا کھ عیسائی فوج کیکر معر پر چڑھ آیا تھا اور اس نے جنگ صلیبی میں عیسائیوں کوفکست دی تھی۔

٣٣ ..... يقتل المحنزيو ، من اشاره ب كه عيسائيون كولا جواب كرديا جائكا ...

جواب: نبیں قبل خزیر کی رسم اور اس کا استعال حضرت کی کی زندگی میں بند ہوجائے گا کیونکہ
اہل کتاب کا خاتمہ ہوجائے گا اگر مرزاصا حب کے عہد پر بیر مضمون منطبق کیا جائے تو بیہ
مطلب نکلتا ہے کہ قبل خزیر کی بجائے خود قبل ہوگئے ہیں تے بیف کتاب اللہ اور تزک
احادیث رسول اللہ میں میسائیوں کے مقابلے پر دم چھوڑ بیٹھے ہیں جہاد موقوف کر دیا ہے اور
میسائیت کو بی اپنا اسلام مجھ لیا ہے اور تدن یورپ میں جذب ہورہے ہیں۔

**۳۵**.....یضع البجزید، میں اشارہ ہے کہ مرزاصاحب جہاد بند کردیں گے۔ **جواب** بھکم البی کو بند کرنارسول کا اختیار نہیں ہوتا اب اگر مرز اصاحب نے جہاد اسلامی کو ہند

بواب بہ مہی و بعد رہار وں ہو ہی دیا ہے تو آپ کا بید دعوی باطل ہوجا تاہے کہ''میں گرنے کا فتو کی دیا ہے تو اگر بذر بعد وحی دیا ہے تو آپ کا بید دعوی باطل ہوجا تاہے کہ''میں اسلام کاناسخ ہوکر نبی نبیں بنا' اورا گراجتہا دی طور پرفتو کی دیا ہے تو سرا پا غلط ہے۔ گر حضرت مسیح کے عہد میں چونکہ کمال تبلیغ کے بعد حکومت اسلامی تسلیم ہو چکے گی اس کئے جہاد کی ضرورت ندر ہے گی ،ورند آپ بھی اس حکم میں ترمیم ندکریں گئ کیونکہ شخ شرایعت کا ارتکاب سوائے مخالف اسلام کے گوئی نہیں کرسکتا۔

۳۱ ..... بهلک الملل کلها، پس اشاره بکرتمام ادیان کے مقابلہ پس مرزاصا حب کی تمام ادیان کے مقابلہ پس مرزاصا حب کی تعلیم غالب رہے گی۔ ورند لا اکو اہ فی الدین، اور لو شاء ربک لجعل الناس امة و احدة، وغیره کے خلاف ہے۔

جواب: بالكل غلط ہے ورنہ بتا ئيں كتنے آريہ مغلوب ہوئے، كتنے عيسائی معترف ہوئے يا كتنے بابی فدیب کے پيرومرزائيت ميں داخل ہوئے۔ بلکہ واقعات بتا رہے ہيں كہ بابی فدیب نے ان كا ناك ميں دم كر دیا ہوا ہے۔ عيسائيت زورول پر ہے اور آريہ وغيرہ كی كوشش سے فتندار تداو جارى ہے اور مرزائيت ہے لوگ تو بہ كر رہے ہيں اس لئے اس حديث كا يہ مطلب ہے كداس وقت اسلام ہى اسلام ہوگا جيسا كہ ﴿لِيُظْهَرَهُ عَلَى اللَّهِ يُنِ حديث كا يہ مطلب ہے كداس وقت اسلام ہى اسلام ہوگا جيسا كہ ﴿لِيُظْهَرَهُ عَلَى اللَّهِ يُنِ حَدِيث كا يہ مرزاصا حب خود بھى مان چكے ہيں۔

۳۷.....یمکث ادبعین میں اشارہ ہے کہ چالیس سال مرز اصاحب اپنے ند بہب کی تبلیغ کریں گے۔

جواب: واقعات نے اس کی تکذیب کی ہے کیونکہ ای (۸۰) سال کی عمر تک آپ نہیں پہنچ سکئے ساٹھ (۲۰) ستر (۷۰) کے درمیان ہی وفات پائی تھی اور ٹیجی فرشتہ نے جو پچھے بتایا تھا کہ مرزاصاحب کی عمر اس (۸۰) سال ہوگی غلط وتی تھی۔ اور مرزاصاحب کے بھوٹے ہونے کی ایک بین دلیل ہے۔

٣٨ .....يصلى عليه المسلمون صلوة الجنازة مين اشاره بي كه جنهول في مرزا

صاحب پر جنازہ پڑھاہے وہی مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں۔

**جواب: اس اصول ہے تو مرزائی بننے کی یہ ایک شرط بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے جناز ہ پڑھا** جائے اوراگر مرزاصا حب پر جناز ہ کی رسم جاری ندر تھیں تو صرف و ہی لوگ مسلمان رو سکتے ہیں جوآ پ کی لاش پر حاضر ہوئے تھے اور جونہیں پہنچ سکے تھے وہ غیر حاضری کی وجہ ہے بے ایمان ہو چکے تھے۔ بہر حال پہ نظر بیاس وجہ ہے بھی غلط ہے کہ حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ سیح ترجمہ یوں ہے کہ''حضرت سیح پراوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔''یوں ترجمہ غلط ہوگا کہ جولوگ جناز ہ پڑھیں وہی مسلمان ہوں گئے کیونکہ اس وقت یوں عبارت ہونی جاہئے الذين يصلون عليه هم المسلمون في عهده، ببرحال ينظريم زائول كاس دعویٰ کوبھی باطل کرتا ہے کہ ہم کسی کو کا فرنہیں کہتے 'لوگ مسلمان (مرزا) کو کافر کہہ کرخود بخو د کافر کہدرہے ہیں۔معلوم ہوا کہ ہاتھی کے دانت وکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور۔ بظاہراسلام ہے اتنی محبت کہ کسی کو کا فر کہنے کے روا دارنہیں ہیں مگر جنازہ کا ایساحکم ہوا ہے کہ اس میں غیر حاضری کی وجہ ہے اپنی جماعت بھی کافر ہور ہی ہے حالانکہ اسلام میں نماز جناز ہ فرض کفابیہ ہے بعض کی ادا ہے سب کا ادا ہو جاتا ہے گریہاں فرض عین قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ یا تو اسلامی ناواقفی ہےاور یاتح بیف اور تنتینخ اسلام جومرزاصا حب کی تعلیم کو ناسخ شرایت اسلامی قرار دیتی ہے۔

۳۹.....حدیث معراج میں آیا ہے کہ معی قضیبان اس سے خود مرزا صاحب کی زبان اور قلم مرادیں۔

جواب: معراج بیداری میں واقعی جسمانی واقع ہوا تھا اورخواب نہ تھا کہ تعبیر کی ضرورت پڑے اور مرز اصاحب نہ جسمانی طور پر وہاں موجود تھا اور نہ روحانی طور پر۔ کیونکدان کے نزدیک جسم کی گری ہے روح پیدا ہوا کرتی ہے اس لئے قرآن وصدیث یا سیف وقلم خود کیے

القليقلا كامرادين-

میں ۔۔۔۔۔ان دہکم لیس ماعود ، میں اشارہ ہے کہ انگریزی مذہبی آ تھے ہے گائے ہیں۔ جواب: مرزاصا حب خود کانے ہیں ہدایت کی آ تھے بند ہے جوسوجھتی ہے التی ہی سوجھتی ہے اور تحریف و تنہین اسلام کی آ تھے اس قدرروش اورا بھری ہوئی ہے کہ یہودونصار کی بھی ان کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسلام منسوخ نہیں مگراندر ہی اندرایک مسئلہ بھی اپنی اصلیت پر قائم نہیں دہنے دیا'اس مخادعت کا اجرخدا ہی آپ کودے گا۔

اله .....خروج دجال کا مقام متعین نہیں ہے چونکدایک روایت میں 'ملتقی البحوین'' ہے،دوسری میں ہے کہ شرق ہے اور تیسری میں ہے کہ شام یا عراق ہے اس لئے اس سے یا دری اوگ مراد ہیں۔

جواب: کیسی بے تل بات ہے کہ چونکہ مقام عین نہیں ہے تو یا دری مراد ہیں 'خود مرزائی کیوں مراد نہیں ہیں؟ حالا تکہ ان کومعلوم ہے کہ د جلوفرات کا مقام اتصال مدینہ شریف ہے مشرق سمت میں عراق وشام میں واقع ہے گرایسی بات گھڑی ہے کہ احادیث کوہی ہے اعتبار کر دیا ہے۔اب بتا ہے کہ کیا یا دری وہاں ہے پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں سے خروج د جال ندکور ہوا ہے یا مرزاصا حب کے آباؤا جداد ہے بھی پہلے یورپ میں موجود تھے؟

۳۲.....عهد متبنی:مکتوب بین عینی الدجال ک ف ر فیقرءه کل من یعرف ومن لا یعرف کـدجال کے سرپرانگریزیٹولی ہوگی۔

جواب: انگریزی ٹوپی تو خودمرزائیوں کے سر پر بھی ہوتی ہے کیا بیبھی وجال ہیں؟ورنہ حدیث کامقصود میہ ہے کہ علم وجدانی ہے ہرایک عالم وجاہل اس تحریر کوپڑھے گا جیسا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا۔ ﴿اقُواَ مُحِمّاً ہِکَ ﴾، قرآن شریف میں اس کی شہادت دے رہا ۳۳ .....حدیث میں آیا ہے کہ د جال مکہ مدینہ میں داخل ندجو سکے گا چنانچیہ یا دری وہاں نہیں جاسکا۔

جواب: پوں گہوکہ مرزائی وہاں نہیں جاسکے اور نہ ہی مرزاصا حب کووہاں جانا نصیب ہوا

ہے۔اور چونکہ جج کومنسوخ سیجھتے ہیں اس لئے جج کاارادہ ہی نہیں کیا۔اور نہ ہی کی کو جج

گرنے کے لئے کہا۔ ابھی حال کا واقعہ ہے کہ جاوا ہے ایک مرزائی مبلغ مکہ شریف میں پہنچا
تفاتو ابن سعودنے کان سے پکڑ کر تکال دیا تھا۔ (دیجموا نبار ام التریٰ 'جربیا تورسنی ) بلکہ یوں
کہنا ہجا نہ ہوگا کہ مرزائیوں کے نبی نے جج منسوخ کر دیا ہے اس کی بجائے قادیان کی
حاضری بڑے دنوں میں سالا نہ جلسہ کے موقع پرضروری ہجھتے ہیں۔ بہی اٹکا کعبہ ہاور یہی
ان کا روضہ نبوی جس پر درود پڑھتے رہتے ہیں اور چند سال سے قبر پرتی بھی شروع ہوگئی

ہے۔اورخوب نذرو نیاز کا سلسلہ جاری ہوگیا ہے، یہی سلسلہ جاری رہاتو عیسائیوں کی طرح
گھر میں مرزا برتی شروع ہوجائے گی۔

۳۳ .....قارب زمان کا مسئلہ مرزائی عہد میں پوراہوا ہے کدریل نے سالوں کے سفر دنوں میں طے کردیتے ہیں۔

جواب: ہوائی جہازوں نے اور بھی تقرب زمانی پیدا کر دیا ہے اور بیا بیجا دمرز اصاحب کے بعد ہوئی ہے اور بیل کی ایجاد میں اور میں ایک ہے جب کہ ابھی مرز اصاحب کے آباؤ بعد ہوئی ہے اور نہ ہوائی جہاز۔ اس اجداد بھی پیدائہیں ہوئے تھے۔ اس لئے نہ ریل نشان صدافت ہے اور نہ ہوائی جہاز۔ اس کے علاوہ سے ایرانی اس حدیث کا مطلب اختصار عبادات لیتا ہے، اس لئے اس نے صرف تین نمازیں شائع کی ہیں اور وہ بھی بے وضو پڑھی جاتی ہیں۔ اسلام کے نزد کی دونوں تاویلیں مردود ہیں، کیونکہ اسلام میں دجال کے عہد میں دنوں کا لمباہونا شام کیا گیا ہے جس تاویلیں مردود ہیں، کیونکہ اسلام میں دجال کے عہد میں دنوں کالمباہونا شام کیا گیا ہے جس میں نمازیں تخیینہ لگا کرادا کرنے کا تھم ہوگا اور قرب قیامت میں دنوں کی جھوٹائی مقرر ہے

کہ جس کے بعد بہت جلد دنیاختم ہوجائے گی۔

ہے....یتوک الصد قة میں اشارہ ہے کہ مرزاصاحب زکو ۃ نہیں لیں گے کیونکہ ان کے عبد میں مال بکثرت ہوگا اور مرزائی مالدار ہوں گے۔

جواب: کئی ہر زائی بھو کے مرتے ہیں۔ ہاں یہ ہات ضرور مانئی پڑتی ہے کہ اس جماعت میں اسلای طور پر زکوۃ اداکرنے کا مسکلہ ترمیم پاچکا ہے اور اس کی بجائے چندہ بیعت کی کمیٹیاں جا بجا قائم کر دی گئی ہیں۔ اور اس فعل نے ثابت کیا ہے کہ مر زاصا حب نے زکوۃ کو بھی منسوخ کر دیا تھا اور یہ چھوٹ کہا تھا کہ میں ناشخ شریعت نہیں ہوں۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں آ جکل افلاس کمال تک پہنچ چکا ہے اور مر زاصا حب کی پیدائش سے جائے تو مسلمانوں میں آ جکل افلاس کمال تک پہنچ چکا ہے اور مر زاصا حب کی پیدائش سے تھے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کا ترکہ جب تقیم ہوا تھا تو آپ کی چار ہویوں کو آٹھواں حصہ ملاتھا جس میں سے ایک کا حصہ چالیس ہزار در ہم تھا گھر اب یہ حال ہے کہ ہر جگہ سے عیسائیوں بن سے ایک کا حصہ چالیس ہزار در ہم تھا گھر اب یہ حال ہے کہ ہر جگہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کوا ہے اندر جذب کرنا شروع کر دیا ہے اور سی جگہ بھی حکومت خودا ختیار کی ان کے پاس موجود نہیں رہی۔ اگر ان حالات پر نظر ڈالی جائے تو مرز اصا حب کا ظہور و بال اسلام تھا، جس سے رہی ہی برکات بھی کا فور ہوگئی تھیں۔

٣٧.....مرزاصا حب كےعہد ميں قحط واقع ہوا تھا جوظہور سے كی علامت ہے۔

جواب: ہاں ظہور سے دجال کی علامت ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے ہوگا جس کے متصل خروج دجال ہوگا اور اس کے بعد متصل ہی نزول سے کا زمانہ ہے جو مسلسل طور پریتینوں کیے بعد دیگرے ظاہر ہوں گے ناواقلی کی وجہ ہے مرزاصا حب نے یوں تجھ رکھاہے کہ نزول سے کے بعد ہوگا اتنا بھی نہیں سوچا کہ یا دریوں کوآپ ہی وجال کہ آئے ہیں۔ کیاان کے آئے ہے پہلے قحط تھا بعد میں نہیں ہوایا بعد میں ہوا پہلے نہیں ہوا۔احادیث میں تو خروج وجال کی الكافي للأاحتلفان

علامت امساک بارال کھی ہےاگرآپ منظور کرتے ہیں تو بسم اللہ۔

ے ہے۔... فتند د جال ہے بیچنے کیلئے حضور ﷺ نے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی د جال ہیں' کیونکہ اس میں عیسائیوں کا ہی ذکر ہے ( د جال کا نام تک نہیں لیا گیا)۔

جواب: عجیب تھیل وکھایا ہے کہ مرزاصاحب کے نزدیک عیسائی حکومت، عیسائی افر جو
کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور پادری تین قتم کے دجال تھے۔اوران کے مقابلہ میں صرف ایک
مین قادیانی کھڑا ہوا تھا بھی نے اگریزی حکومت اور اگریزی افسروں (دوقتم کے
دجالوں) کے سامنے تو ہاتھ جوڑو گئے تھے گرتیسر فتم کے دجال (پادریوں) کو گھر بیٹھے
ہی مغلوب کرلیا تھا۔اور بینظر بیٹھی عجیب قتم کا ہے کہ جن آیات میں جس کا ذکر ہوائی نوعیت
کے ساتھاس کی تا ثیر وابستہ ہوتی ہے اگر بیٹھے ہوتا ای سورہ کہف میں '' ذوالقر نین' کا
ہوتا ہے کہ بیذوالقر نین وجال ہوگا جس سے کہ حضور نے خوف دلایا ہے اور جس کے دفعیہ
میں سورہ کہف پڑھنے کا تھم دیا ہے کیا مرزائی اس ذوالقر نین سے مراددجال لے سکتے ہیں؟
میں سورہ کہف پڑھنے کا تھم دیا ہے کیا مرزائی اس ذوالقر نین سے مراددجال لے سکتے ہیں؟
میں بیا دریوں کومرزاصاحب شکست دیں گے۔

جواب: ہاب ہے مراد حکومت لینا اور لمد ہے مراد قوم لدلینا عجیب فتم گی نکتہ آفرینی ہے۔
پہلے خود کہد چکے ہیں کہ حکومت نصاری (قوم لد) بھی دجال ہے تو مفہوم یوں پیدا ہوتا ہے
کہ مرز اصاحب نے دجال اول کی حکومت کی پناہ میں دجال دوم کو شکست دی ہے۔ اس
ہ بہتر تو ہمارے خیال میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ نے شہر لدھیا نہ کے دروازہ
کے یاس دجال صفت مرز ائیوں کو شکست دی تھی۔

٣٩ .....تطلع الشمس من المغوب، عمرادمغربي اقوام كا اسلام قبول كرنا بورند ﴿ وَاللَّهُ مُسُ تَجُورُ لُهُ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ مُسْتَقَوَّرٌ لَّهَا ﴾ كفلاف بوگا۔

جواب: فردا فردا قبولیت اسلام کا وجودمما لک مغربیه میں پہلے ہے ہی موجود ہے ظہور سے قادیانی ہے کوئی خصوصیت نہیں ہاس لئے اگر طلوع انشس کی تحریف ہی کرنا ہے تو ایرانی مسے کی تحریف زیادہ قرین قیاس ہے کہ ممالک مغربیہ کی مادی ترقی مراد ہے۔ اگر ہدایت مطلوب ہوتو بغیرتح لیف کے ماننا پڑتا ہے کہ علامات قیامت ہے ایک بیھی علامت ہے اور جس آیت سے سمفہوم خالف سمجھا گیا ہے اس میں بدند کورنبیں ہے کہ ہمیشہ سورج یوں ہی چلتارہے گا بلکہ صرف بیند کورہے کہ وہ چلتا ہے اور ان دوفقروں میں بالکل فرق ظاہرہے۔ ۵۰....دابة الارض حضرت ميح كى عبد مين ريل كارى ب يا مخالف علما ئے سوء بين جو ا پنی مبرکوسلیمانی مبرتصور کرتے ہیں اور ایسی مبرتکفیرے دلوں کوزخمی کرتے رہتے ہیں۔ جواب:دابة الارض ،احاديث كروس أيك نوعيت كاجانور بوكا جوتل وباطل كے لئے خدائی نشان ہوگا اور اہل سنت والجماعت کے نز دیک بغیر تاویل کےمسلم ہے ،مگر جولوگ اہل بدعت ہیں ان کے نز دیک ابھی تک اس کا مصداق معین نہیں ہوا کہ کیا شے ہے۔ بانی مذہب اہل قر آن عبداللہ چکڑ الوی کاعقیدہ تھا کہ'' دایۃ الارض' سے مرادظہور سے ہے۔ ایک محرف کا قول ہے کہ دابیۃ الارض گراموفون ہے جواجزائے ارمنیہ سے پیدا ہوا ہے اورلوگوں ے باتیں کرتا ہے۔ایک حضرت لکھتے ہیں کہ دابة الارض عیسائی اقوام ہیں جوسر بع السير ہونے کی وجہ سے تمام دنیا پر چھا گئی ہیں۔خو دمرزائیوں کے تین قول ہیں۔ ایک پیہے کہوہ ریل گاڑی ہے اور اس کوخر دجال کا لقب بھی دیا ہے۔دوم یہ کہ طاعونی کیڑے ہیں جو مرزاصاحب کی تضدیق کیلئے پیدا ہوئے تھے ۔سوم یہ کہ مولوی صاحبان ہیں جوان پر مہتکفیر لگاتے ہیں۔ابان اختلافات کے ہوتے ہوئے ہم کسی نتیجہ پرنہیں پہنچ سکتے 'سوائے اس

کے کہ ہم کہیں کہان لوگوں کے نز دیک خرد جال، دابیۃ الارض بطلوع الشمس من المغر باور دیگراشراط الساعة برایمان نہیں ہے گر چونکہ اسلامی تعلیم میں ان کو ہڑی اہمیت دی گئی ہے اس لئے صاف انکار بھی نہیں کر سکتے اور تاویلیں کر کےاپنے انکار کو پوشیدہ کررہے ہیں،ورنہ اس کی تہد میں سوائے اس کے پیچنہیں کہ الزامی طور براسلامی علیاء کو نیجا دکھا کیں اور مخالفین ہے بھی بین لیں کہ دلبة الارض اگرریل گاڑی ہے تو مسے قادیانی ہے دوسوسال پہلے کیوں ایجاد ہوئی ہے؟اور علمائے اہل اسلام کوعلمائے سوء کا خطاب مرزاصا حب سے پہلے تمام ایسے لوگوں نے دیا ہوا ہے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا اوران کے فتو کی ہےا ہے کیفر کر دار کو بہنچ گئے۔اورا گروجہ تکفیر ہی علماء سوء کو دابۃ الارض بتاتی ہےتو خود مرز اصاحب دابۃ الارض ہیں کہ جنہوں نے اپنے منکرین پرفتو کی کفرنگایا تھااس کے بعد مرزائی جماعت ہے جواپئے سواکسی کومسلمان ہی نہیں مجھتی اور جا جا تحریف و تنتیخ اسلام سے اہل اسلام کے سینوں پر مونگ دلتی پھرتی ہے۔ بہر حال اگر دلبة الارض کی شخصیت سے انکار ہوتو ہم جے جاہیں اے دلیۃ الارض بناسکیں گے یہ کیا ضروری ہے کہ مرزاصاحب کی تاویل تو درست ہواور ہماری تاویل غلط ہوجائے۔

۱۵ .....دفن میسلی ارض مقدس یعنی قادیان ہے۔

جواب:حضور ﷺ نے جوضیح طور پر فر مایا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت کتے آپ کے مقبرہ میں دفن ہوں گے اور ارض مقدس کی رویت اگر ہے تو اس سے مراد قاد کیان نہیں ہے کیونکہ اس میں تحریف وشنیخ اسلام کی نجاست ہروفت موجو درہتی ہے۔

۵۲ .....حضرت عائشہ کے خواب میں تین چاند دکھائی دیئے تھے جس کی تاویل حضرت صدیق اکبرنے حضور کے معام کے تاویل حضرت صدیق اکبرنے حضور کے خواب کی دفات پر ھلدا اول اقدماد ک فرمایا تھا اور حضرت میسٹی کی قبرا گروہاں ہوتی تو آپ کوچار جا ندنظر آتے ۔ حضور شیخین اور حضرت میں ۔

جواب: حضرت عائشہ کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ چوتھی قبر کی جگدا پنے لئے تجویز کرتی تھیں' گر بتالیا گیا کہ بیجگہ حضرت سے کے لئے ہے۔ اور تین چاند کا جواب بیہ ہے کہ ممکن ہے کہ تین چاند شیخین اور حضرت مسیح ہوں یا حضرت ابو بھرنے تعبیر کے وفت حضرت مسیح کونظرانداز کر دیا ہو گیونکہ اقدماد ک (تیرے چاند) کہنے میں بیا شارو تھا کہ جس سے حضرت عائشہ کو قریبی رشتہ تھا، ورضاوا قع میں حضور سورج تھے اور باقی تین چاند تھے۔

۵۳.....کیا قبر بھاڈ کریاروضہ نبویہ گرا کرحضرت سیج کوفن کریں گے۔

جواب: گنبدخصرا کی بنیا دابعد میں <u>۱۷۸</u> ھاکو پڑی ہے۔ ممکن ہے کہ حصرت میں کے عہد تک ندر ہے اور میا اس کی کوئی دوسری شکل ہو جائے اس لئے اس واقعہ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۵۴.....اگر حضرت عیسیٰ کا وہاں دفن ہونا تقینی ہوتا تو حضور کی وفات کے وقت کیول اختلاف ہوتا۔

**جواب:**اننمی قرائن ہے تو یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ آپ ججرہ میں ہی دفن ہوں گے۔ورنہ پہلے اس امرکی تحقیق کی طرف کسی کوخیال تک بھی نہ تھا۔

۵۵ .....و اضعا یدید علی کتفی ملکین ہمرادیہ ہے کہ مرزاصاحب علیم احسن امرو بی اور حکیم نورالدین بھیروی کے سہارے پرعیسویت کا دووی کریں گے ورنہ نزول ملائکہ سے عذاب آنا یقیتی ہے۔

جواب:اس میں کیاشک ہے ہم مانتے ہیں کہ اگر بید دونوں بزرگ نہ ہوتے تو مرزاصاحب مغلوب ہو چکے تھے۔اور نزول ملائکہ بھی رحمت کے لئے بھی ہوا کرتا ہے۔خودمرزاصاحب کا لیچی فرشتہ بار ہاروپ دینے کوآیا تھا۔ ھیقۃ الوحی میں لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے خواب میں لیچی فرشتہ دیکھا تھا کہ جس نے مرزاصاحب کے دامن میں بہت سارو پییے ڈال دیا الكاف ينام استلفان

تھا۔ نام پوچھا تواس نے کہا میرانام' ٹیچی ٹیچی' ہے یعنی عین وقت ضرورت پرآنے والا۔ پھر مرزاصاحب کوبہت روپیدآنے لگا۔

۵۲ ......یاجوج ماجوج یہی انگریز ہیں کیونکہ تار برقی لمبے کا نوں کا کام دے رہی ہے۔ جواب:اس لمبے کان سے تو مرزائی بھی یاجوج ماجوج بن مسلتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

۵۷..... مرزاصا حب أگراس صدى كےمجد زنبيں تو اوركون ہے؟

جواب: مجدد کی بحث پہلے گزر چکی ہے گریہاں بھی اتنا کہددینا ضروری ہے کہ مجدد کا کام احیاء سنن ہوتا ہے اور مرزاصا حب ناتخ شریعت اور محرف کلام اللہ اور لاعب با حادیث رسول اللہ، مکفر امت محدید، مرتکب تصلیل امت احمدیداور مدعی نبوت جدیدہ واقع ہوئے ہیں اس لئے آپ کومجد دکہنا غلط ہوگا۔

۵۸ ..... لا نببی بعدی نزول سیح کامعارض ہے۔

جواب:اگراس کے معارض ہے تو نبوت مرزا کے بھی مخالف ہے اور اسلام نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ **''لانبی مبعوث بعدی''**اسلئے اس حدیث سے مرزاصا حب کی نبوت باطل تظہر تی ہے۔

۵۹....کیااسلام ایک اسرائیلی نبی کا محتاج ہے۔

جواب: نزول سے بطور خدمت اسلامیہ واقع ہوگا ورنہ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ کی وجہ سے یہ کسی کامختاج نہیں ہے۔اس لئے نہ وہ سے ناصری کامختاج ہے اور نہ سے قادیانی کا زیرا حسان ہے' بلکہ وجود سے قادیان اس کیلئے باعث بدنای ہے۔

۲۰ ....مینج نازل ہوں گے توبالکل بوڑ ھے ہوں گے۔

**جواب: بوڑھے تب ہوتے کہ کرہ ارض پررہنے اور آسان پررہنے والے بوڑھے نہیں ہوتے** 

## كياجرائيل العِلَيْن حضور على كونت بور هي تهي؟

الا .....قرآن شریف عربی میں ہوہ آتے ہی اس کی تعلیم کی تبلیغ کیے کریں گے؟
جواب: مرزاصاحب نے قصیدہ اعجازیہ بناتے وقت بقول خود خدا سے تعلیم پائی تھی۔ کیا
حضرت مسیح کیلئے ہی علم باطنی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انبیاء ہمیشہ علم لدنی رکھتے ہیں
حضور ﷺ گارشادہ کے '' إِنَّا أُمَّةً أُمِّيَّةً ''ہم انبیاء کس سے پڑھتے نہیں ہیں مگر ﴿عَلَّمَهُ
الْبُیَانَ ﴾ کے طور پرخدا کے زیر تعلیم ہوکر حالت طفولیت میں ہی کہد دیتے ہیں ﴿إِنِّی عَبْلُہُ
اللّٰهِ اَتَانِیَ الْکِعَابَ ﴾ دالآیہ اس معیار نبوت سے مرزائی نبوت بالکل کا فور ہوجاتی ہے
اللّٰهِ اَتَانِیَ الْکِعَابَ ﴾ دالمی تعلیم حاصل کرنے میں بھی ایسے کند ذہین واقع ہوئے تھے کہ
کیونکہ مرزاصاحب ظاہری تعلیم حاصل کرنے میں بھی ایسے کند ذہین واقع ہوئے تھے کہ
وکالت کے امتحان میں فیل ہوگئے تھے۔ کیا کوئی نبی فیل بھی ہواہے؟

۷۲ ......آ سان کوئی چیز ٹھوس نہیں ہے کہ جس پر وہ گزارہ کرتے ہوں یا اگر وہ ٹھوس ہے تو کروی شکل ہے کہ جس پرکٹھبر نامشکل ہوتا ہے۔

**جواب:**مرزاصا حبخودکروی زمین پررہتے تھےاور جن اوگوں نے آسان کو''ایقر'' کہاہے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ستاروں میں مخلوقات آباد ہے تو ذرا آپ کوبھی کسی ستارہ میں مقیم سمجھ لیس کیا حرج ہے؟

٧٣ ..... حضرت مي اب تك في قيوم بين بيرة شرك موا؟

جواب: ہاں جبریل اور زمین وآ سان بھی قیوم ہیں، ابلیس بھی حی قیوم ہے کیا بیشرک نہیں ہےاگر شیطان مرگیا ہے تو اس کی قبر دریافت کرو!

۱۸۴ .....کیا یہ ہتک نہیں ہے کہ رسول تو زمین میں دفن ہوں اور حضرت عیسیٰی آسان پر مانے جا کمیں؟

**جواب** بحضور کے عہد میں جریل آسان ہے آتے تھے۔کیااس معیار سے ان کی شان بھی

بڑھ گئی ہے؟ اگریہی معیار ہے تو حضور کی والدہ کی تعریف بھی قر آن سے استنباط کرو کیونکہ حضرت مریم والدہ عیسیٰ کی تعریف موجود ہے۔ ورنہ پیرمعیار غلط تسلیم کرو۔

میات می سیسائیت کی تائید ہوتی ہے۔

جواب: کیااسلام مصدق نصرانیت نہیں ہے؟ اور کیا مرزائیت نے واقعہ صلیب کوشلیم کر لینے میں عیسائیت کاستون قائم نہیں کیا؟ اور کیا تحریف و تنتیخ اسلام کے ارتکاب میں غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقعہ نہیں دیا گہ اسلام ترمیم ہو چکا ہے اگر یہ واقعات سیچے ہیں (اور ضرور سیچے ہیں ) تو تا ئیدنھرانیت کا الزام اسلام پر عائد نہیں ہوتا بلکہ مرزائیت پروارد ہوتا ہے۔ ۲۲ ۔۔۔۔۔ کیچ اب بیٹے بیکار کیا گرد ہے ہیں؟

جواب: جریل کیا کررہے ہیں، تفخ صورہے پہلے اسرافیل کیا کررہے ہیں؟ بیابیا جاہلانہ سوال ہے کہ خداا پی کلوق پیدا کرنے کے بعداب فارغ ہوکر کیا کررہاہے؟ بھلاحشرت سے ستاس (۸۷) سال تشمیر میں بیکاراور روپوش ہو کر کیا کررہے تھے؟ ان باتوں کا اگر کوئی جواب بن سکتا ہے کہ ذکروشغل میں مشغول رہے جواب ہی شکتا ہے کہ ذکروشغل میں مشغول رہے ہیں۔

۲۷ .....مرزاصاحب ذوالقرنین تھے اور ان کی زندگی مین تمین قتم کے بن پورے سیڑے ہوگئے تھے جیسا کہ ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہے جس میں ہم عمر مرزاصاحب کے ساتھ بن عیسوی کے مطابق صدیوں کا اختیام بھی دکھاتے ہیں۔

و الوكليشن (٣٦) و ٣٩٠، ١٨٨٥، ابراجيمي (٣٨) و ٢٢٠، ١٨٨٤، جولين (٣٩) و ٢٢٠٠، المارية المارية المارية المارية الم ١٨٨٨، مقدوني (٥١) و ٢٠٠٠، و١٨٩٠، صدونيه و ٢٠٠٠ أفصلي الهي (٥٣) و ٢٠٠٠، ١٨٩٢، و١٨٩٠، مقدوري (٥٩) و ٢٠٠٠ أمارية المارية المارية

آرئیداس نقشہ میں خطوط وحدانیہ کے درمیان مرزاصاحب کی عمر کا سال لکھا گیا ہے اوراس
کے ہا کمیں طرف بن عیسوی کے اوپروہ بن لکھا گیا ہے جواپنی صدی کوئینی چکا تھا۔
جواب: مرزاصاحب کے ہم عمر جس فدر بھی انسان گزرے ہیں،سب ذوالقر نمین کیے جا
کتے ہیں اور بیاقتر ان ہرسوسال کے بعد شروع ہے ہی چلا آیا ہے اور آئندہ بھی چلا جائے
گا۔ اور ہرسوسال کے بعد ذوالقر نمین کا وجود ما ننا پڑتا ہے ماضی اورستقبل میں بیشار آدی
والقر نمین مانے پڑتے ہیں مگر جن سالوں بھی ایسا قتر ان نہیں ہوا ان میں مرزاصاحب و والقر نمین نہیں بتایا گیا مثلان والے بعد آٹھ سال تک مرزاصاحب ذوالقر نمین نہیں رہے
نزاس نقشہ سے یہ دوی بھی باطل ہوجا تا ہے کہ آپ نے جب دیوی کیا تھا تواس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چوالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کی عمر سال تھی کیونکہ اس وقت آپ کیونکہ اس وقت آپ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ اس وقت آپ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی تو اس کیونکہ ک

## ۲۰..... پاکٹ بک مرذائیہ

اختیّام مرزاصا حب کی عمر میں معتبر ہوتو آپ ذوالقرون میں ذوالقرنین نہیں ہیں۔

۲۸ ...... "تُوَفِّى" بمعنی غیرموت بشرائط پیش کرده مرزاصاحب نے بزارروپید پیش کیا
 ہے آج تک کسی نے نہیں لیا۔

جواب: صرف زبانی ہاتیں ہیں لوگ مانگتے ہیں ویسے ہی ٹال دیتے ہیں۔ ۲۹ ..... یہ کیا وجہ ہے کہ ﴿ فَلَمَّا تَوَ فَیْئَتِنی ﴾ جب حضور فرما ئیں گے تو اس جگہ موت مراد

ہوگی؟

جواب: کونکداس وقت حضرت کی مر چکے ہوں گے، ورند اگر خور ہے دیکھا جائے تو

"توفیتنی" کامعیٰ" مفارفت" وہاں مراد ہے جوحضرت کی گرف ہے منقول ہے کہ
جب تو نے بچھے بنی اسرائیل ہے الگ کر دیا (اور بقول مرزائیستاس (۸۷) سال کیلئے
کشمیر میں رو بوش کر دیا تھا) اس طرح حضور ہے بھی کہا جائے گا کہ لا تعلم ما احدثوا
بعد ک منذ فارقتھم کہ آپ کی مفارفت کے بعد آپ کوکیا معلوم کہ یہ لوگ کیا کرتے
بعد ک منذ فارقتھم کہ آپ کی مفارفت کے بعد آپ کوکیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ
ہمی تونی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
بھی تونی سے مراد مفارفت ہی لیں گے جو دونوں حضرات میں مشترک مفہوم پیدا ہو چکا
ہے۔

سن' فلما توفیتنی" ہے مرادیہ ہے کہ بنی اسرائیل میں موجودگی کے بعد متصل ہی توفی ہوئی ہے کیونکداس میں ف موجود ہے اور آپ توفی کے بعد لاعلمی ظاہر کرتے ہیں اگر نزول میں نانا جائے تو نہ تو لاعلمی کا اظہار درست ہوسکتا ہے اور نہ موجودگی کے بعد متصل 'توفی" آ کئی ہے بلکہ کئی سوسال بعد' توفی" ہوجاتی ہے نیز وجود تثلیث بھی'' توفی" مے بیلے ہوجا تا ہے حالا نکہ آ بت میں نہ کورے کہ توفی کے بعد تثلیث تھی۔

جواب: اگرستاس (۸۷) سال مشمیر میں آپ کوروپوش زندہ تصور گیا جائے تو وجود تنایث آپ کی زندگی میں بی ماننا پڑتا ہے اور چونکہ حضرت سے دو دفعہ دنیا میں جبلیغ کے لئے آپ کے جوں گے تو قیامت کے دن'' تبلیغ اول'' کے متعلق جوسوالات ہوں گے ان کا تعلق'' تبلیغ ثانی'' سے ہرگز نہ ہوگا۔ قادیا نیوں نے خواہ مخواہ دونوں کو ایک جگدز ہر بحث لانے کی کوشش کی ہے جوسرا سرخوش فہمی ہے۔

اک.....ا کیس(۲۱) جگه قر آن شریف میں اور متعدد جگه احادیث، لغت اور محاورات میں

''حوفی "موت کے میں معنی ہے تو اس آیت میں پیمعنی کیوں نہیں لیا جاتا۔

جواب:اس مئلہ میں ہم کوا حادیث نبویہ نے مجبور کیا ہے کہ'' تو فی '' کامعنی موت نہ لیا جائے قرآنی آیات کا اقتضاء بھی یمی ہے لغات میں بھی ہزاروں حوالے موجود ہیں جن میں ''تو فی '' جمعنی موت نہیں ہے خود مرزاصا حب کا الہام براہین میں موجود ہے کہ جس میں ''تو فی '' کامعنی موت نہیں ہوسکتا۔

۷۲..... بخاری میں'' توفی '' بمعنی موت ہے عمو مأمنسرین بھی یہی معنی لیتے ہیں۔ جواب: غلط ہے۔

٣٥----- ﴿ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ (ضم) مين بنايا گيا ہے كه قرآن شريف بالترتيب نازل ہوا ہے اس لئے تقديم و تاخير کا قول خلاف قرآن ہے۔

جواب: اولاً يرحمله حضرت ابن عباس على يرب منانيا جبالت مسائل بردال بداور ﴿وَصَّلْنَا﴾ كايدمطلب بك كصحف آسانى يك بعدد يكرب آت رب بي اوريد مطلب خبيس بك آيات بيس لفظول كى تقديم وتا خير بهى مرادنييس بورند آپ بى بتا كيس كه تبهار بهال ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُل ﴾ بيس من قبله كوصفت مقدم كيول بناياجا تا بيا؟

٣ ١ ---- خلا كَ بعد من آئ تو موت كا معنى آتا ب اور ﴿ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُل ﴾ مين من قبله صفت مقدم ب\_-

جواب: خلا منه كامعنى ہے كہ اس ئے وهوكہ ديا موت كا معنى نہيں ہے۔ وكيمو ۵۵۳ 22۔۔۔۔۔﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيُزِ الْحَمِيَٰدِ اللّٰهِ الَّذِي (ابراهبم) ﴿ وَتَذَرُّونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْن ٥ اَللّٰهُ رَبَّكُمُ وَرَبٌ آبَائِكُمُ الْأُولِيُنَ﴾ (الصّفّت)

واخر عهد لنا موبق غدير و جذع لها مقبل

(حماسة، باب الهجاء)

بیتن طابہ ہیں کہ جن میں صفت اپنی موصوف سے پہلے مذکور ہے۔

جواب: پہلے مذکور ہونے کا یہاں یہ مطلب ہے کہ ایک چیز کے حالات پہلے بیان کئے گئے ہیں اور بعد پیل اس کا نام لیا گیا ہے ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اصول نحو یہ کی رو ہے بھی صفت اپنے موصوف ہے پہلے آگئی ہے۔ مرز ائیوں کوجس جگہ ٹھوکر لگی ہے اس میں اللہ کے لفظ ہے دوسری آیت شروع ہوتی ہے۔ اور اھو مقدر مان کرنیا جملہ اسمیہ تنظیم کیا گیا ہے۔ اور شعو میں بھی یہ انقطاع صفت مراد ہے۔ مرز اصاحب تو فی کی سندا پی شرائط کے ماتحت مرز ائیوں ہے سند طلب مائلتے متصاب کئے ہمار ابھی تی ہے کہ ہم اپنی شرائط کے ماتحت مرز ائیوں سے سند طلب کریں کہ پھی فی الحق میں المقطب کی موجود ہوا ورصفت موصوف فاعلی حالت میں منروری ہے کہ خلت اور الموسل کا افظ بھی موجود ہوا ورصفت موصوف فاعلی حالت میں موجود ہوا ورصفت موصوف فاعلی حالت میں ہوں۔ ان تین شرائط کے ماتحت کوئی مرز ائی صفت کومقدم نہیں دکھا سکتا۔

٧٧ ..... "سور في "ميل ب كم معبودان باطله مخلوق بي اورمر م لي بي ...

جواب: آیت کامفہوم غلط بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پیددگھا یا گیا ہے کہ جن اوگوں کی پرستش ہوئی ہے یا ہوگی وہ سب فانی ہیں۔ای طرح حضرت سے کی بھی پرستش ہوتی ہے تو وہ بھی فانی ہیں ورنداس زمانہ مین جس انسان کی پرستش ہور ہی ہے یا آئندہ نسلیس پرستش کریں گی اس آیت سے خارج رہ جاتی ہیں۔

22 ......﴿ فِينَهَا تَحْيَوُنَ ﴾ مِين بتايا گيا ہے كەانسانى زندگى زمين پرې گزرتى ہے پَھر تَحَ آسان پر كيول زنده بين؟

جواب: کیا ہوا میں بلند پروازی ہسندر میں جہاز رانی اور غباروں میں زندگی ہر کرنا مرزائیوں کی اس آیت کے خلاف نہیں؟اور سیح کی زندگی خلاف ہے! بہت خوب بی تو وہی الكافي ليزاجت لفال

بات ہوئی کہ کسی نے کہاتھا کہ قبر میں مرد بندہ ہوجاتے ہیں کیونکہ ﴿فِیْهَا تَحْیَوُنَ ﴾ موجود ہے کہ تم زمین کے اندرزندہ ہوجاؤگے یازندہ ہوتے ہواورزندگی گزارتے ہو۔ ۸۔.... 'لایاتی مائة سنة وعلی الارض نفس منفوسة الیوم"

(مشكواة، قرب ساعة)

**جواب: حضرت کے آسان پرزندہ ہیں اور حدیث کاتعلق زمین سے ہے۔علاوہ ہریں عمر خضر** اور عمر معمر مین صحابہاس سے مشتنیٰ ہیں جیسا کہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ ورسیسا ایشیسی تا معمل کا میں سات میں ہمک

24.....رسول بشر ہوتے ہیں ان کا آسان پر زندہ رہنا ناممکن ہے۔

**جواب:** آج کل کاارتقاءم ن میزندگی بسر کرنے کوشلیم کرتا ہے، اس لئے بینظر بیفلط ہے۔

٨٠....معراج جسماني بواقعا مگروه جم برزخي تقا\_

جواب:جسم برزخي موت كے بعد موتا بو كياحضور العَلَيْ الأوفات با حِك تھ؟

٨.....معراج كے واقعہ ميں مذكور ہے كه آپ جا گئو مىجد حرام ميں تھے۔

**جواب**:معران کے بعد پھرسو گئے تھے،تو پھر جاگ اٹھے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ باوجود اتنی سرکے پھرمسجد میں ہی تھے۔

> ۸۲.....والسلام علیٌ میں آپ نے رفع جسمانی کا ذکر نہیں کیا۔ جواب:ہاں اقامة تشمیر کا بھی ذکر نہیں کیا۔

۸۳ ..... او صانبی بالصلواۃ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام تمریس قماز پڑھتے رہیں گے۔ جواب: کیااورکوئی کام نہ کریں گے؟اگریہ نکتہ آفرینی درست ہے تو ذرااو صانبی پڑھی ہاتھ صاف کر دہیجئے کہ خدا تعالی نے حضرت سے کومرتے وقت میہ وصیت کی تھی تو گویا خدا کے مرنے کے بعد حضرت سے نتبلیغ کی تھی اب اگر وصیت کا معنی معروف نہیں ہے تو صلومہ کا مفہوم بھی صرف یا دالہی ہوگا۔ ٨٨......﴿ وَأَمُّهُ صِلِدِيْقَةٌ كَانَا يَا كُلُانِ الطَّعَامَ ﴾ (١ نده) ميں ماں بيٹا دونوں اکٹھے معلوم جوتے بين تو پھر حضرت مريم كوزنده كيون نہيں مانا جاتا؟

جواب: بیآیت میسائیوں کے مقابلہ میں ہے کہ خداغذا کامختاج نہیں اور بیرماں بیٹاغذا کے مختاج تصاور پیرمطلب نہیں ہے کہ ہروقت غذا کھاتے رہنے تھے۔ بیآپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔

۸۵ ..... ﴿ وَاوَ يُنهُ مَهُ اللّٰى رَبُووَ فِ ﴿ مومون ﴾ ميں ايواء مذكور بے جوصليب كے بعد ہوا تھا۔ جواب: حضرت سے پيدا ہوئے تھے تو اس وقت شاہی حكم ہوا تھا كہ بچے مار ڈالے جا كيں اس كے حضرت مريم آپ كولے كرم هر چلى آئى تھيں۔ ايك اور مقام پرآپ كو بناه ملى تھى۔ (ديھو انجل برنباس) اسلام ميں واقعہ صليب تسليم نہيں كيا گيا اسلئے ايواء بعد الصليب كا وجود نہيں ہے۔

٨٧.....﴿إِنْ كُنَّاعَنُ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِيْنَ ﴾ ميں مُدُور ہے كہ جن كى پرستش ہوئى ہوگى وہ غفلت كاعذر پیش كريں گے۔

جواب: کیااگرکوئی مرزائی دیدهٔ دانسته اپنی پرستش کروائے تو وہ بھی غفلت کا ذکر پیش کر سکے گا؟ تیج ہے کہ بقول شخصے مرزائیوں پرقم آن کا اصلی مقصد نہیں کھلا، ورنداس آیت میں ان خدا رسیدہ لوگوں کا ذکر ہے کہ جوانسان پرستی ہے روکتے تھے گر لوگ ان کی پرستش سے غائبانہ طور پر بازنہیں رہتے تھے حضرت سے کے حالات پڑھنے ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اس واسطے وہ اپنی لاعلمی ظاہر کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔

۸۷...... ﴿ جَعَلَنِی مُبَارَتُ کَا ﴾ کا ترجمہ نفاعا لکھا ہے تو کیا حضرت سے اب فرشتوں کو نفع وے رہے ہیں؟

**جواب: پہلے آپ نے کہا ہے کہ وہ ہرونت نماز ہی پڑھتے تھاب کہتے ہیں کہ آپ ہرونت نفع** 

دیے تھے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ واقعہ صلیب کے پہلے جس طریق پر بروالدین، نفع، صلوۃ، زکوۃ وغیرہ جس طریق پراورجن شرائط پر موقوف تھاب بھی ویسے ہی ہیں۔

٨٨..... چومعمر ہوتا ہے وہ بچوں ہے بھی عقل وشعور میں کم ہوجا تا ہے۔

جواب: انبیاء میں ارذ ل العمر کا تحقق نہیں ہے، ورنہ کسی ایک کی زندگی باوجو دمعمر ہونے کے بغیر عقل وشعور کے پیش کرو۔

۸۹ ...... ﴿ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسَتَقَرٌ ﴾ میں فی الارض مرقوم ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پربی استقرار بنی آ دم ہوتا ہے ، آسمان پرنہیں ہوتا ۔

جواب: مرزائی اگرای آیت میں ﴿فِی ﴾ پرغور کرتے تو زندہ ہی زمین کے پیٹ میں رہتے اور کسی وقت بھی اپناا تصال زمین ہے نہ جوڑتے۔اب بھی موقع ہے کہ زندہ ہی زمین میں تھس کرر ہا کریں۔

۹۰ .....جن آیات سے نزول کی ثابت کیاجا تا ہے کیاوہ آیات نزول کی کے بعد قرآن سے کال دی جا ئیں گی تا کہ آئندہ کوئی دوسراید کی پیدائے ہو سکے۔

جواب: ﴿ يَأْتِنَى مِنْ مَ بَعُدِى السَّمُهُ ﴾ كى پيشينگوئى بقول مرزائيه ،مرزاصاحب ك آ نے
ہواب: ﴿ يَأْتِنَى مِنْ مَ بَعُدِى السَّمُهُ ﴾ كى پيشينگوئى بقول مرزائيه ،مرزاصاحب ك علاوه
مرزائى تعليم ميں قرآن شريف كا اكثر حصه مرزاصاحب سے تعلق ركھتا ہے۔ جبيها كہ باب
تحريفات مرزائيه ميں گزر چكا ہے اب و يكھئے كدان كوقرآن سے نگال دیتے ہیں يامنسوخ
سجھتے ہیں۔

۱۹..... 'لو کان موسیٰ وعیسلی حیین" کی حدیث مشہور ہے اگر چداس کی سندنہیں
 ہے" نخبۃ الفکر" میں لکھا ہے کہ مشہور حدیث کیلئے سند کی ضرورت نہیں ۔

جواب: بيحديث نبوي نبيس بلكه ابن قيم كاقول بج جوخود نزول سيح كا قائل تفا\_ (ديمواتهام)

97 ..... "لم یکن نبی الا عاش نصف الذی قبله" معلوم ہوتا ہے کہ اولوالعزم بینیم رفضہ میں بنا ہے کہ اولوالعزم بینیم رفضہ علی کرفوت ہو چکے تھے جیسے آدم النظیم کی عمرایک ہزارنوسویس (۱۹۲۰)، حضرت نوح النظیم کی عمرنوسوسائھ (۱۹۲۰)، حضرت ابراہیم النظیم کی عمروسوسیالیس (۱۹۲۰)، حضرت عیسی النظیم کی عمروسوسیالیس (۱۲۰)، حضرت عیسی النظیم کی عمروسوسیالیس (۱۲۰)، حضرت عیسی النظیم کی عمرایک سویس (۱۲۰)، اور حضرت النظیم کی عمر ساٹھ (۱۰) سال تھی۔

جواب: یہ قاعدہ مرزائیوں کو بخت مصر پڑتا ہے پہلے اس وجہ سے کہ حضرت آدم دو ہزار (۲۰۰۰) سال تک زندہ رہے مگر ارذل العمر تک نہ پہنچ، دوم یہ کہ یہ تناسب عمر تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ سوم یہ کہ مرزاصاحب کو بروز اکمل اور افضل المرسلین ومطاع الانبیاء کا خطاب دیا جا تا ہے۔ اسلئے ان کی عمراس تناسب ہے میں (۳۰) سال ہونی چاہیے تھی۔ اب یا یہ نظریہ غلط ہے اور یا مرزاصاحب والوافعزم نبی نہ تھے اور نہ بی وہ حق دار تھے کہ ان کواحمہ جو ی اللّٰہ کالقب دیا جائے۔ زیادہ تشریح کہ لیے ویکھواتہا م چہارم۔

٩٣....شب معراج ميں مذكور ہے كەتمام انبياء كى ملا قات روحانی ہوئی تھی۔

**جواب:ای حدیث کی شرح میں محدثین نے حضرت سے کی جسمانی ملا قات بھی لکھی ہے اگر** وہ حدیث مقبول ہے تو بی*تشر ت*کے بھی نظرانداز نہ ہوگی۔

> ۹۴ .....'' خطبہ صدیقیہ''اوراختلاف حلیہ بھی وفات سیح کی دلیل ہیں۔ جواب:ان میں کوئی اشار ونہیں ہے۔

90.....حضور نے قصررسالت میں اپنے آپ کوآخری اینٹ کہا ہے۔

**جواب:**بعثت کےروے حضرت میسے قصر رسالت میں درمیانی اینٹ ہیں۔

97 .....اگرنز ول میچ تشکیم ہوتو لا زم آتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ندر ہیں اور حلت غنیمت ، روئے زمین کا تجدہ گاہ ہونا اور بعثت عامہ وغیرہ خصوصیات نبویہ فلط تشہر تی

-U

**جواب:**آپ کا نزول تبلیغ رسالت کیلئے نہیں ہوگا بلکہ تبلیغ اسلام کیلئے ہوگا اس لئے یہ خصوصیات نبویہ پردستبر ذہیں ہے،ورندمرزاصاحب کاوجود بھی ناممکن گھرتا ہے۔

92.....تا بعداران کی زیاده بوں گے؟

**جواب** بنہیں۔نزول کے بعد مسلمان حضور ﷺ ہی کے تابعدار کہلا کیں گے کیونکہ خود حضرت مسیح العلیکی بھی حضور ﷺ کے ہی تابعدار ہوں گے۔

۹۸ ..... حضرت عمر نے کہا تھا ' رفع محمد کما رفع عیسلی ' حضرت من نے کہا تھا کہ عوج فیھا ہووح عیسیٰ بن مویم.

جواب:اس کا جواب اتہامات میں گزر چکا ہے۔

99 .....کنز العمال میں ہے کہ حضرت میچ کو مکان تبدیل کرنے کا حکم ہوا تھا، تا کہ کشمیر میں محفوظ رہیں۔

**جواب:**انجیل برنباس میں صاف لکھا ہے کہ واقعہ صلیب کے پہلے آپ اپنے گھرے فکل کر ایک حواری کے گھر چلے گئے تھے۔

••ا.....کنزالعمال میں مذکور ہے کہ خدا کووہ غرباء بہت عزیز ہیں جو دین کی خاطر حضرت عیسی سے جاملتے ہیں۔

جواب: مطلب غلط طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ صاف مطلب یوں ہے کہ نزول میے کے وقت مسلمان نہایت ابتر حالت میں ہوں گے اور آپ کی معیت میں دجال ہے بھا گ کر مذہبی لڑائی سے اپنی حفاظت کریں گے۔

جواب: پھرتو وفات سے کا تول بھی فتنہ ہوا کیونکہ اس حدیث میں ممات کالفظ بھی موجود ہے ۱۰۲ .....عرائس البیان میں شخ اکبر لکھتے ہیں۔ وجب نزوله فسی الحو الزمان بتعلقه ببدن الحوء

جواب: ﷺ اکبر حیات سے کے قائل ہیں۔ اور بیقول صوفیاء کے نزدیک غلط ہے جیسا کہ اقتباس الانوار کی عبارت سے ظاہر ہے اور نیز بقول مجد دصاحب اس موقعہ پرصوفیاء کا قول معتبر نہیں ہے۔ دیکھو ہا ہب مرزاصاحب کے متعلق اسلامی مکھۂ خیال۔

۱۰۳ .....زادالمعاد،اور فتح البیان میں حیات سے سے انکار ثابت ہوتا ہے۔

جواب:غلط ہے۔ دیکھوباب انہامات۔

۱۰۴ ......دفعه الله رفع روح مع الجسم ہے، یعنی دونوں کوخدانعالی نے رفعت دی تھی۔ جواب: اگر رفع الجسم مع الروح کہدو ہے تو کیا ہی خوب تھا کہ احمدی اور محمدی مل بیٹھتے۔ ۱۰۵ .....رفع کا فاعل اللہ ہونو رفعت منزلت مراد ہوتی ہے۔

جواب: بیشرط کی اہل لغت سے منقول نہیں ہے بلکہ ﴿ وَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ میں رفعت مكانی مراد ہے۔

۱۰۷.....الیه کامرجع خدانعالی ہوتو اس ہے مراد بھی رفعت منزلت ہوتی ہے کیونکہ خدانعالی ندم کانی ہے ندز مانی۔

جواب: ایسموقع پرحذف مضاف بوتا ب بیت انی مهاجر الی ربی ای الی بیت الله ای الی سماه ه کما فسره الله ای الی سماه ه کما فسره اهل الاسلام.

٧٠ ا..... "صلب" كامعنى بسولى يرمار ۋالنا\_

جواب: سولى يرجر هانا بهى لغت مين بى لكها بصلبه برادر كشيد (منى الارب)

۱۰۸ ......تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہودونصاری بالتواتر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت کیے کو مصلوب ومقتول اپنی آ نکھ ہے لیے اگر مصلوب ومیتول اپنی آ نکھ ہے لیے اس اگر مصلوب ومیتول اپنی آ نکھ ہے لیے اس اگر مصلوب حضرت کے کا شبیہ ہوتا تو صاف انکار کر دیتا۔

جواب: تغییر کبیر میں اس متم کے بہت اعتراض کر کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیئے ہیں مرزائیوں کی یہ چالا کی ہے کہ اعتراض تو تغییر کبیر نے قال کر دیتے ہیں مگر جواب لکھنے کی جرائت نہیں کرتے اور تعجب ہے کہ یہ حوالدا گرجمیں مصر ہے تو ان کو بھی مفید نہیں ہے کہ ونکداس میں تصریح کی گئی ہے کہ صلب کا معنی سولی پر چڑھانا بھی ہے، نہ کہ سولی پر مارنا ہی مراد ہوتا ہے۔ انجیل برنباس میں شبید ہم کا حال بالنفصیل لکھا ہوا ہے کہ وہ (یہودا) چلا کر کہنا تھا کہ میں میں جوز ہیں ہوں گر یہودا نی کا میا لی اس میں د کھتے تھے کہ اے مار ہی ڈالیس۔

••ا.....کیا خدانے یہودے فریب کھیلنا تھا؟اور کیاا پنے پیارے کی شکل کی بےحرمتی کرنا اے پسندتھا؟

جواب: به جابلانه سوال ہے یفعل الله ما پیشاء، پرمعترض ہونا حماقت ہے۔معترض کو به خیال نہیں آیا که مرزاصاحب کوشبیہ سے بنا کر بقول شخصے کس طرح دجال ،مفسد ، کذاب، مفتری مشہور کرایا تھا۔ کیا محبت کا بہی تقاضا تھا؟

•اا....شبه میں حیات سے ماننے پر خمیر کامرجع نہیں ملتا۔

جواب:ندط كيونكم اوقع الشبهة لهم كمعن مي ب-

ااا.....روایات مختلف ہیں کیکس پرالقاءوشبہ ہوا؟

جواب: پھر بھی قدر مشترک اتنا ثابت ہو گیا ہے کہ القاء شبہ ہو گیا ہے۔ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے مرزاصا حب کے متعلق بھی اتنا تو ثابت ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ باتی رہا ہے کہ آپ کیسے نبی تھے؟ بیاصل مقصد کیلئے مصر نہیں ہے۔ اا اسسون قبن اَهُلِ الْحِتَابِ ﴾ میں یہی مذکور ہے کہ جو بھی یہودی ہے اپنے مرنے سے پہلے اس پر یقین رکھتا ہے کہ ﴿ إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِیعُ ﴾ ہم نے میسی کوئل کرویا تھا۔ جواب: اس آیت میں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جوابل کتاب ہیں عہد کتے میں آپ کی موت سے پہلے آپ پرائیمان لے آئیں گے اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور نازل ہو کر حکومت کریں گے۔ اب ان دوا حمالوں کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قبل سے پر بی ایمان لاتے ہیں اور کسی چیز پر ایمان میں لاتے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

۱۱۳..... ہزاروں یہودی مرتے ہیں،ایمان کا ثبوت ان میں نہیں ہے۔

جواب:موت کے وقت ان کو پوراا نکشاف ہو جاتا ہے کہ حضرت میں دو بارہ نزول فرمائیں گے اور پیضروری نہیں ہے کہ وہ زبان ہے بھی کہیں جیسا کہ بقول مرزائیے موت کے وقت میہ مجھی نہیں سنا گیا کہ وہ کہتے ہوں کہ ہم نے میں کومارڈ الاتھا۔

۱۱۳۔۔۔۔د جال اورستر ہزاریہودی اس کے پیروآپ کے عہد میں ایمان نہیں لا کیں گے۔ **جواب**:گران کوائکشاف اورمشاہد ہضرور ہوجائے گا۔

اا ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ين ندكور بك كه
 يبودى قيامت تك بغض ركيس كية و پرمسلمان كيب بول كي؟

جواب: پچھ مارے جائیں گے، پچھا سلام قبول کریں گے اور ہا جمی یفض اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ لا ہوری اور قادیانی مرزائی آئیس میں بغض رکھتے ہیں ، ایک دوسرے کو کا فرکہتے ہیں اورائیک دوسرے کی ابتری میں کوشش کرتے ہیں' مگر پھر بھی وہ قادیانی نبی کی اصت ہیں انسانی پیدائش کو اول میں ﴿بَعُضُ کُمْ لِبَعُضِ عَدُو ﴾ کا انعام ملا ہوا ہے، اس ہے اسلام کی نفی نہیں ہو گئی۔ ۱۱۷.....﴿ لَيُوْمِنَنَّ مِهِ ﴾ کے ماقبل و مابعد یہودیوں کی شرارت کا ذکر ہے۔اس لئے یہ جملہ بھی شرارت ہے ہی تعلق رکھتا ہے۔

جواب: جمله معترضہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شرارتوں کا بدلہ ان کو دنیا ہیں بھی مل جائے گا اور ان کی کذب بیانی ظاہر ہوجائے گی۔ اور بیطرز بیان قر آن شریف میں کئی جگہ درج ہے۔ مثال کیلئے دیکھو۔ ﴿حَافِظُوا عَلَی الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطٰی﴾ اس کے ماقبل وما بعد میں معاملات کا ذکر ہے مگر یہاں عبادات کا ذکر درمیان میں آگیا ہے۔ (دیکھورون قردر ورکوئے۔)

**جواب**: یمی معنی اگر لیا جائے تو وا تعہ صلیب سے پہلے کی شہادت بھی منفی ہو جاتی ہے۔

١١٨.....اگريبودي مان ليس كيتو برخلاف شهادت كيسي موگى؟

**جواب:** حدیث کی رو ہے جنہوں نے اختیاری طریق پرنہیں ماناوہ قبل ہوں گے بانزول سے پہلے مریکے ہوں گے۔ان کے خلاف شہادت ہوگی۔

119.....آیت میں مذکورہے کہ تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے اور سے کی تصدیق کریں گے یا کرتے میں حالانکہ مقتول یا بے خبریہودی اس کلیہ میں داخل نہیں ہو سکتے ۔

جواب: بقول مرزائية تمام يبوديوں كا ايمان بالقتل تنايم كيا گيا ہے مگر واقع صليب سے پہلے يبودي ضروراس كليد ہے متثنیٰ ہيں اور بيہ آیت تمام يبوديوں كوشامل ندر بي اس لئے خاص افراد مراد ہوں گے۔ تمام دنیا كے يبودى جو حضرت موكل التقليم كا كر ماند سے پيدا ہوكر حضرت مستح التقليم تك تضم اذبيس ہو كتے ۔

· 11 .....﴿ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ مين مذكور ب كدحضرت عيسى كا بغير باب ك بيدا مونا

قیامت کی علامت ہے۔

جواب: یہ معنی نہ نیچری مانتے ہیں اور نہ لا ہوری کیونکہ ان کےنز دیک حضرت میے کا باپ تھا ہمارے نز دیک قوسرے سے میمعنی غلط ہے کیونکہ احادیث نبو میاس کی تائیز نہیں کرتیں۔ ۱۲۱۔۔۔۔۔ یوں پھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف قیامت کوجائے والا ہے؛ یعنی اس کے بڑھنے کا یقین ہوجا تا ہے۔

ے قیامت کا یقین ہوجا تا ہے۔

(ج) علم كامعنى بنانے والانبيس آتا۔

۱۲۲..... یوں بھی کہدیکتے ہیں کہ یہودیوں کی بہنبت حضرت مسیح کو قیامت کا زیادہ یقین تھا۔

جواب: یہ بلا شوت بات ہے اور یہاں'' اعلم للساعة'' فدکورٹیس ہوا۔مناسب تھا کہ اعلم بالساعة ہوتا کیونکہ اعلم کے بعدقر آن شریف میں' ب' زیادہ ہوتی ہے۔ ۱۲۳ ۔۔۔۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سے یہودیوں کی تباہی کے وقت کوخوب جانتے تھے۔۔

جواب: یہاں تابی کا ذکر سیاق وسباق میں نہیں ہے اور ندان گی تیابی کاعلم اس قابل تھا کہ اس پر اتناز ور دیا جاتا اور علام للساعۃ کی تاویل کرنا قر آئی محاور نہیں ہے بلکہ علام ہالساعۃ چاہئے تھا'جو یہال نہیں بن سکتا۔

۱۲۳ ..... ﴿ إِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلِسَّاعَةِ ﴾ بين اشاره بكران مثيل المسيح علامة للساعة و هلاك المخالفين، مثيل من كيونت الفين برباد موجا كين كيد السجيد مثل مثل المحادث في مؤيّة مراد ب جيها كراس آيت مين بكر ﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسِلَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِوْيَةٍ مِنْ لِقَالَةِ ﴾ بم نے مول كوكتاب دى ب آپ كوجى اس كي شل كتاب دى جائے گي۔

جواب: ﴿الْكِتَابَ ﴾ مين ال الفظ فدكور بجس مراد مطلق آساني كتاب بخواه قر آن الو يا توريت اور معنى يول بكة بكوآساني كتاب وى جائل الميال " مثل " كا لفظ محذ وف نبيس ب د الله مين خصوصيت حد منزت عيلى فدكور باور الكتاب مين عام اوركلي مفهوم مراويهاس لئ جزئي مفهوم كولي مفهوم برقياس كرنا جهالت بداور ثناها بنى السرائيل مين بهي مفهوم كل بدخذ الدرهم و نصفه، مين بهي مطلق درجم مرادب كوئى خاص شخصيت مرادبهم مرادب كوئى خاص شخصيت مرادبيس ب

1۲۵.....اگر حضرت مسيح قيامت كى علامت تحية كفار مكه كواس سے كيا فا كده جوا؟

جواب: تاریخ قر آن عبور کرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ کفار مکہ یہودیوں ہے باتیں سکھرکر قر آن پرمعترض ہوئے تھے۔اس لئے حضرت مسیح کا ذکر درمیان میں آگیا تھا۔

۱۲۷۔۔۔۔۔﴿ إِنَّهُ ﴾ كامر جع صرف سے نہيں ہے بلكه اس سے اور چیزیں بھی مراد لی گئی ہیں۔ جواب: مگر حضرت سے كومرجع بنانے ہے الكار نہيں گيا گيا اس لئے ہميں جائز ہوگا كہ اس آيت ہے حيات سے پردليل قائم كريں۔

۱۲۷ ..... یہاں ﴿ عِلم ﴾ مذکور ہے عَلَم ' مذکورنبیں تو حضرت سے علامت قیامت کیے ہوں گے؟

جواب: لَيُوَّمِنَنَ كَى جَلَه لِيوَهِنُنَّ تائيدِى طور پرمرزانَى تشليم كَرتْ بين اور يهال دوسرى قرأت عَلَم كُ لفظ سے منظور نہيں كرتے 'يه كمال بانصافی ہے۔ اب علم للساعة سے مراد بيہ ہے كه آپ كا وجود نزول كے وقت قيام قيامت كى ايك پخته دليل ہوگى اور مجبوراً منكرين قيامت كويفين كرنا پڑے گا۔

۱۲۸...... ﴿ إِذْ كَفَفْتُ بَنِنَى إِسُو آئِيلُ عَنْكَ ﴾ ين ندكور بَ كديبودى آپ كوموت تك نهيں پہنچا كے۔ جواب: یہ خیالی معنی ہے کوئی اسلامی تحریراس کی تائید نہیں کرتی۔ بلکہ اسلام میں یہ مذکور ہے

کہ گو پیہودیوں نے ایڈ ارسانی کی مگر واقعہ صلیب میں یہودی ایڈ ارسانی سے بالکل روک

دیئے گئے۔ ﴿ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ ﴾ مفہوم بھی یہی ہے یوں سمجھو کہ یہودی کہتے تھے کہ

میج جمارے قبضے میں آگئے تھے اس کا جواب دیا گیا کہ غلط ہے وہ قبضہ میں نہیں آئے تھے

یہودا قبضہ میں آیا تھا جس کومیے سمجھ کر مار ڈالا تھا۔

179 ..... بخاری کی حدیث کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مویم فیکم "میں لفظ "من السماء" ندکور نبیل جاور یکی روایت بیم میں ندکور ہے،البتہ وہاں بحوالہ بخاری وسلم من السماء کالفظ کھا ہے جب درمنثور میں علامہ سیوطی نے یہی روایت نقل کی ہے تو پھراس میں من السماء کالفظ موجود نبیل ہے،معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ بیم نے بھی روایت نبیل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ بیم نے بھی روایت نبیل کیا بلکہ جب سالا اصلی یہ کتاب چھی ہے تو اس میں یہ لفظ بر حادیا گیا ہے۔

جواب: كنز العمال ميں يوں مروى بك يون ابن عباس موفوعا ينزل عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا وحكما عادلا عليه برنس له مربوع المخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة 'اور يروايت يقينا اور بكرس مين من السماء كالفظ صريحاً موجود بدام بخارى كي تمام روايتي سيح بخارى مين مخصر بين من السماء كالفظ صريحاً موجود بدام بخارى كي تمام روايتي سيح بخارى مين مخصر نبيل بين ، كونك آپ كاوركتابين بهى بين كدجن مين آپ في احاديث بيان كي بين بيا لفرض اگريه قي احاديث بيان كي بين بيا لفرض اگريه قي في ميدون تربه قي عددونت تهد مؤلف عسل مقلق مرزائيوں كيزد يك امام بيه قي مجدود وقت تهد .

۱۳۰.... نزول" كالفظ دجال وغيره كيلئ بهى آيا بكياوه بهى آسان ساز كا ؟ جواب: جش خض كه بار سيل "توفى" اور "رفع الى السماء" كايفينا آچكا بهاس كه بار سه مين زول كالفظ" من السماء" بى مراد باوري" نزول من السماء" اسلام میں ایبامشہور ہے جیسا کہ مرزائیوں کے نزدیک'' لو کان موسلی وعیسلی حیین'' کی حدیث مشہور ہے۔

**۱۳۱**....مشیح کے بارے میں خروج ، بعث ،اور نزول تین لفظ ہیں اور موضع نزول میں بھی اختلاف ہے۔

جواب: پھھ ہو گر قادیان کو موضع نزول نہیں بتایا گیا اور نہ بی نزول سے مرادتو لدلیا گیا ہے بالفرض اگر مینول عیسلی کا ترجمہ یتولد فیکم کیا جائے تو دووجہ سے غلط ہوگا۔اول یہ کہ تولد انسانی کیلئے منزول مین المسماء استعال نہیں ہوا۔ دوم یہ کہ عیسیٰ صبح کے وقت دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے کا ندھوں پر رکھ گراتریں گاورامام مہدی کے پیچھے نمازادا کریں گاور ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا، سر پر ٹوپی ہوگی، پیشانی کے بال جھڑ گئے ہوں گے۔ کیا مرزا صاحب صبح کے وقت پیدا ہوتے بی نمازش کی بیش شریک ہوئے تھے؟ کیا آپ کے سر پر لمبی صاحب صبح کے وقت پیدا ہوتے بی نمازش کی بین نیزہ بھی تھا؟ کیا آپ کے سر پر لمبی لڑائی کے موقع پر ہوئی تھی؟

۱۳۷ .....معراج الدین''سیرت سیخ'' میں لکھتا ہے کہ بقول شیخ محی الدین بن عربی''میخ توام (جوڑا) پیدا ہوگا چنانچیمرز اصاحب کے بعدلڑ کی ہوکر مرگئی تھی'' یو کیانزول میچ کے وقت کسی عورت کا نزول بھی لکھا ہے؟

جواب: کیوں شخ اکبرکو یونمی بدنام کیا ہے جبکہ باربار' فقو حات' میں نزول سے بھے عضری کھے چی ہیں۔ بقول شخصے مرزاصا حب کی بمشیرہ دوسرے مل سے پیدا ہوئی تھی مطلب کیلئے دوملوں سے پیدا ہوئی تھی مطلب کیلئے دوملوں سے پیدا ہوئے والوں کو بھی توام (جوڑا) لکھ دیا ہے۔ غالباً شخ اکبر نے امام مہدی کے تولد میں توام لکھا ہوگا مگر مرزائیوں نے سے کا تولد بنالیا ہے یہ خوب دجالیت ہے۔ بہر حال مرزائی یہ بتا کمیں کہ کیا مرزاصا حب پیدا ہوتے ہی مہدی ، مجد د بیلی اورافضل

المرسلين بن كے تھى؟ يا تادم مرگ بدام مشتبدر با بكر آپ كيا سے كيا بنا جا ہے تھے۔ اگر ينزل كا ترجمہ يدعى المسيحية والمهدوية كيا جائے تو كوئى عربى محاوره چش كرنا موگا۔

۱۳۳ .....واها محم کا عطف عیسی پر ب تو اگر نزول سے مراد نزول من السماء بوتو لازم آتا ہے گذامام مبدی بھی آ -ان سے نازل بول گے۔

جواب: یہ جملہ حالیہ ہے وامکم اور فامکم جملہ نزل پرعطف ہے جس کا مطلب محدثین کے زد یک بیہ ہے کہ درول کے اور کے زد یک بیہ ہے کہ درول کے وقت امام اسلمین حضرت مہدی پہلے موجود ہوں گاور ان کے بعد حضرت میں امام اسلمین بن جائیں گے۔ امام کم مبتدا ہے منکم خبر ہے اگر وھو امام کم بنایا جائے تو منکم کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ امام کم کی اضافت منی بی منکم کا کام دیتی ہے اس لئے جو کچھ مرزائیوں نے سمجھا ہے خلط ہے۔

۱۳۳۰.....حاتم ہےمراد بخی ہوتا ہےاور قارون ہےمراد مالدار اسی طرح نزول عیسیٰ ہےمراد مثیل عیسیٰ مراد ہوگا۔

جواب: حقیقت وجاز اپنے اپنے موقع پر سیح جیں مگر جس جگہ تواتر اور اجماع اسلام سے حقیقت مراد ہوتو صرف خیالی گھوڑے دوڑا کر بغیر قرائن کے بجاز مراد لینا سیح نہ ہوگا۔ ورنہ یوں کہنا سیح ہوگا کہ خلام احمد قادیانی سے مراد کوئی ایسا شخص ہے جو خلاف اسلام مدمی نبوت بنا ہوورنہ مرزاصا حب نے ایسادعویٰ نہیں گیا۔ یا نور دین کا وجود قادیان میں نہیں پایا گیا بلکہ اس سے مراد خود (بقول مرزائیہ) مرزاصا حب بی سے۔ای طرح امروہی کا وجود بھی قادیان میں نہیں پایا گیا اس سے مراد خود (بقول مرزائیہ) مرزاصا حب بی سے۔ای طرح امروہی کا وجود بھی قادیان میں نہیں پایا گیا اس سے مراد خود (بقول مرزائیہ) مرزاصا حب بی سے۔اور قادیان میں نہیں پایا گیا اس سے مراد خوبصورت یا پسندیدہ اخلاق مرزاصا حب بی جیں۔اور محمد 'کامعنی ہے تعریف کیا گیا ۔ مرزاصا حب کی بھی تعریف خدانے کی تھی اس لئے محمد 'کامعنی ہے تعریف کیا گیا ۔ مرزاصا حب کی بھی تعریف خدانے کی تھی اس لئے قادیان میں مرزاصا حب کا بی وجود تھا ، علیم بھیروی وامروبی موجود ند تھے۔ کیا آپ کو بیہ قادیان میں مرزاصا حب کا بی وجود تھا ، علیم بھیروی وامروبی موجود ند تھے۔ کیا آپ کو بیہ قادیان میں مرزاصا حب کا بی وجود تھا ، علیم بھیروی وامروبی موجود ند تھے۔ کیا آپ کو بیہ قادیان میں مرزاصا حب کا بی وجود تھا ، علیم بھیروی وامروبی موجود ند تھے۔ کیا آپ کو بیہ

منظورے؟

۱۳۵ ..... التسلكن سنن من قبلكم "ميں حضور نے امت محربي كومثاب باليہود كہا ہے۔ اى طرح امت كامسلح بھى مشابہ بالمسح ہوگا۔

جواب:اگریجی بات ہے توزید اسد میں زید کی دم بھی تلاش کرنی پڑے گی اوراس کومفترس بھی کہنا پڑے گا کیونکہ ایسی تشبیہ سوائے اشتر اک فی النوعیة کے سیحے نہیں ہو بھتی ورنہ عام تشبیہ ذاتیات کے علاوہ ہوا کرتی ہے اور مثیل سیح بھی ذاتیات سے سے خالی ہوگا۔

۱۳۷ ..... 'فانزل فاقتله" این ماجه نے این مسعود ہے روایت کی ہے اس کا راوی ضعیف ہے (تہذیب البجذیب)اور بیقول این مسعود کا ہے حضور کا قول نہیں ہے۔

جواب: اگریدروایت ضعیف ہے تو دوسری روایات کے چونکہ موافق ہے اس لئے معتبر ہوگی۔اورید قول این مسعود کا نہیں ہوسکتا کیونکہ این مسعود نے حضرت سے سے شب معراج میں پنہیں سنا۔اس لئے مید ماننا پڑتا ہے کہ حضور کی سے سن کرید قول آپ نے کیا تھا اور میہ حدیث مرفوع ہے۔

۱۳۷..... 'فیدفن معی فی قبوی '' (این جوزی) په حدیث دوسری کتابول میں ندکورنہیں ہے۔

**جواب:**مشکلوۃ میں مذکور ہےاور ملاعلی قاری نے اپنی شرح میں اس کی تشریح کی ہے کہ قبرے مراد مقبرہ ہے۔

۱۳۸ ..... پیرحدیث حضرت عائشہ کے قول کے خلاف ہے کہ میں نے تین چاندو کیھے تھے کہ میرے گھر داخل ہوئے ہیں جن سے مراد حضوراورشیخین ہیں۔

جواب: بیرحدیث'' تاریخ طبرانی''اور'' بخاری''میں بھی مذکور ہے۔'' درمنثور''میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور حضرت عائشہ ہے ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ نے حضور ہے عرض کی بھی کہ میں آپ کے بعد ممکن ہے کہ زندہ رہوں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس فین کی جاؤں تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں! کہ بیجگہ حضرت صدیق اکبروعمراور حضرت عیسی ابن مریم کیلئے مخصوص ہوچک ہے۔ (دیمودلال اللہ قاران مساکر کنز اعمال)

**۱۳۹**.....یه دریث اگر پچی تقی تو حضرت عمر نے کیوں اجازت مانگی تھی؟ کہ میں یہاں فن کیا جاؤں۔

**جواب**: اس حدیث کے فیصلہ پر ہی تو حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی۔

١٣٠..... تو پير حضور كے وفن يركيوں اختلاف ہواتھا؟

جواب: اس وقت سے پہلے حضرت عائشہ کا فیصلہ معلوم نہ تھا اور یہ صدیث الاقدماد 'کے بعد حضور نے فیصلہ کیا تھا' وہی قطعی قرار دیا گیا اور اس حدیث الاقمار کوترک کیا گیا۔

۱۳۱.....''فاقوم بین ابی بکر و عمر '' ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی وہاں دُن نہوں گے۔

**جواب** بشخین کی قبریں نز دیک ہیں اور حضرت مسیح کی قبر ذرادورہے۔

١٣٢ ..... (يتن في الارض المقدسة " (يتن شرن بناري)

جواب: بيقول مرجوح بي كيونكه حضورني آپ كامدفن روضه نبويه مقرر كيا ب\_

۱۳۳ ..... "ينزل الى الارض" معلوم بين بوتا كد حفرت في آسان ساري ك

كيونكد يول وارد بي لينزلن طائفة من امتى ارضا يقال لها بصرة"

جواب: الى الارض كالفظ يبال نبيل اور الى كالفظ من كالمقتضى بجب كالمطلب بير بي كه "ينزل من السماء الى الارض "

۱۳۴ ..... بی۔اے، کی ایک ڈگری موجود ہے اگر کوئی ذین لڑ کا مرجائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اگروہ زندہ رہتا تو بی۔اے پاس ہوجا تا 'ای طرح بیرحدیث بھی ہے یے ایک، جولفظ خاتم النبيين \_ 2 كے بعدوارد مولى بكر" لوعاش ابر هيم لكان نبيا صديقا رواه ابن ماجه وقال شهاب الخفاجي لا كلام في صحته "

جواب: پہلے گزر چکا ہے کہ بیرحدیث نبوی نہیں ہے۔ اگر سی جے آئی سے حالی کا قول ہے اوروہ بھی یوں کہ'' لو کان بعدی نبی لعاش ابر اھیم''ضرت حسنین ﷺ زندہ رہے مگر نبوت نہلی ، کیا یہ ستحق نہ تھے؟

١٣٥ ...... فاتم النّبيين كامعنى ٢: زينة الانبياء،مصدق الانبياء،اوراخرالانبياء التشويعين ــ

جواب: "لانبى بعدى" كافرمان ثابت كرتائك آپ آخر الانبياء بعثة و زمانا بين اس لئے تشریحی انبیا مرادلیناخلاف مسلمات اسلام ہے۔

۱۳۷۱ .....خاتم النبیین میں استغراقیہ کیوں مانا جاتا ہے؟ کیار سول اور نبی دو چیزیں ہیں۔ میچ یوں ہے کہ ﴿ فَلَهُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ میں جنسی ہے، کیونکہ یہ آیت خود حضرت میں گے جق میں بھی اتری ہے اور خاتم النبیین میں ال استغراقی ہے، کیونکہ حضور نے کسی نبی کے مبعوث ہونے کا ذکر نہیں گیا، بلکہ انقطاع نبوت پر مہر کر دی ہے کہ لانبی بعدی 'میں کے نزول کی خبر دی ہے گر آپ کی بعثت پہلے ہو چی تھی۔ کیام زاصا حب بھی پہلے مبعوث ہو چیکے تھے؟ ورنہ وہ مثیل میں نہ تھے۔

سے اسست آپ نے فرمایا کہ'' انداخو الانبیاء و مسجدی اخر المساجد''پس جس طرح باقی مساجد مظہر مسجد نبوی ہیں ای طرح باقی انبیا بھی آپ کے مظہر ہیں۔ جواب: مظہر کالفط بے جااستعال کیا جارہا ہے ای لفظ نے تو مرزائیوں کو گمراہ کر دیاہے اور قادیان کو بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور معلوم نبیس کس کس کا مظہر بنار کھا ہے۔ مگر دیجھوتو وہاں سوائے مظہر پیرس کے کچھے نظر نہیں آتا اور کبھی مظہر اور بروز سے تناسخ کا معنی لیا جاتا ہے اگر مساجد میں بھی مظہر کی گنجائش ہے تو قادیان کی مسجد حرام کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بنایا جاتا ہے اگر مساجد میں بھی مظہر کی گنجائش ہے تو قبلہ بنانے کو کیا مانع ہے؟ براہین حقد میں ظہیرالدین مرزائی نے بڑے زور ہے مشورہ دیا ہے کہ قادیان کوقبلہ بنایا جائے مگر شایداس لئے کامیابی نہیں ہو سکی کہ دہاں کی مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کی عمارت کھڑی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا اصلی جوایہ ''مغالطات'' میں دیجھو۔

۱۳۸ ..... حضرت النظیمانی نے حضرت عباس کو'' خاتم المحاجرین'' کہا ہے اور حضرت علی کوخاتم الاولیاءاورخود حضور خاتم الانبیاء ہیں واقعات نے ثابت کیا ہے کہ اس جگہ ججرت مکہ مراد ہے اور ولایت بلاوا سطہ اسی طرح نبوت آخر یعیہ۔

جواب: خاتم المحاجرين كاجواب مغالطات ميں ديمھو،خاتم الاولياء كى روايت تفسير صافى كى ہے،جس سے شيعہ كے نز ديك ولايت ہے مراد خلافت ہے اور خاتم الانبياء كامفہوم اسلام ميں تشريعى اور غيرتشريعى دونوں كوشامل كرديا گياہے۔

١٣٩.....جضور كوسورج كها گيا ہاس لئے كئى جاندآ پ كامظهر ہوں گے۔

جواب: چاندکوسورج کامظبر نہیں کہا جاتا۔ تمام کا نئات روشنی حاصل کررہی ہے۔ کیاسب کو مظہر قرار دے کرسورج کہا جائے گا؟غور کروتو اسی دلیل سے مرز اصاحب کی نبوت باطل تظہر تی ہے۔

• 10 ..... کما صلیت علی ابر اهیم، میں اشارہ ہے کہ آل ابراهیم میں نبوت بھی اور آل محد میں بھی نبوت رہے گی۔

جواب: یہ دلیل بالکل غلط ہے درود وسلام جاری رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہے گہ ہم دعا کرتے ہیں کہ'' یااللہ آل محمد میں نبی مبعوث کیا کر۔'' کیا نبوت کسی کے حق میں دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔مرزاصا حب کی نبوت چفتا کیے خاندان میں تھی' کیا چفتا کی بھی آل رسول تھے؟ اس کئے بیددلیل صرف مریدوں پر بی اثر ڈال سکتی ہے، ورنہ غیر جانبدار کے نزدیک شطحیات سے بڑھ کرنہیں ہے۔ کیاغضب ہے کصریح حکم نبوی'' لا نہی بعدی'' کا مقابلہ کیاجا تا ہے اور وہ بھی تسویلات نفسانیہ ہے۔

181 .....حضور کے وقت بھیل دین تھی۔ مرزاصاحب کے عبد میں تھیل اشاعت تھی۔ جواب: تھیل اشاعت اسلام کا دعویٰ غلط ہے۔ ہاں اگر تکفیرابل اسلام کی اشاعت مراد ہے تو ہم بھی تشلیم کرتے ہیں۔ بھیل اشاعت کیا خاک ہوئی، مرزاصاحب کے بعد حربین میں مرزائی مبلغ جاتے ہیں تو کان سے پکڑ پکڑ کر نکالے جاتے ہیں۔ کا بل میں جاتے ہیں تو قتل کے جاتے ہیں۔ کا بل میں جاتے ہیں تو قتل کے جاتے ہیں۔ کا بل میں جاتے ہیں تو قتل کے جاتے ہیں۔ کیا اس کا نام غلبہ ہے؟ تفصیل کیلئے دیکھوباب'' دلائل حلی قامسے'' زیر آیت ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ

۱۵۲ ..... مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ العَوْر فَ وَمُبَشِرًا مَ بِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنْ مَ بَعَدِى السَّمَة ﴾ يين تورات كى تقديق كرتے ہوئے حضرت كے النَّكِ نَ حُمْر ﷺ كى تقديق كى ہے اور مرزاصا حب كى بثارت دى ہے۔

جواب: مرزاصاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ حضور کی بشارت انجیل میں موجود ہے۔ دیکھو بحث مغالطات، بیدامت عجیب ہے کہ اپنے نبی کی ہی تلذیب کرتی ہے۔ کیا تقدیق اور بشارت کامفہوم ایک نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو حضور کی بشارت حضرت سے نہیں دی۔ معالہ است. مرزاصاحب کے خاندان میں غلام قادر، غلام مرتضی وغیرہ نام تھے۔ اس لئے اسم علم امتیازی طور پراحمہ ہی تقااور ' غلام' کالفظ مشترک تھا جو اسم علم میں داخل نہیں ہے۔ مجاب نیکر تو یہ ناپڑ تا ہے کہ جس خاندان میں بینام ہوں عبدالرحمٰن ،عبداللہ ،اور عبد کالفظ وہ سب خدائی وعوی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اصلی نام اللہ ،رحمٰن ،اور رحیم ہیں اور عبد کالفظ والتو ہے۔ (معاذ اللہ)

۱۵۳ ..... نقم بعثنا من بعدهم موسی "(امراف) میں مذکور ب که حضرت نوح النظامی ال

جواب: ﴿ مِنْ بَعُدِی اسْمُهُ ﴾ میں بعدیت متصل ہے اور اس خیال کی تر دید حضور ﷺ نے فر مادی ہے۔ (دیجو بحث مغاطات) اس لئے حضرت مسیح کے بعد حضور کا بی آنا مقرر تھا۔ 100۔۔۔۔۔لما جاء ھے، ٹیل ماضی جمعنی مضارع ہے۔

جواب:اس جگہ ماضی اپنی جگہ پر استعال ہے کیونکہ حضور کے آنے پر ہی لوگوں نے آپ کو ساحراور قر آن کو تحرمبین کہا ہے اور مرز اصاحب کولوگوں نے دجال مفتری ، کذاب ، یا مراقی کہا ہے اور شعروشاعری کے روے غلط گوشعر در بذی اور غلط نولیس کا خطاب دیا ہے۔

۱۵۷.....﴿ اَخَرِیُنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلُحَقُوا بِهِمْ ﴾ کاعطف اگر﴿ اُمِّیِیُنَ ﴾ پر ہوتو مرزائی مراد ہیں۔اوراگر﴿ دَسُولًا ﴾ پر ہوتو مرزاصاً حباورا ٓ پ کی اولا دمراد ہوگی۔

جواب: پہلاعطف درست ہاور ﴿ اَحَوِیْنَ ﴾ عمراد صحابہ کرام کے بعد کے مسلمان ہیں ورنہ یہ مطلب ہوگا کہ بعث اول ﴿ اُحَوِیْنَ ﴾ میں ہوئی ہے اور بعث ثانیہ مرزائیوں میں ہوئی ہے اور درمیانی تیرہ سوسال فتر ہ کا زمانہ تھا۔ اس کی پوری بحث نبوت مرزامیں گزرچکی ہیں۔ اور دومرا عطف درست نہیں ہے ورنہ لازم آتا ہے کہ مرزاصا حب کا سارا خاندان مدعی رسالت ہو۔ اور یہ بین ہوسکتا کہ بعث المحویین میں مرزاصا حب تو نبی بن جا کیں اور باقی افراد نبی نہ بنیں کیونکہ بعث کا لفظ ایک فقرہ میں نبی اور غیر نبی کیلئے ایک جگہ استعال ہونا قرین قیاس نہ ہوگا اس لئے ممکن ہے کہ مرزائح ودکو بھی مرزائی نبی بی مانتے ہوں اور جب تک یہ ساسلہ چلا جائے گانی درنی بی بیدا ہوئے جا کیں گے۔ شاید بھی وجہ ہوکر مرزائحود کے شاید بھی احد ہوکر مرزائحود کے استعال مونا شریعت احمد یہ میں ترمیم تو نسخ شروع کر دی ہے اور اینے باپ کے خلاف چانا شروع کر

دیا ہے۔اس نظریہ ہے معلوم ہوگیا ہے کہ مرزائیوں کے نز دیک جو بھی خلیفہ ہوگا'وہ نبی ہی ہوگا۔گراب ان کا فرض ہے کہ اسلام ہے دستبر دار ہو جا کیں اور اعتراف کرلیس کہ اسلام کے مسلمات ان کے ہاں غلط ہیں۔

ے10۔.....﴿ تُحَنِّعُهُ خَيُواُهُمْ ﴾ میں امت محمد میکواگر بہترین کالقب دیا گیا ہے تو ضروری ہے کدان کا انعام نبوت بھی دیا جائے ورنہ میکول بن جائے گا۔

جواب بخول تو یہ ہے کہ تیرہ سوسال تک بیدانعام بندرہا ہے۔ اگر کھلا ہے تو صرف چغتائی خاندان کیلئے! کیادوسر لے لوگ امت محمد بیزنہ تھے اس تجویز کے مطابق تو گھر تمیں پیدا ہونا چاہئے تھاور نہ وہ امت میں داخل نہ ہیں گے۔

۱۵۸.....امت جماعت کانام ہے پرایک کیے نبی ہوسکتا ہے۔

جواب: تم ہرایک کا نبی ہونا تشکیم کرواس کا علائ " کان ابو اھیم امنہ " ہے ہوجائے گا۔ ۱۵۹ ..... هِ مَا کُنَّا مُعَذَّبِیْنَ حَتَّی نَبُعَثَ رَسُولاً ﴾ میں بتایا گیا ہے کہ بعثت رسل کے بعد عذاب آتا ہے تو مرزاصا حب بھی عذاب کے کرآئے تھے۔

جواب: اگر ما نحن بمعذبین، ہوتا تو مرزائیوں کو گجائش تھی کہ نبوت چنتا ئیے کا سلسلہ
چلاتے مگر آیت میں گزشتہ انبیاء کا ذکر ہے جس قدرامتیں تباہ ہو چکی جیں ان کی وجہ بیتی کہ
انہوں نے پیمبروں کی نافر مانی کی تھی حضور نے اپنی امت کے استیصال کی بھی دعانہیں کی
کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین جیں۔ اعادیث کی رو ہے ہلاکت عامدامت محمدیہ کیلئے بند ہے۔
اس لئے جزوی تکالیف ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آیت نذکورہ کوامت محمدیہ پر بھی منطبق
کیا جائے تو عذاب سے مراد بقر نیمام سابقہ عذاب عامہ ہوگا جس سے تو م کا کوئی فر رہی 
زندہ ندر ہے اور ایسا عذاب ابھی تک نہیں آیا تا کہ چفتائی بھی نبوت کے حق دار ثابت ہو 
سیس ہے۔

١٦٠ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رِبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنُهُ ﴾ (صور) ميں
 مرزامنا حب کو شاهد کہا گیا ہے۔

جواب: شیعہ کے زو یک حضرت علی شاہد ہیں۔ سنیوں کے زودیک حضرت سلمان فاری ہیں ایرانیوں کے نزدیک حضرت سلمان فاری ہیں ایرانیوں کے نزدیک انکا اپنا سے مرا دے۔ اب مرزا صاحب کے مرید کیوں چنگیز خانیہ ڈاکہ مار دے ہیں۔ دراصل آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضور کے پاس اپنی صدافت کے دلائل موجود تھے۔ اور ہیرونی شاہد بھی صحف متقدمہ سے شہادت گزار تھا اس میں خواہ مخواہ ایک نبی کی آمدمرا دلینا ایک اور ایک دوروٹیوں کی مثال ہے۔ مضرابن کثیر نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ جو محف فطرت پر قائم ہواور اس کو حضور النظامی اللہ مندہ خدا کی طرف سے صدافت قرآن کی شہادت بھی و ہے ہوں اور آپ سے پہلے اس کوقورات کا بھی خیال ہوتو وہ قرآن پر ضرورا بیمان لے آئے گا۔ اب و کیکھئشا ہدالی کون ہے؟

الاا.....حضور کومقفی کہا گیاہے اس لئے مرز اصاحب آپ کے بعد آئے۔

**جواب**:''تقفیہ'' کے دومفعول آتے ہیں پہلا''مقدم الزمان''اور دوسرا''موخرالزمان''اس لئے حضور ہی'' آخرالز مان''نبی اور مقفی ہیں اور بیلفظ مقدم الزمان کیلئے نہیں آتا۔

( و يجمونتي الارب)

١٦٢.....مُثَلَّوة بابِالثَّنَ مِن ہےكَ '' تكون النبوة فيكم ثم يرفعها الله ثم تكون ملكا وجبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ـ''

جواب: اس مدیث نے رفع نبوت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاتی خلافت کا ڈاکر ہے کہ جس میں نبوت کا ثبوت نہیں ملتا۔

۱۶۳.....جعنرت عائشا درمغیرہ کے قول ہے اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جواب: ایسے اقوال کا جواب پہلے گزر چکا ہے اور صوفیاء کا مذہب بھی بیان ہو چکا ہے جن کا الكافي ليناء حسلال

خلاصہ بیہ کو آل رسول کے مقابلہ میں کسی کا تول معتبر نہیں ہے خواہ صحابی ہویا صوفی۔ ۱۶۳۔۔۔۔'' وانشو قاالی احوانی الذین یاتون من بعدی" (الحدیث)

(انسان كامل مصنفه عبدالكريم بن ابراتيم جيلاني باب٦٣)

جواب: پیر حدیث موضوعات صوفیہ میں سے ہے اور بغیر اسناد کے مذکور ہوئی ہے۔ اور پیر ثابت ہو چگا ہے کہ اس مقام پر کلام صوفیاء کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ جوصوفی انتہا تک پہنچ چکے ہیں وہ بقول مجد دصاحب ذرہ بھر شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اور جومتنقیم الحال نہیں ہے ان کے کلام کا اعتبار نہیں ہے۔ وکیھو ہاب ' دیکھیر مرزا۔''

١٦٥.....مفترى قرآن شريف كروے ناكام، مغضوب عليه، ذليل، معذب بلعون،

تارک الاسلام ،مغلوب،مقطوع الوتین،اورتیجیس (۲۳) سال کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے۔گرمرزاصاحب میں بیر ہاتیں نہیں یائی جاتیں۔

جواب: یہ باتیں مرز اصاحب میں موجود تھیں۔الہام میں نا کا م تج ریف قر آن میں مغضوب علیہ،مقابلہ میں ذلیل اورمغلوب، بیاری ہے مغذب،اپنے منہ ہے ملعون،ترمیم اسلام ہے تارک اسلام اور ۱۹۰۱ء میں اعلام نبوت کر کے مقطوع الوتین ہوئے۔

۱۷۷.....ابتدائی عمر کا بےلوث ہونا،الہی نصرت کا شامل حال ہونا،روز افزوں ترقی اور مخالفین کی کمی الٰہی قانون کےمطابق مرزاصا حب کی صدافت کانشان ہے۔

جواب: مرزائیوں کی تعلیم مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ در حقیقت ان کی تین شریعتیں ہیں۔ اول'' شریعت میں مرزاصا حب نے ابتدائی تعلیم کچھ دی تھی اور بعد میں کچھ ۔ دوم'' شریعت محمودی'' جس میں مرزاصا حب کوافضل الرسلین منوایا جاتا ہے اور چغتائی خاندان کا بچہ بچہ نبی ہے۔ سوم'' شریعت پیغائی'' جس میں مرزاصا حب کوصرف ایک وقتی مجتہد کا لقب دیا جاتا ہے' جو کئی مسائل میں غلطی کر گیا تھا اور اس کے انکارے اسلام میں کچھ

فرق نہیں پڑتا۔امید ہے کہ آئندہ دوران خلافت قادیانی اور عبدامارت پیغا می میں اور دو جدید شریعتیں بڑتا۔امید ہے کہ آئندہ دوران خلافت قادیانی اور عبدامارت پیغا می میں اور دو جدید شریعتیں تجویز ہوں گی جوان تینوں کے منسوخ ہو چک ہے اور جس قدر مفتریوں کے بیان استعلیم کے گئے ہیں سب موجود ہیں اور صادق کا نشان ایک بھی نہیں ہے اور موجودہ پارٹیاں برائے نام مرزائی ہیں ورنہ حقیقت تنصر اور تفرنج کے بیرو ہیں۔ اس کی شہادت ہمیں بابی اور بہائی ند جب کے پیروؤں سے ملتی ہے چونکہ اسلامی نام مقبول ہو چکا ہے اس کے خراب کے خراب کے خراب کے بیروؤں سے ملتی ہے چونکہ اسلامی نام مقبول ہو چکا ہے اس کے خراب کے خراب کے خراب کے خراب کے بیروؤں سے ملتی ہے چونکہ اسلامی نام مقبول ہو چکا ہے اس کے خراب کی خراب کی خراب کے خراب کی خراب کے خراب کی خراب کیا کی خراب کی کی خراب ک

۱۷۷ .....مرزاصاحب وعدہ کے سچے بجبوب الخلائق، زمین وآسان سے نشانات پانے والے، پیشینگوئیوں میں پورے امرنے والے تھے۔اوریبی معیار صدافت بطور حدیث کے مقرر ہے۔

جواب: مخالفین کے نزدیک کا ذب الوعد تھے۔ آج تک تو فی جمعنی غیر موت پر ہزاروں روپیدانعام کا وعدہ دے کر مکرے ہوئے ہیں۔ مولوی محرحین صاحب بٹالوی ہڑے مداح تھے آخر مکذب بن گئے، لوگوں نے دجال مفتری اور مراقی کہا، پیشینگوئیوں کا حال باب ''مرزاصاحب کے ندہبی مقابلے'' میں معلوم ہو چکا ہے۔ نشانات آسمانی کی کلی بھی کھل گئی ہے اور بیدا مراب تک مشتبہ ہے کہ پیشینگوئیوں کے جمج کرنے میں صرف الہام پیچی کام کرتا تھا یا کوئی اندرونی ذرائع بھی مجھے۔ بقول شخصے شملہ کے پہاڑ آپ کی تائید میں تھے، جس سے تینے بڑگالہ ظہورزلازل، یا ظہورکوا کب کا اعلان ہوتا تھا۔

۱۷۸..... ہے کرشن رو در گویال تیری مہما گیتا میں بھی ہے۔اس الہام میں مرزاصاحب کو

ہندوُوں کیلئے کرش بنایا گیا ہے اور گیتا میں کرش کا قول ہے کہ'' بدایدا ہی دہریہ گانریہوتی بہارے ابھیت دہانم دہرمسیہ تدانمانم سرجاتھم''جب بیدینی کازورہوتا ہے تو میں جنم لیتا ہوں کلگی پوراں متر جمہ ہردیال میں ہے کہ احمد نے محبت سے کہا کہ اسے طوطے اس جگہ ہم اشنان کریں گے۔

جواب:اسلام نے پنہیں بتایا کہ سے موجود کرشن بھی ہوگا اور تناتخ کو بروز سمجھے گایا اس کا نام احمد ہوگا اس لئے بیرعہدہ مرزاصاحب کو ہی مبارک رہے تو بہتر ہے ورنداسلام الیں آلود گیوں سے پاک ہے۔

179.....کلیگ میں بھگوان جی کا کلگی او تاریکھا ہے جوا کی برہمن کے گھر''سنجل' میں پیدا ہوگا اور'' بشن' کہلائے گا۔تجدید اسلام کرے گا اور بغیر ہتھیاروں کے لڑے گا،راہے اس کے سامنے مرجا نمیں گے ( گیٹا) اور مرز اصاحب کا الہام ہے کہ یعوج المصدور الیٰ القبور . تشجید تتبریہ 1919ء۔

جواب: استخریری سے غلام احمد ، غلام مرتفظی اور قادیان مراد لینا کمال بد دیانتی ہے آریہ تو اے نہیں مانتے مگریہ بن بلائے مہمان بنتے ہیں۔ جناب اگرادھر چلے جاتے تو اسلام کوتو چین آ جاتا۔

السند "جنم ساكلى كلال" بين لكسائه كرونا نك نها كها كهير بعد سوسال بثاله
 تريب جثيد بحكت كبير جيها بوگا - حديث بين ب كه "المسيح المنتظر له نسب
 فى الحراث والاكارين" -

**جواب: مرزاصاحب پہلے کرشن تھے اور جنیدے بھگت ہے اور کبیر کی طرح اسلام ہے بیزار** ہوئے۔

الا .....نائک مسلمان تھا کیونکداس کے چولے برآیة الکری سورہ اخلاص کلمہ تو حیداور

اسائے الہی لکھے ہوئے ہیں اوراس نے جم ساتھی ہیں اسلام اور حضور کی تعریف لکھی ہے۔
جواب: جھٹ کبیر رسالہ تناشخ ہیں لکھتا ہے کہ محد کی نجات نہیں ہوئی (معاذ اللہ)۔ دوسرے
جمنم میں ست گرو کا آپدیش کرے گاتو نجات پائے گا۔ جم ساتھی گور کھی میں نا تک کا قول
ہے کہ وہ پندرہ سوسال بعد کسی شہید کے گھر پیدا ہوگاتو پدیش سنگورو سے نجات پائے گا۔
اس نے کئی تناشخ عبور کر لئے ہیں، صرف ایک جنم باقی رہ گیا ہے، تو مرشد کا ال اسکو مکتی وے
گا۔ دھر گرفتھ میں لکھا ہے کہ مدامداتی رما تا تاہم محمد اچھا انسان نہ تھا۔ ثابت ہوا کہ نا تک
مسلمان نہ تھا۔ گوسلے کل بن کراسلام کی تعریف کرتا تھا مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس
طرح کے غیر مسلم ہزاروں ملتے ہیں۔

**۱۷۲**.....کرشن اور رام چندر نمی تھے۔ (تغیر وحیدی دست دہرم دیپارٹھر قاسم نافوقی دمباحثہ جہانپورس ۲۶)اس لئے مرزاصاحب کرشن ہو کربھی کا فہر شد ہے۔

جواب: قرآن شریف میں صرف ہیے کہ ﴿ إِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِیلُهَا لَلِیْنَ ﴾ مُرکز شن وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا اور جن خوشامدیوں نے نام کے کرکزش کو نبی بنایا ہے انہوں نے قرآن کے خلاف کہا ہے ورند صرف اختال اور گمان سے کرش نبی بن سکتا ۔ مجد دصاحب بھی صرف اثنا ہی لکھتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے انوار نظر آتے ہیں مگر کسی کی تعیین نہیں کرتے ۔ ( کتوبات ۱۳۵۹) اور پیظا ہر ہے کہ نبی کی لاش اس کے فرج ہے کے مطابق نہیں جلائی جاتی بلکہ وقرن ہوتی ہے۔ اس لئے ہم آسانی سے کہد کتے ہیں کہ بید دونوں نبی نہ تھے۔ ساتی بلکہ فرن ہوتی ہے۔ اس لئے ہم آسانی سے کہد کتے ہیں کہ بید دونوں نبی نہ تھے۔ ساتی بلکہ فرن ہوتی ہے۔ اس لئے ہم آسانی سے کہد کتے ہیں کہ بید دونوں نبی نہ تھے۔ ساتی بلکہ فرن ہوتی کے بران اس کے نہ ہیں۔

جواب: ۱۸۸۵ء میں مشن یار قندو کا شغر کا بل اور روس کے در میان حد بندی کرنے گیا تھا۔ تو تیرہ ہزار (۱۳۰۰۰) فٹ کی چڑ ہائی پر دشت یا میرا در ہام دنیا میں پہنچا۔ اور وہاں سے بد خشان میننہ وغیرہ عبور کرتے ہوئے چارشنبہ پہنچ گئے تو ڈاکٹر حشمت علی انچارج میڈیکل یار قندمعه چندرفقاء کےموضع سمگان گئے جہاں سادات بخاراتقریباتیں گھر آباد تھے دیکھا تو شال ومغرب کوایک سلسلہ کوہ دومیل تک جاتا تھا جس کا ارتفاع دشت یا میر سے آٹھ سو (۸۰۰) فٹ ہوگا۔ایک چوٹی پراصحاب الکہف کا غارتھا کہ جس کے سر پرککڑی کا دروازہ تھا جس پرایک کتبہ ۱۱\*۱۸ انچ لگا ہوا تھا اس پرقصیدہ فاری قاضی بخارا کی طرف ہے لکھا ہوا تھا۔موم بتی کے کروں (۱۰) گزتک ہم سیدھے گئے ہیں (۲۰) گز دائیں چلے پھرلکڑی کی سٹرھی آئی۔جس پر بمشکل چڑھے،آ گے چل کرایک حجرہ یا پنج (۵) گز مربع دیکھا جہاں سات مخض شالاً جنوباً موئے ہوئے یائے گئے جن پر لحاف پڑے تھے۔جنوب کی طرح یاؤں میں کتا، ہرن اور باز بھی دکھائی دیئے۔ ہماراارادہ ہوا کہ لحاف اٹھا کر دیکھیں مگرروک دیا گیا' کیونکیکسی نے اس طرح دیکھا تھا تو اندھا ہو گیا تھا۔ یہ بیان ان دنوں'' صادق الا خبار بهاولپور''میں چھیا تھااوررسالہ کی صورت میں مفت بھی تقتیم ہوا تھا۔ ہام دنیا کوٹیبل لینڈاوف یا میر کہتے ہیں کیونکہ اس کا طول وعرض صرف ایک ہزار ( ۱۰۰۰ ) فٹ ہے دشت پامیر میں ایک دنبہ پایاجا تا ہے کہ جس کے سینگ ۵۰ لغایت ۹۰ فٹ تک لمے ہوکرسر کے اردگرد 👺 و 👺 لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور گائے کے برابر ہوتا ہے اس کو چکاراور ریراولیس پولی بھی کہتے ہیں۔ بشاور ۵ارمنزل،کابل ۵ارمنزل،شکر غاں ۵رمنزل،مزار شریف ۲ رمنزل، میمنه ۷ رمنزل، المارا رمنزل،قیصارا رمنزل، چار شنبرا رمنزل، کیف اور سمگان اجودهان جاناحا ہے اس راستہ ہے جاسکتا ہے۔

# ٢١..... مرزاصاحب كاسلسله باطنى

 الكاف ينا احتلفان

### ا....مسلمه الكذاب فتبيله بني حنيفه كانبي:

حضور ﷺے درخواست کی تھی کہ نبوت میں شریک کرلیں تو آپ نے مستر دکیا تھا۔اس نے زنااور شراب حلال کر دی تھی۔حضرت ابو بکر کی خلافت میں ایک لا کھ کی جمعیت میں خالد بن ولید کی لڑائی میں وحثی کے ہاتھ ہے مارا گیا۔اس نے فرقان اول اور فرقان ٹانی اپنے مریدوں میں شائع کئے تھے۔

#### ۲....اسودننسي بن کعب سبسن عوف:

سحیق وشفیق اس کے وزیر تھے کہ کٹرت شراب نوشی کی وجہ سے ذوالخمار کہلاتا تھا حضور کی مرض موت سے چھ ماہ پہلے دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے وفات سے پہلے پانچ روز اس تے قبل کی خبر دی تھی۔ تو فیروز دیلمی کے ہاتھ سے مارا گیا۔

### ٣....صافى بن صياد:

اس کے متعلق د جال ہونے کا شبہ تھا مگرا خیر میں مسلمان ہو گیا تھا۔

### ٧ ..... طلحه بن خویلد:

نمازے بجدہ موقوف کر دیا تھا۔حضور نے ضرار بن ازور کی قیادت میں مسلمان بھیجے اس کی قوم بنی اسد کو فکست ہوئی۔ دوسری لڑائی میں غطفان بھی شامل ہوئے مگر پھر فکست کھا کرمسلمان ہو گیا۔

# ۵......عاح بنت الحارث بن سويدمن بني تميم امهامن بني تغلب:

مسلمہ کے پاس بمامہ میں جا کراس سے نکاح کرلیا تھا اور اپنی امت کیلئے دو نمازیں فجر اورعشاءمہر میں بخشوالی تھیں اورخو دنبوت سے دستبر دار ہوگئی تھی ۔خلافت معاویہ میں مسلمان ہوئی اور بھر ومیں مقیم رو کرمری اس پرسمرہ بن جندب نے نماز جناز ویڑھائی۔

#### ٢.....٤ أثقفي:

واقعہ کر بلا کے بعد متصل ہی یزید شکار پر گیا تو پانی کی تلاش میں ایک عربی کے پاس چلا گیا اس نے شاخت کر کے قل کر ڈالا۔اور مخار تعنی اہل بیت کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ چنا نچے اس نے تمام یزیدیوں کو مار ڈالا،خولی قاتل حسین کے مکڑے کارے کئے۔ ایک کونی نے ابن زیاد کا سرکاٹ کرمختار کے پاس جھیج دیا پھرمختار میں مدمی نبوت ہو کرمفتول ہوا۔

### ٤.... احر بن حسين كوفي ابوالطيب:

مدی نبوت ہوا۔ بی کلب اس کے تابعدار تھے۔امیر خمض نے اس کو قید کرلیا اور اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔امیر طلب سیف الدولہ کے علم سے سم سے میں مارا گیا۔ کیونکہ اپ شعر میں اپنے آپ کو حضرت صالح سے تشیید دیتا تھا۔ بقول بعض کہیں جارہا تھا تو کسی نے موقع یا کرراستہ میں بی مارڈ الا۔

# ٨..... بهبودزنگى:

اس مدعی نبوت نے بصر ہ میں مسلمانوں کوتل کیا۔خلیفہ معتمد مابعد کے ہاتھ سے ۲۲۲ ہے میں قبل ہوا۔اوراس کاسرشہروں میں پھرایا گیا۔

# 9.....ابوالقاسم يجي المعروف بذكروبية بن شيروبية مطى خوزستاني:

اس نے عرب کے اکثر حصہ پر تسلط جمالیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لشکر کو ہار ہا تکست دی تھی۔ دمشق کو اپنا کعبہ تجویز کیا تھا، نمازیں صرف دور کھی تھیں اور اس کے عہد میں مجوسیوں نے عید نوروز بغداد میں ۸۷ کے ھے کومنائی تھی آخر خلیفہ مکنفی باللہ نے اسے مجاز کر ۱۸۸۸ ھیں قبل کیا۔ الكافيناستلفا

٠١....عيسى بن مهرد بيقرمطي:

ذکرویہ کا چھاڑا دبھائی ، مدثر اور امیر المومنین مہدی کہلا تا تھا مگرمکٹفی باللہ خلیفہ نے اسے بھی قبل کر دیا۔

اا....بىلىمان قرمطى ابوالطاهر:

<u>۳۱۳</u> ہے میں مرض جدری ہے مراء خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ مکہ شریف پر جج کے دنوں میں چڑھائی کی اورستر ہزار جابی مارڈا لے۔ پھر حجراسود کواپنے دارالخلافہ حجر( بحرین) کو لے گیا اور دوسال تک حج بند ہو گیااور حجراسود ہائیس سال تک قرامط کے پاس ہی رہا۔

۱۲.....ابوجعفرمحمه بن على شيعى: 🍑

اس کا ند ہب تھا کہ حق وباطل میں امتیاز کرنا جنت ہے اور امتیاز نہ کرنا دوزخ ہے۔ نکاح کی ضرورت نہیں ، نماز روزہ مجھوڑنا ہی عبادت ہے اور جس نے اپنے نفس پر حکومت کی وہی ہادشاہ ہے۔ انبیاء نے احکام اللی پہنچا ہے تو تھے مگر (معاذ اللہ ) ایمانداری سے کام نہ لیا تھا۔ خلیفہ راضی ہاللہ نے ۳۲۲ ہے میں اسے قبل کیا۔

٣١..... نبي الباسنه:

باسنہ صنعانیاں کے پاس ایک گاؤن تھا وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجرات دکھائے۔ایک حوض تھااس میں ہاتھ ڈال کر درہم ودینار نکال کر دکھلاتا تھاا ہوعلی محمر بن مظفر ھاکم وقت نے مقابلہ کیا تو پہاڑ میں پناہ گزین ہو گیا اور وہاں کسی تشکری نے موقعہ پاکراس کو مارڈ الا۔

#### ۱۴ استادسیس نبی خراسان:

خلیفه منصور کے عہد میں معلیا رہے کو مدعی نبوت ہوا۔اورلڑائی میں'' آخش'' اور'' حاز م'' دوسید سالاروں نے اے گرفتار کرلیا۔اس کی امت تین لا کھتھی'ستر ہزار مارے گئے، باتی چودہ ہزار گرفتار ہوئے۔صرف ایک سال میں اتنی سرعت سے ترتی کی تھی۔

### ۵۱..... نبی نهاوند:

نبوت کا دعوی کیا قبیلہ بنی سواداس کے تابعدار بن گئے تو جاریار بھی مقرر کئے مگر چندایا میں ہی خلیفہ وقت المتنظیر باللہ نے <u>99س</u> ھیں اسے قبل کرڈالا۔

# ١٧..... نبي كاوه المعروف عطاء المقنع:

کاوہ شہر میں اس نے خدائی دعوئے کیا۔ پت قامت اور بدصورت تھا اس لئے سنہری برقعہ پہنے رہتا تھا۔ خلافی دعوئے کیا۔ پت قامت اور بدصورت تھا اس لئے سنہری برقعہ پہنے رہتا تھا۔ خلیفہ مہدی نے گرفتا کرکرنا چاہاتو قلعہ میں پناہ گزین ہوکر جو ہرکی رسم اواکی اور آگ جلا کرخود بمعہ اہل وعیال کو دیڑا اور اپنی امت سے کہا کہ میں آسان پر جا تا ہوں جو چاہے میرے ہمراہ آسکتا ہے۔

# ۱۵ دم خراسانی عثان بن تھیک:

بیا یک رئیس زادہ تھااس نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت آ دم کا ہروز یہوں۔ بیشیم بن معاویہ کواپنا جبرائیل مقرر کیا۔ خلیفہ منصور نے مقابلہ کیا تو اس کی امت نے قضر خلافت کا محاصر ہ کر لیا آخر معن بن ذاکر ہ نے ان کوشکست دی اورعثان کو بمعہ حواریوں کے قبل کر ڈالا۔

# ٨ ..... بيهجي كتاب المحاسن والمساوى ميں تكھاہے:

کہ خلیفہ رشید کے عہد میں ایک نے بروزنوح کا دعویٰ کیا۔ کہا کہ میں بعث اول

الكاوية استلفان

میں ساڑھے نوسوسال گزار چکاہوں ابھی پیچاس سال باقی گزارنے آیا ہوں خلیفہ نے اسے صلیب دیا تو کسی ظریف نے دیکھ کرکھا کہ نوح کی کشتی تو ٹوٹ گئی مگر مستول ابھی باقی ہے جس پرآپ سوار ہیں۔

### خلیفہ مامون کے عہد میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا:

حاجب خلیفہ (باڈی گاڈ) نے پوچھا کہ صدافت کا نشان بتاؤ تو یوں بکواس کی کہ اپنی ماں لاؤ'ا بھی بچہ جناؤں گا ۔ تواس نے کہا کیاتمہاری اپنی مان نہیں ہے؟ تو پھراھے تل کیا گیا۔

#### ۲۰..... نىسەالسودان:

افریقہ میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا مگراوگوں نے ہی اس کا کچومر نکال دیا۔ایک اور نے دعویٰ کیا کہ لانمی بعدی میں آ دمیوں کی نبوت منقطع ہے عورت ہو سکتی ہے۔

#### ۲۱....لا نبي:

سمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا ٹام''لا''رکھا لا نہی بعدی پڑھ کر کہا' کہ حضور نے فر مایا تھا کہ میرے بعدا یک نبی ہوگا جس کا نام لائے۔

### ۲۲....عبيداللهمهدى افريقي:

۲۹۲ میں پیدا ہوا۔اور۲۴ سال گز ارکر مرا۔ (ابن اثیر)

#### ٢٣ .....حسن بن صباح:

اس نے اپنی جنت بنائی۔امت کا نام فدائی رکھا۔ کہا کہ تشتی نوج خرق نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ <u>۱۸۱۸</u> میں ۳۵ سال کے بعد مرا۔ الكافي للأاحت لفان

٢٢ ....عبدالمومن افريقي:

منتاه میں ۲۳ سال کی تبلیغی عمر پا کرمرا۔

٢٥ ....عبدالله بن تومرث:

مہدی بن کرمسلمانوں سے نبرد آزما ہوا بیس (۲۰)سال حکومت کی اور پجیس (۲۵)سال بلیغ کی۔

٢٧ ..... الحاكم بامرالله المصري:

نے خدائی دعویٰ کیا،لوگوں سے سجدہ کرایا،نگ شریعت گھڑی اور حلال وحرام کی نگ حد بندی کی ۔اور ۲۵ سال تک تبلیغ کرتار ہا۔ (ابن اثیر)

٢٤.....ميرمحمد حسين دمشقى المعروف بفرمود

'' عالمگیر'' کے زمانہ میں لا ہورآ یا اورالہام کے زور سے طلوع وغروب اور دو پہر کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔امت کا نام' فرمودی رکھا۔ فرخ سیر کے عہد میں دہلی چلا گیا۔محمہ شاہ کے زمانہ میں وہیں مرا۔

۲۸..... بوزنی:

''خلیفهٔ عتد باللهٔ''کے زمانہ میں تھا۔ بہت مدت زندہ رہا۔اور ۲۵۲ ھیں قتل ہوا۔

۲۹.....عج مسافر:

۔ کہیں ہےسندھ میں آیا۔اورمرزاصاحب کی طرح مہدی اور سے ہونے کامعاً دعویٰ کردیا۔(دیمیومجن ابھار)

#### ۳۰.....هود ني:

ماں کا نام مریم تھا،اس لئے سے ابن مریم آسانی ہے بن گیا۔ابن تیمیہ کے ساتھ وفات مسیح میں بحثیں کرتا تھا۔

### اس....جاودان ني:

تقا\_

مجوی تھا۔ مسلمان ہوکر مرتد ہو گیا تھا۔ مزد کی طرح اس نے نیا ند ہب ایجاد کیا

### ٣٢ ليجي بهاري المقب الدالله:

"صوبہ بہار" میں ایک وگیل اور شیعہ ندہب کا ایک بڑا رکیس زمیندار ہے۔

بیرسڑی پاس کرنے پراس نے اسلام گونیر باد کہد دیا۔ اور ایک کتاب اردو میں ڈیڑھ ہزار
صفحہ کی مرتب کی جس کا نام فر مان ناخ قر آن رکھا۔ جس میں اس نے بیان کیا کہ یجی اصل
میں 'یاحی' " ہے' گویا میں بمیشہ زندہ رہنے والا خلاا بوں۔ اور روپ بدل کر پہلے آدم بنا پھر
شیث، یہاں تک کہ میسی بن گیا اور لوگوں نے جھے مارؤا لیے کا ارادہ کیا گر میں ناراض بوکر
اپنی مادر مہر بان مریم کے پاس عرش پر چلا گیا۔ چھ سوسال کے بعد میں محمد بن کر آیا تو میں
نے اظہار ناراضگی میں پانچ وقت کی اٹھک بیٹھک اور زمین پر ناک رگڑ نامقر رکر دیا۔ گر
دشنوں نے میری سلطنت لینے کو بچھے کشرت از دواج میں جتلا کر دیا۔ آخر عائشہ کے حسن
دشنوں نے میری سلطنت بینے کو بچھے کشرت از دواج میں جتلا کر دیا۔ آخر عائشہ کے حسن
کر مارڈ الا میر اجہم زہر سے پھٹ گیا۔ میری لاش اندر بی دیادی اور لوگوں سے بیرازخفی
کر مارڈ الا میر اجہم زہر سے پھٹ گیا۔ میری لاش اندر بی دیادی اور لوگوں سے بیرازخفی
کر مارڈ الا میر اجبم زہر سے پھٹ گیا۔ میری لاش اندر بی دیارہ دنیا میں بھیجا ہے' کہ اب بید

عذا بی احکام منسوخ کروں۔اس لئے اب میں کہتا ہوں کہ قر آن چھوڑ دواورنٹی روشنی کے ا دکام فرض مجھو۔ آیتوار کوگر جامیں میری حمد وثناء پڑھا کرو۔اس کے بعداس نے اپنی تعریف میں مختلف تظمیس کابھی ہیں ۔اورا بے حالات درج کئے ہیں ہندؤوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور ان کے سارے جنم لکھ کران کا آخری اوتار بھی بنا ہے۔اخیر میں اپنے حواریوں کی فہرست بھی دی ہے جواس نے یورپاورایشیا میں سفر کر کے مرید بنائے تھے۔مخالفین کا نام'' <sup>لف</sup>چلی پلغوہ نکف'' رکھا ہےاور مرید ہونے پر اس لفظ کامعنی بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کتاب مرزائی کتب خانوں میں بھی ملتی ہے۔ خال خال دوسر بےلوگوں کے باس بھی موجود ہے۔اکتوبر ت ا مکولا ہورآیا تو ''اخوت عامداورافلاس گناہ عظیم ہے'' پر دولیکچر دیئے۔ پہلالیکچرموجی دروازہ کے باہر تھا۔اور دوسرا آر بیکا کچ میں دیا۔جس میں اس نے بتایا کہ موجودہ ترتی ہی اسلام ہے جود نیائے ہرکونہ میں پھیل کررہے گا۔اس پراخبار'' انقلاب' نے تر ویدشائع کی تو اس نے اخبار اللہ الله الله الله يحى عین الله،اس کی میچ یوں ہے کہ کی اصل زندہ کو سے ہیں اوراس کے تین فرد ہیں موت، حياة اوراللد جب يبلا يجي دوسر ع كوكها كر لمن الملك اليوم كانعره لكات كاتو يجي نمبر جو 'عين الله ' باس كوتياه كرد عارانا السيد البهاري يحيى خان عين الله علام الدهو لا اوبالي شانه (مرزائيول كے لئے اس نے تاويل كا درواز و كھول ويا (--

# ۳۳.....سید محمدی جو نپوری:

'' سکندلودھی'' کے زمانے مامور ہیں مدی ہوا۔اور ماور ہیں افغانستان گیااور قند ہار جا کرموضع فراہ میں مر گیا۔اس کے بعد پانچ فخض اس کا مذہب پھیلانے لگے شخ خضر نا گوری، شخ عبدالله نیازی، ملامبارک بدایونی، ملاعبدالقا در بدایونی اوراس کا بیٹا سیرمحود بن محمہ جو پیوری۔ان کے بعد آخری مبلغ شیخ علائی تھا اور سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ نے فتو کی تکفیر مرتب کروا کراس کوتل کرا دیا۔مہدی جو نپوری نے بیت اللہ شریف میں حطیم کے پاس ایا م حج میں اپنی مہدویت کا علان کیا۔ <u>۳۰۰</u> ھ میں اپنے وطن مالوف میں واپس آ کرتبلیغ میں مصروف ہوگیا۔ چنانچہ راجپوتانہ گجرات اور سندھ میں مسلمانوں نے بکثر ت اس کی بیعت کی ۔ مدیدمہدویہ استیقصاء کبیر اور شواہد میں لکھا ہے کہ ۹۰۵ میں اس نے مداعلان کیا کہ ۱۸ سال سے خدا نے مجھے مہدی اور نبی بنایا ہوا ہے مگر میں مناسب نہ مجھتا تھا کہ اعلان كروں۔اب خدانے مجبور كياہے اور كہاہے كه اگرتم نے اعلان نه كيا تو تم كوخائن في انتبليغ كا خطاب دیا جائے گا۔اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مہدی اور سیح ہوں میر امتکر کافر ہے کیونکہ مہدی اور سیح دوعنوان ہیں' جن سے مراد ایک نبی کاظہور ہے۔ میں افضل الانبیاء ہوں' مجھے علم الاولین والاخرین دیا گیا ہے۔ اب جواحادیث میری تعلیم کے خلاف ہوں چپوڑ دو۔ آزاد خیال لوگوں نے اپنی تصانیف میں مہدی جو نپوری کوصلح قوم ٹابت کیا ہے اور مخالفین کو کتے لکھا ہے۔ مگر مذہبی نکتہ خیال ہے وہی بات ہے جوہم نے لکھ دی ہے۔ ۳۳.....مرزاعلی محد باب ایرانی:

الاولی ۱۲۳۵ میں پیدا ہوا۔ ۱۵ جمادی الاولی ۱۲ ۱۱ میں مدی مہدویت ہوا اور شعبان ۱۲۳۱ میں مدی مہدویت ہوا اور شعبان ۱۲۳۱ میں میں مارا گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ انامدینة العلم و علی بابھا' اس لئے باب کہا تا تھا۔ جس سے بیہ مطلب تھا کہ میں باب الوصول الی اللہ ہوں۔ اسکے مریدوں میں ایک صبح از ل کہا تا تھا۔ اس کے حق میں پیشینگوئی کی کہ لیظھرہ علی الدین کله کا مصداق ہوگا۔

#### ۳۵.....۳۵

اپنے پیر کے بعد صبح ازل نے مہدویت ثانیہ کا دعویٰ کیا اور بغداد کے مضافات میں اپنامر پدخانہ قائم کیا۔ مگراس کا بھائی مرزاحسین علی مزاحم ہوا، جس سے اس کو کا میا بی پورے طور پرننہ و کئی۔اس کاند ہباز لی کہلا تا تھا۔

# ٣٧....مرزاهين على بهاء:

اس نے مہدی بن کرضج ازل سے بخت مقابلہ کیا اور دونوں بھائی تکفیری توپ
وتقنگ سے خوب لڑتے رہے بیباں تک کہ شخ ازل کوشکست فاش ہوئی تو سراٹھا نہ سکا۔ بھاء
۱ مرحم م ۱۲۳۳ کو بیدا ہوا۔ ۲۹ ایم میں تی بنا۔ ۱ سال میں طہران چھوڑ کر بغداد پہنچا۔ ۱۲۸۵ میں شہر عکاء میں اقامت کی تا کہ بقول شیعہ ظہور مہدی کا مقام بہم پہنچے۔ ۱۲۸۸ میں ایڈریا
نو بل بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عکاء میں قیام ۲۲ سالھ کو ہوا۔ اور اس وقت صرف ۲ سے میں نظر بندر ہا۔ چالیس (۴۰) سال قیدرہ کر پھھہتر (۵۵)
سال کی عمر میں عکاء سے ایک میل کے فاصلے پر بھی باغ میں قبل کیا گیا۔

بابی اور بہائی اپ صدافت یوں پیش کرتے ہیں کہ اولاً تو ریت میں ظہورامام کا وقت یوم اللہ اور بہائی اپ صدافت یوں پیش کرتے ہیں کہ اولاً تو ریت میں ظہور اللہ ندکور ہے۔ انجیل میں اس کو یوم الرب، ظہور کی اور ظہور ثانی بتایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ﴿ يَوُمُ الْقِينَمَةِ ﴾ ﴿ يَوُمُ السّاعَةِ ﴾ ﴿ يَوُمُ الْسَاعَةِ ﴾ اور ﴿ يَوُمُ اللّهِ يَا ہِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اقتوب ملکوت الله۔ ٦٢٠ سال گزرے تو حضور خاتم الرسلين کي بعثت ہوئي تو آپ نے فرمايا كَـ ﴿ اَ تَنَّى أَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجُلُوهُ ﴾ ﴿ أَقُتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ ﴾،انا على نسم الساعة، اوراس كوعد \_ كمطابق و٢٦ ين حضرت بابشرازى پيدا ہوئے۔ آپ نے سات سال وعوت وی کہ بیشری بیشری صبح الهدی قد تنفس اور الواح مقدب ہے دنیا کو آگاہ کیا اور چونکہ وارد تھا کہ لا بدلنا من آفربیجان، تو حکومت وقت نے قید کے بعد آپ کوتبریز میں شہید کیا۔ (وفات یائی ) آپ کے بعد قصبہ نورے مرزاحسین علی نوری الملقب بہاء الله الاقد س الابھی سیح موعود ظاہر ہوئے اور حکومت امرانی ترکی نے آپ کوشہر عکار میں ۲۴ سال نظر بند کر دیا۔ توا حادیث کامفہوم صادق ہوا کہ ظہور امام عکاء ہے آپ نے الواح مقدسہ ہے تبلیغی احکام شاہان وقت کے نام بھیجے اور کتاب اقدس نازل ہوئی۔جس میں موجودہ کلم وثمل کی تلقین کی گئی اوراسلام ہے سبکدوش کر ديا تخااور بيه وعده لورا بمواكد توى الارض غير الارض. اشرقت الارض بنور ربها ـ ﴿لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنُهُمْ يَوْمَنِذِ شَأَنَّ يُغْنِيِّهِ ﴾ اخْيرَم مِن كتاب "عبداقدى" كلهي اور ارذى قعد ووسي هراه ١٨ عين شهادت يائى - كالأالم لااله الا الله مين امام حسين ظاہر ہوئے۔ المص میں سفاح بیدا ہوا۔ الممر کے شامل ہونے پر ۲۲۱ اکو حضرت باب ظاہر ہوئے جوحروف مقطعات بلا تکرار جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ۲۲۶ میں حسن بن على امام عسكري يوشيده مو كئه - ﴿ فَلا أَقْسِمُ مِالْخُنِّس ﴾ كالشارة آب كي طرف ہی ہے تو آپ کے بعداختلاف پیدا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ لوگ امام کو پوڑھا سمجھیں گے گرآ پ عندالطہور جوان ہوں گے۔امام جعفر صاوق کے نزد کی آپ کی عمر ۴۵ سال ہوگ \_حضرت علی ﷺ کا قول ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعداری کرووہ تہہیں منہاج رسول پر چلائے گااورتم ہے شریعت اسلام کا بوجھا تاروے گا۔ سرمگین چشم، درمیانہ قد ،تن اور خسارہ پر خال

سیاہ، مشرق سے نمودار ہوگا۔اور شہر عکاء میں قیام کرے گا،ظلمت کو دور کرے گا،نگی روشنی پھیلائے گا اورعلم فضل ہے لوگوں کو مالا مال کر دے گا اور اپنی کتاب ہے اس قدر اصلاح قلوب کرے گا کہ قر آن سے نہیں ہو تکی۔ آپ کے حورای اہل مجم ہوں گے مگر عربی میں کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جواس قوم سے نہ ہوگا۔سب قتل ہوں گے آپکا نزول''مرج عکا''میں ہوگا۔'' کتاب الغیبة''میں ہے کہ امام کاظہور تھنے درختوں میں ہوگا' جو بحیرہ طبر پیہ کے کنارہ پر ہوں گے۔عکاء بھی بحیرہ طبر پیہ کے یاس ہی نہرارون کے پاس واقع ہے جو ہیردس نے نکالی تھی اور شہر طبر بیار ش مقدس میں ہے۔ بید ملک کثرت نباتات سے بلا وسور بی کہلاتا ہے۔ خاصاً توریت میں مقام بیعت "جبل کرمل" بیت المقدس کے ياس مَرُور مِوا بِ حِس كَى طرف ﴿ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَان قَرِيْبٍ ﴾ مِن اثاره ہے۔ توروح اللہ عکاء میں تھے اور نداء مہدی حضرت باب کہ میں تھی۔علامہ کہلسی اپنی کتاب بہار میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام امام ہے ان کفار ہے بھی بڑھ کر بدسلو کی کریں گے جوانہوں نے حضورے کی تھی۔ کافی میں ہے کہ به کمال موسیٰ وبھاء عیسیٰ و صبر ایوب امام کے حواری مقتول ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور ان کے خون سے زمین رنگین ہوگی۔ و بی خدا کے بیارے ہیں اور اولئک هم المهندون حقاد حن بن علی فرماتے ہیں کہ اس وفت منه پرتھوکا جائے گا بعنتیں برسائی جا نمیں گی۔امام ابوجعفر کا قول ہے کہ اہل حق چھن چھن کرصاف رہ جائیں گے تو امام کےاصحاب بنیں گےاورخدا کے نز دیک عزت یا تیں گے۔حضرت علی کا قول ہے کہ حکما بدا حجم تعودون، اہل حق ابتدا سے اسلام میں مظلوم تھا خیر میں بھی مظلوم ہی ہول گے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جمۃ اللہ ہمیشہ موجود ہے اگروہ نه ہوتو دنیا غرق ہوجائے مگراوگ اے نہیں شاخت کرتے اور برادران پوسف کی طرح ججة اللہ ان کوشناخت کرتے ہیں۔ کافی اور کتاب البحار میں ہے کہ امام دعوت جدیدہ کتاب

اقدی دے گا'جیسے کہ حضور نے دعوت جدیدہ ( قرآن ) پیش کی تھی۔ ذیل کی تحریرات بھی اس كَي مُؤيدِ بِين يخالف في احكامه مذهب العلماء (يواتيت)بنا يختم الله الدين كما فتح بنا (الماللي تاري) يختم به الدين كم افتح بنا (مثارق الانوار) يقوم القائم بامر جديد على العرب شديد، يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء(ايونير في الهار)اول من يتبعه محمد وعلى الثانبي ( بجلس )اب ميكهنا كه فتم رسالت اورانقطاع وحي اسلامي عقيده ب، غلط بوگا، كيونك ميه تحریرات اس کی تر دید کردنگی ہیں۔ساوساً کاہنوں سے عبد نمرود میں جم خلیل کی خبر دی تھی (این اثیر )اور عبد فرعون میں مجھ مویٰ کی (مثوی مولانارہ ) یہودیوں اور مجوسیوں نے مجم آسیح کی ( انجیل ) یہودیوں اور چندآ دمیوں نے مجم احمد خاتم المسلین النظیمالیٰ کی اورنجومیوں اور دو معتبر عالموں نے مجم القائم کی خبر دی ہے جن کے نام نامی سے ہیں شیخ احدا حساوی اور سید کاظم رشتی انہوں نے ولادت امام سے پہلے بی بتادیا تھا۔ "تیمورخوارزی" کا قول سے کہ جو ستار مے ۱۲۳۰ سے ۱۲۵۰ تک نمودار ہوئے ہیں ان معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم ہوگا۔''مرزاآ قاخاں منجم منوچیز'' کا قول ہے کہا یک آ دی پیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی دعوت وے گا۔ سابعا سریانی زبان قدیم ہے حضرت آوم کی زبان بھی یمی تھی۔ ندہب صابی حضرت شیث التکلیمی ہے منقول ہے یہی وین اقدام الا دیاں ہے۔ اس میں کمزوریاں پیدا ہوگئے تھیں تو ان کے رفع کرنے کو حضرت ابراہیم التکلیفانی مبعوث ہوئے پھر کمزوریاں پیدا ہو کمیں تو حضرت ختم المرسلین تشریف لائے اخبر زمانہ میں جب اس دین میں تا خیر نہ رہی تو حضرت بھاءتشریف لائے اور کتاب اقدس کی تعلیم دی۔

حسین علی بہاء نے سلطان ناصر الدین کو اس مضمون کا خط بھیجا تھا کہ جھے علم ما کان و مایکون دیا گیا ہے جس میں بنہیں بتایا گیا کہ نبوت اور رسالت بھی بند ہوگئ ہے ورند یہ کہنا پڑتا ہے کہ خدانے اس شاوت میں گنجوی اختیار کرلی ہے۔ میں خودا کیک دفعہ ویا جوافھا کہ اچا تک الطاف الہید نے جھے بیدار کر کے مجبور کیا کہ میں خداکا نام اطراف عالم میں پھیلاؤں۔ بخدامیری خواہش ہے کہ اس بلنغ میں میر اسر نیزہ سے پرویا جائے کیونکہ خدا کی راہ میں مصائب آیا ہی کرتے ہیں۔ وہ دن بہت قریب ہیں کہلوگ اس دین میں جوق در جوق داخل ہوں گے اور میں جو کچھ کہدر ہا ہوں خدا کے علم ہے کہدر ہا ہوں ۔ اور مکتب البیان میں داخل تھا جبکہ لوگ ابھی عافل تھے اگر ہم پردہ اٹھا کیں تو تم سب ہلاک ہو جاؤ خبر دارید یوم نباء خطیم ہے نبی وقت کی حاضری ہے کوتا ہی نہ کرنا (ایمی منبور) یہ بھی مشہور جاؤ خبر دارید یوم نباء خطیم ہے نبی وقت کی حاضری ہے کوتا ہی نہ کرنا (ایمی منبور) یہ بھی مشہور ہوگیا۔ " قرق العین'' بھی گرفتار ہو چکی تھی ۔ عبد البھاء کا چونکہ رسوخ بہت تھا س لئے یہ ثابت کیا گیا کہ بھاء العین'' بھی گرفتار ہو چکی تھی ۔ عبد البھاء کا چونکہ رسوخ بہت تھا س لئے یہ ثابت کیا گیا کہ بھاء اس سازش میں شریک نہ تھا اس لئے یہ رہا ہو گیا اور ہا تی قتل ہوئے ۔

شریعت بهائیے کے احکام مشتے از خروارے یہ ہیں:

ا.....نورکعتین نمازفرض میں .. ( دوضج دومغرب اور بارنج پچیلی رات کو )

۲....نماز جنازه چورکعتیں ہیں۔

٣....صلوة كوف وخوف منسوخ بين -

ہ ....سوائے جناز ہ کے جماعت کی ضرورت نہیں ،عیدنوروز کاروز ہ رکھا کرو۔

۵.....راگ میں کوئی حرج نہیں۔

۲.....برده فروثی حرام ہے۔

ے....خروج منی ہے شل واجب نہیں۔

۸....کوئی چیزنجس نہیں ہے،شرک بھی نجس نہیں ہے۔

9....میت کوریشم کے مانچ کیڑوں میں لپیٹویا کم از کم ایک میں۔

ا .....مهینه میں کم از کم ایک دفعه ضیافت احباب فرض ہے اگرچہ یانی ہے ہو۔

ال میت کواتنی دورنہ لے جاؤ کہ راستہ میں ایک گھنٹہ وقت گز رجائے۔

۱۲.....۱۹ ماد کے بینام رکھو۔ بھا و، جلال ، جمال ،عظمة ،نور ، رحمة ،کلمات ، کمال ، اساء،عزق،

مشية علم، قدره ، قول ، سائل شرف ، سلطان ، ملك ، عطاء \_

۱۳....وضومعان ہے تجدہ بھی معاف ہے۔

۱۳ ..... بهما ءاورجلال میں عبید کیا کرو۔

۱۵.....البیان کے سواکوئی ندجی کتاب نہ پڑھو۔

١٧.....نماز جعررام ہے۔

ے ا۔۔۔۔ نکاح میں والدین ہے یو چھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

٨ .....روز يه ١٩س

19.... قبله عکدے۔

۲۰ .... كتاب البيان قرآن سے افضل ب\_

۲۱..... بیت الله گرا کرشیراز میں مکان خریدو۔

۲۲.....مر دے کوسونے کی انگوشی اور بیکل یہناؤ۔

۲۳.....بوڑھے اور بھار کو فماز معاف ہے۔

۲۲ ..... پرده کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۵.....تعدداز واج حرام ہے۔

٢٦..... كتاب المبين ميں لكھا ہے كەحضور بھى فرماتے ہيں كدا كر'' بہاء'' كاوجود ند بوتا تو كوئى

صحيفهآ انى نداتر تاكيونك بهام بجبوب رب العالمين إورسلطان الرسل

جوگالیاں دے اس یر ۵ رمشقال جرماند لگاؤ۔

الكافي تين احتياقات

۲۸...... ہر ایک شہر میں دار العدالة قائم کروجس میں چندہ ہو اور اس سے تعلیم مروجہ کی اشاعت کروتا کہ کوئی جانل ندر ہے۔

٣٧ .... قرة العين طاهر وقز ويديه:

جب ' الب' نے دعویٰ کیا کہ مشیت اول حضرت آ دم سے منتقل ہوکراس کی ذات تک پہنچ بچکی ہے توزر ین تاج بھی اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئی اوراینے اشعار میں طاہرہ تخلص کرتی تھی۔اوراس مذہب کی نشر واشاعت میں منہمک ہوگئی اور برہندروہوکراپنے داخل طریق ہم مشر بوں ہے دہنے تھی تو کسی نے باب کے پاس شکایت کی کداس کا حال چلن مشتبہ ہے توباب نے جواب دیا کہ "ھی طاهر ة عفیفة لا تظنوها بسوء"اب وہ طاہرہ مشہورہوگئی۔علامہ فقیہ محمرصالح تزوین کی بیٹی تھی۔علامہ محتقی مجتبد کی بیٹیجی اور ملامحہ بن محرتقی کی زوجہ، جب اس نے بابی مذہب قبول کیا تو قزوین سے نکل کر کر بلا میں تبلیغ کا کام شروع کردیا' وہاں کی حکومت نے اسے بغداد بھیج دیا اور حکومت بغداد نے اسے ہمدان نکال دیا' مگروہاں کوئی مزاحم نہ ہوا۔اور جباس کی جماعت ایک کثیرالتعداد تیار ہو چکی تو قزوین والیس آ کراینے رشتہ داروں کو دعوت دی کیکن اس کے تمام رشتہ دار بابی ندجب کے دشمن تھے،اس لئے وہاں ہے نکل کر تہران گئی اس خیال ہے کہ اگر باوشاہ ایران محد شاہ قا جار بابی مذہب قبول کر لے تو یا نچوں انگلیاں تھی میں ہو جا تعیں گی۔ مگر باب نے اے حکما واپس قزوین منگالیا۔ بڑی حیص بیص کے بعد نکاح نسخ کرا کے بدشت اور مزندران کو چلی گئی اور گاؤں بگاؤں تبلیغ میں مصروف ہوکر بانی ندہب کوفروغ دیا' کیکن اہل اسلام نے حکومت کو متوجه کیا کداس فتنہ کے انسداد میں انتظام کیا جائے ۔ تو اس وقت طاہرہ نے اپنی حفاظت خود اختیاری کیلئے کافی جمعیت پیدا کر لی تھی ۔حکومت نے گرفتاری کے لئے فوج روانہ کی تو قصبہ

نور کے پاس فریقین کی فوجون میں بخت لڑائی ہوئی' نگر طاہرہ کوسلطان ناصر الدین قاحار کے پاس گرفتار کرکے لے گئے ۔طاہرہ نے پہنچتے ہی تبلیغی خطبہ دیا جس سے بادشاہ متاثر ہوکر کہنے لگا کہ

#### ایں را میکشید کہ طلعتے زیبا دارد

گر محر خال محتب کے زیر حراست رکھی گئی اور بابیوں کو اجازت دی کہ اس ہے ملا قات کریں اور وہ بھی حرم سرا تک دعوت دیتی رہی۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو محتب نے طاہرہ ہے کہا کہ اگر تم بابی مذہب چیوڑ دوتو رہائی بقینی ہے ورختل کی سرا بھٹنٹی پڑی گی۔لیکن اس نے کہا کہ اگر تم بابی مذہب چیوڑ دوتو رہائی بقینی ہے ورختل کی سرا بھٹنٹی پڑی گی۔لیکن اس نے ایک خول طویل تبلیغی نے ایک نہ مانی۔ دوسر بے روز در باریس پیش ہوئی تو بجائے تو بہ کے ایک طول طویل تبلیغی خطبہ دیا کہ جس سے حاضرین باغیر سے مسلمانوں کا نائر ہ فضب بخت شعلہ زن ہوگیا 'کیونکہ اس میں باب کی تحریف تھی اور حضور کی بخت تو بین تھی۔ بقول شخصے تکم دیا گیا کہ نچر کی دم سے اس کے بال بائد ھاکر فچر کو دوڑ ایا جائے تا کہ اس حالت میں طاہرہ مرجائے۔ بہر حال اس کی لاش ایک وریان کنو کی میں بھینک دی گئی جو''بستان ایک خانی میں بھینک دی گئی جو''بستان ایک خانی میں بھینک دی گئی جو''بستان ایک خانی میں باس نے خطبہ تبلی پیتر برسا کر کنواں پر کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حسب ذیل قصیدہ در بار میں اس نے خطبہ تبلی بیں فی البد یہ کہا تھا:

### ''قصيره طاہره''

جذبات شوتک الجمت بسلاس الحم والبلا جمد عاشقان شکت ول کد دیند جان خود برملا لمعات وجهک اشرقت بشعاع وجهک اعتلی زچه رو الت بربکم نزنی جمیزان که بلی بلی اگر آن صنم زمر سنم یخ کشتن من بے گناه لقد استقام بسیفه فلقد رضیت بما رضی توکه خافل از مئے وشاہدی یخ مرد عابد زاہدی چه کنم که کافر وجاحدی زخلوس نیت اصطفا

توؤ ملک جاہ وسکندری من ورم و راہ قلندری اگرآل خوش ست وتو درخوری وگرایی بدست مراسزا رکھا ہے اور اللہ چاہ کوئی بلی زدند جمہ خیمہ زد بدر ولم ہے غم وشم بلا چو شور گر آئن جرتے زنی ام بقلۂ طور دل فضکلت ودکلت متدکدگا متزلزلا عنوان دہوت شق او بہر سب زخیل کرد بیاں رسد این صغیر مربحے کہ گردد غمزوہ الصلا بلہ اے گردہ المعیاں بشوید ولولہ رامیاں کہ ظہور دلبرباعیاں شدہ فاش وظاہر وبرملا کرناں بود خمع بقادرتان بود ہوئی لقا زوجود مطلق مطلقا برآل صنم بشویدلا بنا اے طاحت زقدی بشارت کہ ظہور کی شدہ مشتم متبھیا متحللا بد اے طوائف منتظر زعنایت شدہ برملا بن اے صافح شدہ مشتم متبھیا متحللا بو جرار احمد مجتبی زیر دق آل شد اصفیا، شدہ مختبی شدہ در خفا متدثرا متزملا اور کام مرزا ہے مقابلہ کرنا ہے اس لئے طاہرہ ومہدم بشو خروش انگ لا تو کہ فسیس چونکہ کلام مرزا سے مقابلہ کرنا ہے اس لئے طاہرہ کا دوسرا قصیدہ بھی درج

کیاجا تا ہے جواس نے''باب'' کے بارے میں گہاہے۔

«قصيره دوم طاهره"

شرن دیم عم ترا کلته بنگده موبو کانه بخانه دار بدر کوچه کوچه کو بکو غنچ بغنچ گل بگل لا بلاله بو بو دجله بدجله یم بیم چشد پچشمه جو بجو رشته برشته نخ نځ تار بتار پوپو صفی بصفحه لا بلا پرده بیرده تو بخو

گر بتوافتدم نظر چهره بچهره روبرو از پے دبیرن رخت بهجو صبا فناده ام دور دہان نگ تو عارض عنبریں نطت میردداز فراق تو خون دل از و دوبیده ام مهر ترا دل خریں بافتہ برقماش جان دردل خویش طاہرہ گشت ونیافت جز ترا ممکن ہے کہاس کے اشعار اور بھی ہوں گرجمیں اتنے ہی دستیاب ہوئے ہیں۔ جو فاری زبان میں کلام مرز اے اس فدر بڑھے ہوئے ہیں کہ کلام مرز اان کے سامنے پانی تھرتا ہے۔ یہی دیکھئے'' داد آل جام رامرا بہتمام''۔

#### ٣٨..... فَرِقَ قِرَامِطِ:

ایک فرقه ' فرقه کر امط' ظاہر ہوا جن کے عقائد یہ سے کہ مسلمانوں کوئل کرو۔ نمازوں سے مراد پانچ تن پاک ہیں۔ تمیں روز ہے تیں انسانوں کے نام ہیں جو صرف مریدوں کو بتائے جاتے ہیں۔ اہل بیت کا ذر کر نماز ، وضوا ورغسل جنابت ہے مستعنی کر دیتا ہے۔ خالق ارض وساء حضرت علی ہیں اور وہی اس دنیا کے خدا ہیں۔ خدا تعالی کا بروز اسم اور معنی شاخت کرنا ہر زمانہ میں فرض ہے ، یعنی برائے نام نبی اور ہوتا ہے جو دعوی نبوت کرتا ہے گر در حقیقت اصل نبی اور ہوتا ہے کہ جس کی بیدی تائید کرتا ہے۔ چنا نچہ حضرت آ دم اسم تھے اور حضرت شیث اصلی نبی تھے۔ حضرت یعقوب اسم تھے اور حضرت یوسف معنی تھے۔ کیونکہ یوسٹ بی ایپ بھائیوں کی مغفرت کے مالک تھے اور حضرت یوسف معنی تھے۔ کیونکہ الکیوؤم کی کہا تھا۔ حضرت موئی بھی اسم تھے اور حضرت یوشع معنی تھے کیونکہ ان کے لئے بی سورت والیس تھا۔ حضرت ایتا ہے۔ حضرت ایتا میں حاضر کیا تھا اور حضرت سلیمان اسم تھے اور حضرت علی معنی تھے لیونکہ انہوں نے تخت بلقیس حاضر کیا تھا اور حضرت ایتا ہو سے تھا ور سلمان فاری وصول الی اللہ کا باب تھے۔ ایک شاعر کھتا ہے کہ

اشهد ان لا اله الا حيدرة الا نزع البطين ولا حجاب عليه الا محمد الصادق الامين ولا طريق اليه الا سلمان ذوالقوة المتين الكام المناه المستلفان

اصل انبیاء کی فہرست یوں بیان کی ہے۔ صابیل، شیث، یوسف، یوشع، آ صف شمعون الصفا حیدر این قیم) ایک شاعر شان علی میں یول لکھتا ہے کہ

علی ست فرد بمثیل علی ست مشل بے بدل علی ست مصدر دوم علی ست صادر اول علی ست فرد بمثیل علی ست فرد از بال علی ست فرد از بال علی ست فرد از بال از فلل علی ست فرد از بال را وجود اوست مظهرا وجود اوست مظهرا بائے بست او کے بموار محواو کے بموار محواو کے بموار مست او برصفت کہ فوائش او مقام بیت او نظر بلا مکان نما بیس مقام حیدرا جو ایس جہاں فنا شود علی فناش میکند و ایس جہاں فنا شود ولی فناش میکند و ایست وست او بود ولی فداش میکند و ایست و از رمیت بر تو فاش میکند کہ دست دست او بود ولی فداش میکند و ایست مین داور ا

(ويوان وفاكَى)

مثارق الواراليقين بن به كه عن على انا الحذت العبد على الارواح في الازل، انا المنادى الست بربكم انا منشى الارواح انا صاحب الصور، انا مخرج من في القبور، اناجاوزت بموسى في البحر، واغرقت فرعون وجنوده، انا ارسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات انا ذلك النور الذي اقتبس موسى نار الهدى، انا حي لايموت.

بصرہ میں مسلمان ہوکر ظاہر ہوا۔اور اصل میں مقصد بیتھا کہ حضرت علی ہے

یہودیوں کی تباہی کا بدلہ لے اور کوفہ اور مصر میں آ کر اہل بیت کے حالات ہے لوگوں کو اشتعال دیا۔ چنانچہ عہدعثانی میں ایک وفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت میج نزول ٹانی کریں گے تو حضرت التَّلِی کا مزول ٹانی بھی ضروری ہے، ورنہ یہ تمجھا جائے گا کہ آپ کی شان کم ہے۔ تابعداروں نے اس مسئلہ پر ایمان قبول کیا اور اس عقیدہ کا نام رجعة رکھا گیا۔ دوسری تقریر میں کہا کہ حضرت مویٰ کے وزیر حضرت ہارون تھے تو کیا حضرت کے التَّلِينَا فَيْ وزيرِ حضرت على مذہول گے؟ ورنه کسرشان ہوگی تو تابعداروں نے حضرت عثان کا خاتمہ کرکے حضرت علی کوخلیفہ تسلیم کیا۔ایک دن پھرتقر مرکزتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان کوتو حضرت علی نے قتل کرایا تھا' اس لئے ان ہے قصاص لینا فرض ہوگا۔تو اب تابعداروں نے حضرت علی کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ایک دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مویٰ کے بعد لوگ گوسالہ بری ہے مرتد ہو گئے تھے۔ای طرح تمام صحابہ بھی مرتد تھے اور صرف حضرت سلمان،ابوذر،مقداداورحضرت علی ایمان پر قائم تھے۔حضرت مارون قیامت ہے پہلے یہود میں نازل ہوں گے۔اس لئے ضروری ہے کہ حضرت علی بھی قیامت سے پہلے نازل ہوں' تا کہ مخالفین ہے بدلہ لیں۔حضرت ہارون کے وارث علمی آپ کے بیٹے''شبیروشر'' تھے۔ اس لئے علوم ومعارف علی کے دارث بھی حضرت امام حسن وحسین ہیں اوران کا نام بھی « شبير وشبر' 'ركها\_ ( ناخ التواريخ، مقاصدالاسلام)

بہرحال شیعہ جعفر بیامامیکا بیرند جب نہیں ہے کہ حضرت علی خدا کے بروز تھے اور متصرف فی القصناء ، والقدر تھے اور بیاعقا ئدنصیر بیاور سبائیے فرقد کے ہیں جو یہاں پنجاب میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ میں سبت کم پائے جاتے ہیں۔ ۴۰۔۔۔۔۔مرزاغلام احمد قادیانی :

''براہین احمد یہ'' کے پہلے چار جز ولکھنے تک تو مسلمانوں کے ہم عقائدر ہے' مگر

جب سرسید کی تصانیف اور با بیوں کا فد بہ مطالعہ کیا تو '' ازالۃ الا وہام' اور'' تو ضیح المرام'' میں براہین کی عبارتوں کا پچھاور بی مطلب گھڑ لیا اور جب نتا ہے کے بعد آپ نے سے موعود اور مجدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ کوشش کی کدا ہے آپ کومثیل سیح ٹابت کریں۔ اس کے بعد اور اور عاند آیا تو بقول مرزامحود بیسارے مراتب طے کرتے ہوئے مستقل اعلان نبوت کیا اور محکرین کوسرف اس بناء پر کا فرقر اردیا کہ وہ آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوتے یا کم از کم امام وقت کی شناخت میں قاصر ہیں۔ اور جب ۱۹۰۸ء میں آپ رخصت ہوئے تو یہ عقائد چھوڑ گئے کہ

ا ..... مسيح دو بين ناصري اورمحدي \_

۲....مسیح موغو داورمهدی موغو دایک بی آ دمی کی صفتیں ہیں۔

٣....معراج جسماني نهيس ہوا۔

سم ..... بروز کامسکلہ درست ہے۔

۵....مح رقبہ جائز نہیں ہے۔

۲ .....جمع بین الصلوات جائز ہے۔

ے..... بقول مرز امحمود مرز اصاحب افضل الرسلين بي<sub>ا</sub> \_

٨.....مرزاصاحب كي قوت استعداد بيرحضور يجى بزه كرہے۔

و....مسلمان يېودي ېين ـ

٠١.....انگريز دجال ہيں۔

اا.....ريل خرود جال ہے۔

۱۲..... بقول تحقیق جدیدمرزاصا حب کے خاندان کا بچہ بچہ نبی ہے۔

۱۳ ....مرزاصاحب سید ہیں کیونکہ آپ کی شادی سادات کے گھر ہوئی ہے یا آپ کی ایک

دادی سادات کے گھر تھی۔

۱۲ ....اصحاب کہف یاجوج ماجوج بھی انگریز ہیں۔

۵۔۔۔۔دابۃ الارض مولوی صاحبان ہیں کہان کے فتوی تکفیر نے دلوں کو خمی کر دیا ہے۔

١٧..... جنت ودوزخ روحانی لذت والم کانام ہے۔

ےا....حضورا خری نی نہیں ہیں۔

۱۸..... جها وقطعا بند ہے۔

اس.مسلمانوں ہے ترک موالات فرض ہے۔

٢٠....قرآن شريف كاجومفهوم ملمانوں نے مجھ ركھا ہے غلط ہے۔

٢١.....مرزاصاحب كي تعليم نے جومفہوم قرار ديا ہے وہ اصلی مفہوم ہے۔

۲۲ .....لفظی ترمیم ونتنیخ گوقر آن میں ناجائز ہے گرمعنوی تنتیخ ضروری تھی جومرزاصاحب نے کردی ہے۔

۲۳ .... حیات سے کا عقادر کھنا تقلید شیطانی اور ستون شرک ہے

۲۴....خداروپ بدلتا ہے۔

۲۵ ..... بروزی رنگ میں مرزاصا حب بھی مریم ہے اور بھی میسی۔

۲۷ .....از آ دم تاایندم جس قدر برزرگ ہوگز رے ہیں ان سب کابروزمرز اصاحب ہیں اور

۲۷.....غیراحدی تمام گندی بستیون کابروز ہیں۔

۲۸.....قادیان بھی تمام مقامات مقدسہ کا بروز ہے۔

٢٩ ..... براے دنوں میں مرید بطور حج یہیں حاضر ہوتے ہیں۔

۳۰.....مکیشریف کا دود ه خشک ہوگیا ہے اس کی بجائے قادیان میں دود ه آگیا ہے۔

٣١.... جنت البقيع مرز اصاحب كامقبره بين \_ بقول ظهير الدين ارويي نماز مين كعبه شريف

بھی قادیان ہی ہونا جاہیے(دیکھوراین مقد)۔

۳۲ ..... ہرایک مجد دایک غلطی درست کرنے آیا تھااور

۳۳.....مرزاصاحب آخری مجد دحیات میچ کی غلطی میں ترمیم کرنے آئے تھے( گویا تمام مجد ددین وفت اسلام میں ترمیم وتنتیخ ہی کرنے آئے تھے )

۳۴ .....مرزا صاحب کا کلام وحی الہی ہے(اس لئے تاریخی حالات کے خلاف بھی قابل تسلیم تھے)

۳۵....مین کی قبر کشمیر میں ہے۔

۳۷.....ستاسی(۸۷)سال آپ روپوش رہے تھے۔ سو تبلیغی کا موں میں خرچ ہوسکتا ہے۔ ۳۷..... تهدن یورپ واقعی نئی روشن ہے۔

٣٨.....انبياء سابقين سے غلطياں ہوئيں ۔اورمرزاصاحب ہے بھی غلطياں ہوئيں۔

٣٩....ان کې پیشینگویاں غلط نگلیں \_مرز اصاحب کی پیشینگویاں بظاہر غلط نگلیں ورنہ جب

اصل مقصد پورا ہو گیا تھا۔ تو پیشینگوئی کے پورے کرنے کی کیاضرورت رہتی ہے۔

٣ .....ورندجماعت عادج كياجائكا-

۴۲ .....مرزاصا حب کے بعداور نبی بھی ہوسکتے ہیں گر

٣٣ ....مين محرى كوئى اورنيس موسكتا . (ديموازالة الاوهام)

#### ۲۲..... مرزاصاحب کے مزید حالات

مرزاصاحب کی تصویر ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ پکڑی پہنے دکھتے تھے مگر مزول سے کی احادیث میں سے کے سر پرٹو پی ندکور ہے۔ آپ میں تقدس کا بڑاز ورتضاائل لئے

مخالف کو کتا، سؤر،احمق ،جنگلی جانور، بےایمان ، کافر،حرامزادہ ،کھی مجھر وغیرہ سب کچھ کہہ جاتے تھے حالانکہ بیشہور ہے کہ البذی لیس بالنبی نبی فخش گوئی ہے یا ک ہوتا ہے۔ مقابله میں آ کرا ہے شرا نظامیش کرتے تھے کہ خواہ خواہ دوسرے کومجبورا گریز کی راہ اختیار کرنی پڑے حالانکہ انبیا علیم السلام دوسرے کی شرائط پر فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ مناظرہ میں اصل مجٹ ہے گریز کر کے بد دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیتے ( ننگ آمد بجنگ آمد ) جس ہے سارارنگ ہی بدل جاتا تھا۔ آپ کی عادت تھی کدا پی تقریر میں ایک بات کو کم از کم تین دفعهٔ عموماً دہراتے تھے۔اور بیغالبًا مراق کااثر تھا' کیونکہ جس قدرکسی کومراق ہوتا ہے ای قدراپنا سلسله کلام لمبا کرتا ہے اور ایک بات کو بار بار د ہرا تا ہے۔ انبیاء العَلَيْقِيْ میں ب کمزوری نہیں یائی جاتی بلکہ قلیل الکلام ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے عقائد میں بار ہاتبدیلی کی لیکن انبیاء کے عقا ندنہیں بدلتے۔آپ گودوران سراور مراق کا اقرار ہے'لیکن انبیاء نہ الی بیار یوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور نہ بی سی کے کہنے سے اقرار ہی کیا ہے۔ پیشینگوئی کا آپ کو بڑا شوق تھا'جومقابلہ میں یا تو جھوٹی نکلی تھیں اور بیاان کی تاویل در تاویل کرتے جاتے تھے اگر ایک آ وہ کچی بھی نکل آئی تو بانس پر چڑ ھالیتے تھے۔ جناب کی آئکھیں ٹیم خواب رہتی تھیں شاید استغراق ہوگا' مگر د ماغی مواد کا بوجھ مراتی کی آنکھ پر ضرور ہوتا ہے۔ آپ كا كلام اصول وقواعد كے خلاف عموماً ہوتا تھا تو آپ كے مريد آپ كوشك بير ثاني سمجھ ليت تھے اور کبھی فر ماتے کہ ہمیں شاعری مطلوب نہیں ہے صرف تفہیم مطلوب ہے۔اور کبھی اپنے اشعار کوالہامی بتا کر دماغ سوزی بھی کرتے تھے۔آپ کی تعلیم کا بیاٹر ہے کہ آپ کی امت آپ کے تحقیق مسائل پر تقید کرتی ہے۔مثلا یہ کہ آپ سے کو بغیر ماں باپ کے مانتے تھے اور لا ہوری بغیر باب کے نبیں مانتے۔ آپ کتے ہیں کہ ہم تشریعی نبی ہیں۔ (دیکھوا بھین )اور لا ہوری کہتے ہیں کہ آپ صرف مجتبد تھے جو بھی غلطی بھی کر جاتے تھے اور آپ کا کلام وحی نہ

تھاوغیرہ وغیرہ۔آپ نے قادیان میں ایک او نچامینارشروع کیا تھا جوتر تی مرزائیت کامعیار قرار دیا گیا تھا اے مرز امحود نے مکمل کیا ہے اب اے'' منارۃ اُسے'' کہتے ہیں جودورے نظرآتا ہے شاید کسی زماند میں حجاج قادیان کے لئے میقات مقرر ہوکریتیکم حاصل کرے کہ جب نظراً نے مگے تو وہ لبیک لبیک کا نعرہ کسا کریں۔ورمیان قد، کشادہ پیشانی کی وجہ ہے مہدی موعود کا حلیہ لئے ہوئے تھے۔سیدھے ہال گندی رنگ ہے سیج محمری بنتے تھے' گویا دو خصوں کا حلیہ آپ میں موجود تھا۔ پینہیں سوجا کہ زید اس طرح تو ایک ایک عضو کی مشابہت سے ہزاروں کامدی بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ گرم لقمہ آپ نے چبایا تھا تو بے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر یوں کہاتھا کہ تا تا 'تو اس وقت وہ پیشینگوئی یوری ہوئی تھی کہ امام مہدی لکنت کی وجہ ہے ران پر ہاتھ مار کر کلام کیا کریں گے ۔ ہاتی رہی سہی سلطنت اور حکومت اسلامی تو امام مہدی کے سات سال اور حضرت مسیح کی جالیس سال، پچیس سال گ مدت میں یکجاجع کرکے یوں کہددیا کہ اس سے مراد سینتالیس ( ۲۷۷) سال کے اندر اندر کام کاختم مرادتھا' کیونکہ ایسے الفاظ ہے مرادع صد دراز ہوا کرتا ہے۔ سانب کے ساتھ کھیلنا،شیر اور بکری کامل کریانی پینا،اینے دجال (انگریزوں) کوئیر دکر دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کارڈوں پرشیر بکری کھڑی دکھلائی ہے۔ای طرح حکومت کاملکی انتظام بھی وجال کے ہی سپر دکر دیا تھا۔ آپ صرف قلمی حکومت اور قلمی لڑایا ل کرتے رہتے تھے ۔ مگر افسوس پیہوا کہ مسيح مر گيااور د جال ابھي تک زنده ہےاور جب تک قاديان ميں ريل نبيں گئي تھے''من ڪل فيج عميق" كاالهام كام كرتار باء عهدمحمودي مين جب خرد حال (ريل) كا داخله موايتواس الهام كي مدت ختم ہوگئي اور په جو کہا گیا ہے كہ د جال مدينة الموسول ميں داخل نہيں ہوگا۔ اس کا جواب رہے ہے کہ خرد جال امت مسج کی خدمت کیلئے وہاں داخل ہوسکتا ہے۔آپ کی وفات لا ہور میں ہوئی تھی تو لا ہوری یارٹی کے نز دیک مدینة اُس اور جائے

ہجرت لا ہور بنا تھا گر وہاں دجال اور خردجال پہلے ہے ہی داخل تھے آپ کی زندگی میں داخل ہیں ہوئے تھے اس لئے روایات کے خلاف نہیں ہوا کہ یوں بھی ارشاد ہوتا تھا کہ دراصل دجال پا دری ہیں کہ جنہوں نے آپ مسلمانوں سے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور نمک کی طرح مرز ائی تعلیم نے ان کو پکھلا دیا ہے۔ اگر چہوہ پھسل کرتمام کوعیسائی کررہے ہیں۔ مگر حقیت میں وہ مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ کی بوے اب عیسائیت پھیل رہی ہے، ورندان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔

ڈاکٹرعبدالحکیم صاحب اورمولوی ثناءاللہ کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ ان کے حق میں بددعا درحقیقت بطورمبابلہ تھی چونکہ انہوں نے مبابلہ قبول نہیں کیااس لئے مرز اصاحب کی دفات نا کامیابی ہے واقعہ نہیں ہوئی ، نیزیہ بھی ممکن ہے کہ بید دونوں اندر سے تصدیق بھی کرتے ہوں اور محمدی بیٹم کی پیشینگوئی میں دراصل تخویف مرادیقی۔وہ لوگ ڈرگئے اس کئے فَي كُوَاكُر جِهِ نَكَاحِ نَهِينِ مِوامَّر بددعا تو خالى نه كَلْ - "مماثلة بأسيح" بين يون كهاجا تا بيك حضرت موی العَلَیْقِينَ وعیسی العَلَیْقِينَ کی بعد دیگرے آئے تھے اس کئے حضرت موی النظیمی کے مثیل حضور النظیمی پہلے تشریف لائے اور مرزاصاحب کاظہور آ یے کے بعد ہوا' مگرینہیں خیال کیا کہ حضور کومثیل مویٰ اسلام نے تشکیم نہیں کیا ورنہ حضور در حقیقت نبی نہ ہوتے ۔ظہورسیج کے وقت یہودیوں کی سلطنت پرغیر کا قبضہ تھا مرزاصاحب کے وقت بھی انگریزوں نے یہودیوں(اہل اسلام) کی سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا اگر چہ اب تک مسلمان حکمران ہیں کیکن اصل میں انگریز حکمران ہیں حضرت مسیح نے بھی جہاد کا حکم بند کر دیا تھا تو مرزا صاحب نے بھی بند کر دیا تھا مگر باوجوداس کے''غیرتشریعی''نبی کہلاتے تھے۔ حضرت مسيح کے وقت بھی علمائے سوء تھے' آپ کے عہد میں بھی علمائے سوء تھے جنہوں نے آپ بر تکفیر کا فتوی جاری کیا تھا 'لیکن بیعلائے سوءتو مدت سے مدعیان نبوت کی سرکوبی

کرتے آئے ہیں اور کئی سیح قتل کروا چکے تھے۔ زمان سیح قادیانی کی کوئی تخصیص نہتھی۔ مرزاصاحب کی پیدائش ایے باوشاہ کے عبد میں ہوئی ہے جوسلمان نہ تھا'جس طرح کہ حضرت التظفيلة ايے باوشاہ كے عبد ميں پيدا ہوئے تھے جوآ پ كے مذہب ير ندتھا۔ بال اتنی کسررہ گئی کہ سیج کووالدہ جان بیانے کی خاطر مصر لئے گئی تھی' مگرمرزاصا حب کونہیں نکالا گیا تھا کیونگدان کے حق میں قادیان ہی مصر بن گیا تھا۔ تبلیغ تصرانیت اور قادیا نیت بھی یورپ میں مشتر کہ طور پر ہے مگر بیاشتر اک سے ایرانی پہلے حاصل کر چکا تھا کیونکہ اس کے مرید پورپ میں اٹھارہ لاکھ بتائے جاتے ہیں اور''مصطفیٰ کمال یاشا'' بھی ای ندہب کا پیرو خیال کیا جا تا ہے۔طلوع ستارہ بھی مشتر کہ علامت تھی نیکن افسوں کہ سیج ایرانی پیراشتر اک يبلي حاصل كرچكاتها يد الياطوس "خ حضرت سيح كوي قصور ثابت كيا ب اورمسر وگلس نے مرزا صاحب کو بے قصور ثابت کیا۔اگر چہ نوعیت مقدمہ الگ الگ تھی اور تجویز سزا وہاں صلیب تھی اور یہاں جرمانہ ۔ مگر ڈو ہے کو شکے کا سہارہ ضرور ہوتا ہے ۔ حضرت میچ کے بعد طاعون پھیلا' مرزاصا حب کےخودعین حیات میں طاعون پھیلا ۔اس لئے پیمشا بہت بہت معتبر ہوکر ثابت ہوئی اگرآب اس کا شکار ہوجاتے تو اور بھی تیز مشابہت ہوجاتی ۔حضرت مسے یہودی نہ تھے اور مرزاصا حب بھی قریثی نہ تھے اور اس مشاہرت ہے قریثی یہودی بن گئے۔ورنہ پہلے آپ سید بننے کی کوشش کرر ہے تھے۔ ع

ہاں اگر ضرورت بود روا باشد ہے ضرورت چنیں خط باشد مرزاصاحب کے عہد میں مسیح کی طرح علمی ترقی ہوئی۔ چنانچے آپ نے وہاں ایک ہائی اسکول کھولا تھا اور ظاہر کیا تھا کہ کسی وقت یہ جامعہ احمد رید بن جائے گا اور اس سے پہلے اسکول اور کالج کھل چکے تھے ان کو کا اعدم شار کیا گیا ہے۔ اور اسلامی عہد حکومت ہیں جو علوم وفنون پیدا ہوئے اور جن برآج تک مسلمان بغلیں بجاتے ہیں وہ بھی ہائی اسکول قادیان کے مقابلہ میں بچے ہیں۔الغرض کے مرزاصاحب کومہدی اور میں جنے میں جو تکالیف برداشت
کرنی پڑی ہیں وہ نہ سے ایران کو پیش آئی تھیں اور نہ سے جو نپوری کو۔اس لئے تگ آکرا نجر
میں مجبوراً مستقل نبوت کا دعویٰ کرنا پڑا۔اور اپنے روحانی آباؤواجداد (جو نپوری اور
ایرانی) کی طرح '' اعجاز احمدی'' میں لکھ دیا کہ'' خداتو مجھ سے بارہا کہہ چکا ہے کہ نبوت کا
دعویٰ کروگر میں ہی کہتا تھا کہ ابھی موسم نہیں آبا۔اس لئے اب سارے مراتب طے ہو پچک
ہیں اور اعلان نبوت ضروری سمجھا گیا ہے'' لیکن مخالفین نے مرزا صاحب کو ہروز ، تناسخ ،
نبوت ،تشریع احکام ، نمنیخ اسلام ، تحریف دین مہدویت اور میسجیت میں ان ہی دعویداروں کی
صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ جو وقتا فؤ قتا پیدا ہوتے رہے اور اہل حق کی شمشیر ہراں کالقہد بنج

### ۲۳.....مرزاصاحب كي ادبي لياقت

مرزائی آپ کو سلطان القلم 'کہتے ہیں کیونکہ آپ لکھنے بیٹھتے تھے تو ایک مضمون کو کم از کم اپنی تحریر میں تین دفعہ دہراتے تھے اور لظم نثر میں تحدی کرتے تھے تو موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے۔ قواعد ،عروض اور محاورات کا کچھ خیال نہ تھا کیونکہ سے ایرانی کی طرح الفاظ کو قیو دوقواعد ہے آزادی دینے کیلئے مبعوث ہوئے تھے۔ اردونظمیس آپ نے لکھیں جو درثین میں موجود ہیں ان میں ہر جگہ پنجا بیت کی ہوا تی ہے۔ اور بعینہ ان میں وہی رنگ ہے جو پنجابی شاعرا پی کتابوں میں غزلیات یا مناجات کہدکر دکھایا کرتے ہیں جس کا نمونہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں۔ فاری نظم بھی اپنی ہی تعلیات سے پر ہوتی تھے ورنہ فداق شاعرانہ اور آ مد کے بالکل خالی تھی ۔ اگر آپ کی نظم فاری '' قر قالعین'' کے سامنے رکھی جائے تو ادبیت کے لیاظ سے بالکل خالی تھی ۔ اگر آپ کی نظم فاری '' قر قالعین'' کے سامنے رکھی جائے تو ادبیت کے لیاظ سے بالکل خالی شاخ بے برگ فظر آتی ہے۔ عربی نشر میں تو آپ نے وہ گل کھلائے ہیں کہ لیاظ سے بالکل شاخ بے برگ فظر آتی ہے۔ عربی نشر میں تو آپ نے وہ گل کھلائے ہیں کہ لیاظ سے بالکل شاخ بے برگ فظر آتی ہے۔ عربی نشر میں تو آپ نے وہ گل کھلائے ہیں کہ لیاظ سے بالکل شاخ بے برگ فظر آتی ہے۔ عربی نشر میں تو آپ نے وہ گل کھلائے ہیں کہ لیاظ سے بالکل شاخ بے برگ فظر آتی ہے۔ عربی نشر میں تو آپ نے وہ گل کھلائے ہیں کہ

قیامت تک بهاردکھا تے رہیں گئی جن کانمونہ بدیناظرین ہے۔
اول: سیف چشتیائی ، ص ۲۰۰ پر حضرت پیرصاحب قبلہ نے انجاز آسے تفیر فاتح ) پر یوں
تقید کی ہے کہ فی سبعین یوما من شہر الصیام، من شہر النصاری، (۱۰
فردری دورہ) کل امرهم علی التقوی، وعندی شهادات من رہی ووجه کوجه
الصالحین، واکفروه مع مریدیه، یریدون ان یسفکو قائله، جعل کلمی
وقلمی منبع المعارف، تنکرون باعجازی، پیرصاحب ای طرح تقید کرتے
ہوئے دورتک طے گئے ہیں۔

ایک فضل شیعی نے بھی ای موضوع پر اعجاز المسے پر تنقید کرتے ہوئے اول'' سرقات حریری وبدیعی'' کا ذکر کیا ہے جن میں مرزاصاحب نے کمال جراکت سے کام لیا ہے اور ساتھ ہی ہے بھی لکھ دیا ہے کہ حریری اور بدیعی میرے مقابلہ میں تیجی میں۔ دوم اغلاط کی فہرست دی ہے جن کا اقتباس درج ذیل ہے:

لوى اليهم كزافرة (لوى متعدية)كفل امورهم كما هى عادته (هى بالا مرجع) اتخذ الخفافيش وكر الجنانهم (جنانهم وكرا اوكارا) اكفروه مرجع) اتخذ الخفافيش وكر الجنانهم (جنانهم وكرا اوكارا) اكفروه (كفروه) شهداء الكربلا (كربلا بغيرال) يريدون ان يسفكوا قائله ويغتالون (ان يسفكوا دم قائله ويغتالوه) فما تطرق الى عزم العدى خلل (لاينسب الخلل الى العزم) تنكرون باعجازى (الباء غلط)كاملائى (ليس معناه الكتابة) رجفت الالسنة (الرجف للقلوب) الى لاهور وان هو (وان هى) رائحة من صدق الطوية (محاورة هندية) فتح الميدان (هندية) لهذا الوغى (هذه) ماء يسيح (يجرى) ارم جدران الاسلام (ارمم) هذه الاضمار (هذا) يُسعى (لايستعمل مجهولا) عنين في رجال اللسن (قبيح)

بازي بصيد (قبيح) ما اكلوا الاسما (ماشربوا) وصل الامر الي مداها (مداه) تفريق الظلام والضياء (بينهما) عفوعثار الناس (لايستعمل العفو للعثار) سُترعواره (قبيح) البئر يجب ويوثرز لا له (البئر مونث) يفرى كل طريق (قبيح) زَادِ الْيُواعِ (اليراعِ لايستعمل زادا) سقطت صواعق (قبيح) لا يظهر الاعلى (على للغلبة وليست مرادة) الى حجره ابِّ (آب) كالسهام اوالحسام (قبيح) اسعت الخصم (الحاجة) قبل هذا الميدان (هندية) الامنطجاع من جنوبهم (عن جنوبهم) هذا المدى الحقير القليل (مدى مونث ولاتكون حقيرة) لا شيوخ ولا شباب (قبيح) الطافه اغلاق خزائنه (قبيح) صول الكلاب اهون من صول المفترى (قبيح) طهارة البال لا بعذرة الاقوال (العذرة لا تقابل الطهارة) يندمل جريحهم (قبيح للجريح) مفتوة شفتاه (اسنانه) لطفه قتبي (لا يحس القتب للمسيح القادياني) ساقطا على صلات (قبيح) وسخ منين (قبيح) اروا من العجز اينابهم (هندية) من رمضان (شهر رمضان) مليء فيها (ملنت) تابطت كصدف (و التابط ليس للصدف)كيفية ايلاف (الف) امرا أمر الامور (امضاء) من ركب عليهم (عليها) سورة قوى الصول (قوية والصول قبيح) وانه حق (انها اي السورة) اترك اللغوب والاين (ليسا اختيار بين) من عجائب هذه الصورة انها عرف الله (عرفت) الاخفاء والدمور (قبيح) للاضلال والافتنان (قبيح) الرجم بمعنى القتل (غلط) في اللسان العربية (لا تطابق) كهف الظلام (جديد) فاق العظام (من اين الكسرة؟) الزام (اسم اضحى) عنت به البلايا(عنته)الكفار (بمعنى الزار عين جديد) انه مفيض لوجود

الانسان باذن الله الكريم (لا ياذن الله نفسه) وما من دابة الا على الله رزقها ولوكان في السماء (الدابة ليست في السماء وهي مونث) ذكر تخصيصا (خاصة) ام بل (قبيح الاستعمال) يحمده من عرشه(من فوق عرشه) لا يتوب الى احد (لا يتوب على احد)كم من الانعام تذبح (كم من انعام) الحقيقة المحمدية هومظهر الرحمانية (هي) ينتفع الناس من لحوم الجمال (ينتفع بلحوم) غذاء احلى من منبع الرحمة (جديد) امر هذه الصفات تئول (يئول) سبيل الامتنان (سبيل المن على عباده) بعضهم اغترفوا (اغترف) اسم احمد لا تتجلى بتجلى تام (لايتجلى بتجل)طلوع يوم الدين (قبيح) مستغنية من نصر (عن نصر)خصهما بالبسملة (خص البسملة بهما) ورثاء (قبيح) ما ثم شريك (قبيح) تصدون انفسهم (لازم) كانوا مظهر اسم محمد (مظاهر) صاروا ظل محمد (اظلال) مبنى على المعلوم (للمعلوم) ناطق لشكر النعماء (بشكر) ليذب جنود الشيطان (عن جنود) طرق الله ذا الجلال (ذى الجلال) تلك الجنود يتحاربان (تتحارب) هدم عمارت البدعات (جديد) من ارا بهم (قبيح) امرالمعروف (امر بالمعروف) النهي عن الذمائم والتوجه الى الرب (اشد قبحا)قطع التعلق من الطريف (عن) القي البحران في (على) انتن عن المتية (من) من العالمين زمان ارسل فيهم (فيه) تحشر الناس ليقبلوا (يحشر) النيران المجبة (جديد) تكسر الملة بالانياب (جديد) انهدام قوة (وهن) قاموا عليه كالاعداء (اليه) عليك بالمودوع (المودع) بلا قددهم (دهمهم) تسل الاقلام (قبيح) مدينة نقض اسوارها (انتقض) ونعي (فنعي) فلا يسعى عليها

(لها) وجب علينا نشهد انها وسائله (شهده حضر اشهد اعلم) عطلت العشار (في القران للشدة وههنا للرفاهية) لم يبق فيهم روح المعرفة الاقليل الذي هن كالمعدوم (قليل لايوصف المعرفة) الذوق والشوق (جديد) استجيب (اجيب) ظهوره للاستجابة (للاجابة) لا توذى اخيك (اخاك) هذه الايات خزينة (خزائن) وحجة (وحجج) توسل الائمة (بالائمة) لايوثرون الا (على الا) يقولون على ولدها (لولدها) منهيات الى الصالحات (الغدم التقابل) بعد من (عن) قطع العشيرة (جديد) انهم نور الله (انواره) سواء (ليس مصدرا) على قدم الانبياء (اثر الانبياء) ما قال القران (وما قاله القران) المحبيى (غلط) سائت عن ربك (غلط) فقدوا نور عينيهم (عيونهم) سورة بنى اسرائيل يمنع (تمنع) ايام البدر التام (ليالى البدر) يذبهم (يذب عنهم) دعاء صراط الذين انعمت عليهم (ليس دعاء) صهوات المطايا (صهوات الخيول) الفار المذور (المذودة)

دوم:''براہین احمد یہ' میں ایک الہام ہے کہ کتاب الولی ذوالفقار علی اس میں مضاف پرال موجود ہے۔ حمامة البشر کی میں مرزاصاحب نے اپنی مدت التواء نبوت یوں ظاہر کی ہے ''عشر دسنة'' (بہت خوب!)

سوم: مرزاصا حب کے '' قصیدہ اعجاز ہے'' میں چونکہ بڑی تحدی سے کام لیا گیا ہے اس لئے ہم

یہ دکھانا چا ہتے ہیں کہ اس کی اصلیت کہاں تک درست ہے، یہ قصیدہ '' موضع مد'' کے متعلق

لکھا گیا تھا۔ موضع مذکور میں مرزاصا حب کے حواری مولوی ثناء اللہ مقابلہ میں شکست کھا

چکے تھے' تو مرزاصا حب نے آتش غیظ وغضب میں داخل ہوکر ۳۳ شعر لکھ مارے تھے' جن

میں اپنی دعاوی ، مخالفین کو گالیاں اور ذئب ، کلب وغیرہ کے منحوس الفاظ میں ذکر کیا تھا اور

اظہارمطلب کے لئے نیچ ترجمہ لکھ کرتشری بھی کر دی تھی، کیونکہ وہ کلام ایسا تھا کہ معناہ في بطن الشاعو كامصداق تفااوراعلان كيا تفاكه بهت جلد مخالفين جواني قصيده شائع کریں مگر اس اطلاع کے پینچنے تک مدت تحدی ختم ہو چکی تھی۔ تا ہم مخالفین نے جوالی قصائد لکھےادر کلام مرزایر تنقیدیں شائع کیں اور مرزاصا حب ان کے کسی جوابی قصیدہ پر تنقید نہ کر سکے۔ بہر حال ہمیں جوذ کر کرنا ہے وہ بیہ ہے کہ محمد غنیمت حسین علی مونگیری نے دونوں کام کئے تھے، ایک کتاب میں تقید کرتے ہوئے کلام مرزا کوخلاف محاورات عربیہ تعقید معنوی اورلفظی ہے مجرا ہوا'' سرقات شعریہ'' ہے عیب ناک اور وزن عروضی ہے گرا ہوا ثابت كيا تفا۔" دوسرے حصاف مارضان قصيده عربي ميں شائع كيا تفاجس ميں انہوں نے بھی ایک مناظرہ کا ذکر کیا تھا جس میں مرزائیوں کوشکست فاش ہوئی تھی۔مولانا کی حیات مستعار نے مہلت نہ دی اور آپ کا انتقال ہو گیا تو مولوی اسلعیل جلالپوری مہاجر قادیان نے تر دید میں قلم اٹھایا اور مولانا کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے رطب وما بس اور غير معروف محاورات ،اعذا بارده تكلفات نادره اور متروكة الاستعال زحاف ومطرودة الشعرا ،ضروریات شعربه کی بناء پرمرزا صاحب کا کلام پوں صحیح کیا کہ عجلت کی وجہ ے طبع اول میں مہو کا تب ہے غلطیاں رہ گئی تھیں اور اعراب بھی غلط دیئے گئے تھے' چنانچہ آپ نے نئے اعراب کی طرف توجہ دلا کراس قصیدہ کونئے قالب میں ڈال کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جوتلفظ مرزاہے کوسوں دورہے گویا نبی کی افت یا تلفظ اور ہے اورا یک امتی اور مصح کی لغت اور تلفظ اور ہے۔ جبیبا کہ ہم اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تا کہ ناظرین طبع اول کا قصیدہ سامنے رکھ کر اندازہ لگا تمیں کہ کہاں تک جلالپوری صاحب حق بجانب میں مثلاً مرزاصاحب آ تھویں شعر میں پڑھتے ہیں کہ من ا**رضهما**ور چونکہوزن شعرغلط تفااس لئے جلالپوری نے اے'منوضهم" پڑھا ہائی طرح'' او جس خیفة شره

(اوجس خيفه) اوحى اليها المعشر (اليها لمعشر) كان كاجمة (كاجمة) مدى قد شهروا (قد شهروا) قالوا ليوسف (ليوسف) نحن على ابو الوفا ابن الهوى (عليا بل وفاء بن الهواى) من بقة يستنسر (يستنسر) فلما اعتدى واحس (و آحس) وغره ليبتهلن (ليبتهلن) لم يتحسر (لم يتحسر) الى هذه الصور (الصور) ليظهر آيته (ليظهر آية) واحذر (واحذروا) كيف اغبرت السماء بابها (اغبرتا السماء) لاتخير سبل غي (سبل) فكر (فكروا) احضر (واحضروا) من هو مثل بدر (من هو مثل بدر) مغبّر (مغیر) اذا ابت محبته (محبته) الى ابلغ (اني ابلغ) او اغبر (او اغبروا) وانحتوا اقلامكم (قلامکم) نخر امامک (امامک) لوجهک، بوجهک، یصغر، نصبروا (لوجهک، لوجهک، يصغر، نصبروا) ان جمالک (جمالک) انظر (وانظروا) عفر (عفروا) ومن يشرب الصهباء يصبح مسكر (مسكرا) وهذا التصحيح في موضعه لكن الشرير لايصلح ففي هذه المأية في كل ثلثة منها سقم نضره في قلب اضطر اما (قلب لضطر اما)كان محل البحث اوكان ميسراً (محز البحث ..... ميسر) ليمل حسين او ظفرا واصغر (ظفر او اصغروا) من شان جولوا (جولروا) وازمر (وازمروا) ..... من الدنيا وقلب مطهر رقلب مطهر) فسل قلبه زاد الصفا اوتكدر (تكدر) واصل العبارة ازاد صفاء او تكدرا؟ وان كنت تحمده فاعلن واخبر (تحمده، واخبروا) فسينظر (فاسينظروا) فاسمعوا ذكر (ذكروا) لا تستاخروا (تستاخروا) اليك ار د محامدی (او محامدی) من القول قول نبیا (قولن بینا) و من یکتمن شهادة (یکتمنش هادة) ترکت طریق کرام (طریقک رام) لتحقر (لتحقروا) ایها

المستكبر (مس تكبروا) من ههو مرسل (منهو) ليستفسر (يستفسروا) اذيتنا (افيتنا) كيف تداكنوا(كيفت داكنوا)كيف ومواسها ما (كيف رموا) كان في اذيالهم (فذيالهم) ولم اتحير (ولم اتحيروا) الى الخنجر (اليل خنجر) سمون آبتر (ابتروا) واحذو (واحذروا) كناطف ناطفي (ناطف ناطفي) بليل مسرة (بليلم مرة) كيف تصبح (هذا اخرالبيت ولم يقدر المصحح على تبديلها الى تسفر وغيره فاضطر الى تصحيح دوران راسه بالشواهد الغير المقبولة) مسيحاً يحط من السماء (يحطم السماء) لله در مذكر (درم ذکر) نبادر (کان علیه ان یبدله الی نبدروا) شطائب جاهلین (شطائب) صحف قبله (صحف) ليعزر (ليعزروا) يجرش وليس فيه (يجوشوا ولم يصحح تجوش لأن القدر مونث) فكل بنا هو عنده (ماهو) يستبشر (يستبشرو) في كفه حماء (حماء) وليست كمثلك (كمثلك) ففي هذه المائة نحو اربعين سقما وتقسم من الاسقام بيتان ونصف وعند فتن تثور (فتن) حدائقنا (حدائقنا) جزاء اهانتهم (اهانتهم) انك مرسل (انك) قضوا مطاعن بينهم (مطاعن) وافيت مجمع لدهم (مجمع) قد جاء قوله الله بالرسل توأسا (بالرسل) اخذ الكمي (اخذ الكمي) بذكر قصورة (بذكرق صوره) زمرهم (زمرهم) ان اكابر القوم (انا اكابر القوم)كان سابرقى اظهر (برقى اظهروا) كان الاقارب كالعقارب (كان الاقارب) فاحذر (فاحذروا) صرت اصغر (اصغروا) ان تطلبني احضر (تطلبني احضروا) الصالحين يوفقون (الصالحي ني وفقون) وفي هذه الماية نحو سنة عشر سقما ويقتسمها من الاشعار ستة ستة. ما يبطر (ما يبطر)

فطرالقدير (فطر القدير) افضل الرسل (افضل الرسل) شفيع الانبياء (الانبياء) موثرا (متوثروا) سبل الهدى (سبل) اؤيد (اويد) اعصم (اعصم) اخبر (اخبروا) اطابتها(اطائبها) ورثت ولست (ورثتو لست) وان رسولنا (وانرسولنا) شانية (شأني هي) وابتر (وابتروا) خلق السماء (خلق) القمر (المقر) لذو نسب (نسب) فهو (فهو) سنن الله (سن الله) لذلك (لذَّلك) بالمتقدمين (بل مت قدمين) موحوشة (موحوشة) عامة الورئ (عامة الورئ) اصعر (اصعروا) لم اتعذر (لم اتعذروا) من سنن دينكم (سن دينكم) العمران (العرام) عظيم معزر (عظيم معزروا) احضر (احضروا) المهيمن (المهي من) نبآ (نبآء) ففي هذه الماية نحو خمسة و ثلثين سقما لكل ثلثة من الاشعار واحد كالزمع (كالزمع) انت تدمرين (تدمر) قال المحرف قد حذف ين فضمت الراء كالَّلذ في الذين ولم يات في تدموين من شاهد اذ لا قياس في السماع الى وجانبوا(اليوجانبوا) وان تضربن على الصلاة (نع لص لاة) سبل خفيه (سبل) من حقائق (ئق) رأيت امر تسر (رأى تمر تسروا) والقلم (القلم)كيف الفراغة (الفراغة) اضل به الضارى (اضلبه النصاري) و الجاهلين تشيعوا (الجاهليت شيعوا) فاحضر (فاحضروا) باخ الحسين و ولده اذ احصروا (باخ الحسينو لده اذا حصروا) شفيع النبي محمد (شفيع النبيم حمد) رسل الله (رسل الله)حدرنا سقائنكم (سقائنكم) فاجروا طريقتكم (طريقت كم) افضل الرسل (الرسل) عند النوائب (النوائب) ورسل الله (رسل) فصار من القتل براز معصفرا (معصفر نباء على ان الفعل تام لكنه بمعنى الوجود والبراز لم يخرج من العدم الى الوجود وايضا صار اليه بمعنى رجع) لبيوت مبنية (مبناة وهو من التبنية وهو كما تري) ببدر واحد (احد) وكان الصحابة (الصحابة) قاموا لبذل نفوسهم (لبذلن فوسهم) من السيوف المغفر (مس يوف المغفروا اردقوا عليهم تسيوف لمغفروا) من الرسل اخر (من الرسل اخروا) وان تظهر (تظهروا) فرأيتها (فاريت ها) سنابك مطرفنا (بكطرفنا) عظمة ايتي (عظمت ایتی) یا ابن تصلف (یبنا تصلف) فیها فضیحتکم (فضیحتکم) لتوقر (ليتوقروا) ومن هو ينصر (ومن هو ينصروا) لا يتاخر (لايتاخروا) ففي هذه المسأية نحو اربعين سقما لكل من الشعرين ونصف سقم واحد) بالتحائف (بالتحائيف) من عندكم (من عندكم) اين التصلف (اين التصلف) خالصه (خالصه) بجهدک (بجهدک)انت تنسج (تنسج) هو تستر(هو) ذلتنا(ذلتنا) فسيامر(فس يامروا) جدره (جدره) يتبصروا (يتبصروا) ليظهر (ليظهروا) لم نتغير (لم نتغيروا) كاللواقح (كالواقح) انصر (انصروا) ان قصيدتي (انق صيدتي) فهده الماية بلغت الي٣٨ شعرا فيها ستة عشر سقما لكل شعرين سقم واحد تقريباً.

تقریبا ڈیڑھ سوشعراس قصیدہ میں اصول جلالیہ کے مطابق سقیم ہیں جن کی اصلاح الیں مجونڈی صورت میں کی ٹی ہے کہ کراہت فی اسمع ،تعقید لفظی ،خلاف لفت نحویہ اور دخول فی اللغة الروئیہ سے مرزاصا حب کی روح بھی ممکن ہے کہ ناراض ہوگئ ہوگئ کیونگہ اس اصلاح میں تشدیدہ تحرک کوزیادہ دخل ہے جوتصیدہ میں صرف ایک آ دھ جگہ لانے سے ناظم کا عجز ظاہر کرتی ہاوراگر اسے اپنااصول ہی بنالیا جائے تو معاذ اللہ تصیدہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ قابل النفات بھی ہو۔ ' دخخانہ جاویڈ' جلداول میں اس اصول کی خوب دھیاں اڑادی گئی ہیں قابل النفات بھی ہو۔ ' دخخانہ جاویڈ' جلداول میں اس اصول کی خوب دھیاں اڑادی گئی ہیں قابل النفات بھی ہو۔ ' دخخانہ جاویڈ' جلداول میں اس اصول کی خوب دھیاں اڑادی گئی ہیں

جب کہ ایک بنم شاعر نے لفظ مید کومشد دیا ندھا تھا اور جناب مذکور صحت تشدید پر اڑ رہے ہیں۔

, ونظم تشديد"

خوش گفت شاکق فاکق غرا که چول ذبهن او ذبهن رستانه باشد کے شعر نادر کہ در چند وزن شود خواندہ درو شک بمعنی نباشد درال لفظ پد را برال مشدد نوشت است واین غلط اصلا نباشد شنید این تخن را چو گرد مخن زانشا که جمترس اصلا نباشد بگفتا كه من شاع خوش فكرم چو من ﷺ مغل گويا عباشد نو گلتال را ندانی درست ترا 😸 شعور و ذکا نباشد به سنور ماد از استاد مستند مادا بکلام مانج خطا نباشد چو تشدید در شعر ضرورت افتد کشدید صحیح جرا ناشد قصیدہ اعجاز یہ میں مرزاصا حب نے تھیجے جلالی سے پہلے ۵۸اشعروں میں وزن عروضی سے ناوا تفیت ظاہر کی ہے۔۳۲ جگہ اقواء ہے،۱۴ شعروں میں اصراف ہے، دو شعرول میں تاسیس ہےاورا کیک شعر میں اجاز ہ ہر قات کا الزام بھی تقریباتیں شعروں میں نبھا یا ہے۔خلا ف محاروہ الفاظ کا استعال متعدد جگہ اختیار کر رکھا ہے گندے مضامین اور تعلیات ہے لبریز ہے اب کوئی مقابلہ کرنے تو کیا کرے۔ ببرحال اگر قدیم شاعری کے معیار پراس قصیدہ کورکھا جائے تو نوآ موز شاعری کا کلام معلوم ہوتا ہے اورا گرجد پدشاعری کے اصول ہے تقید کی جائے تو پھر بھی اس قصیدہ میں نہ کوئی لطف ہے، ندمزید اراستعارہ، نہ معنی خیزعبارت، نة کمیحات شاعرانه، ندعذ و بت الفاظ اور ندرشافت معانی ،اس لئے اگراس كوشعرخميني سمجها جائے جس ميں اعراب كا چنداں خيال نہيں ہوتا اور آج كل مولدين كا ماييہ

ناز بنا ہوا ہے تو پھر یہی شعر کی بخت ہتک ہوگی۔قر ۃ العین کے عربی الفاظ اپنے اشعار میں شعر میٹ گئیر اور پر لطف ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے سے ذرا لطف آ جا تا ہے اور پہاں انقباض اور لطف آ جا نا ہے انسان اس نتیجہ تک پہنچ جا تا ہے کہ جس میاں کے بیا شعار ہیں معلوم ٹبیں کہاں تک درست ہوں گے؟

# ۲۵ ..... ابل قرآن اور چود ہویں صدی

اس صدی کے آغاز میں فرقہ بندی کابر از ور ہوا۔اور جس قدر فرقے پیدا ہوئے سب کا بیدوموی تھا کہ فرقہ بندی چھوڑ دواٹھوخدا کا نام لو۔اور بیرقاعدہ ہے کہ جس قدراتجاد کی مختلف آوازیں اٹھائی جا کیں اسنے ہی فرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہرایک قوم اور ہرایک مذہب وملت نے حجیوٹی حجیوٹی جماعتیں بے ثار پیدا کر دی ہیں۔ ہندوستان کا میوہ پھوٹ سیج طور پر ہمارے سامنے ہے۔اگران کواتحا دمطلوب ہوتا تو سب سے پہلے بیضروری تھا کہ نے عقائلا، نے اصول،جدید امتیازات اور انو کھے اجتهادات پیداندکرتے ۔ گرتح بکات جدیدہ نے مسلمانوں کی ندہبی شیرازہ بندی کوایک ایک جزو میں منشر کر دیا ہے اور ان کا اب ایک مرکز پر قائم کرنا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے ' کیونک مسلک قدیم یا مرکز قدیم کولوگوں نے ٹھکرا دیا ہے۔اوراسے جمود وانحطاط کا الزام دے کر ترتی اورنئی روشن کی راہ بکڑلی ہے۔جس کا نتیجہ سوائے انشقاق وافتراق کے بچھا ترخبیں ہوا۔اور تھلم کھلا اسلامی تعلیم میں دست اندازی اور اس سے دستبر داری کی صدا تیں بلند ہو ر ہی ہے۔ گو بظاہر اللہ اکبر کا نعرہ عنوان مذہب بنایا ہوا ہے، مگر جب غور ہے ویکھا جائے تو تمام مذاہب جدیدہ کاسمح نظر سوائے اس کے چھنہیں ہے کہ اسلامی قبود ہے کی بہانہ سے ربائى ہواورتنصر وتفرنج میں جذب ہوكر الناس على دين ملوكھم سالكون على

طوائق مسلو کھم کا جُوت دیں۔ غالباً جن ہزرگوں نے اس صدی کے متعلق کچھ پیشینگوایوں میں اشارہ کیا تھا اس کا مطلب یوں ہے کہ اس صدی میں انقلاب بذہبی پیدا ہو کر سیاسی رنگ پکڑ کر ہندوستا نیوں کو توحش اور متر در کی طرف لے جائے گا، ورنہ اسلامی ہر تی آ غاز صدی ہے بند ہو پکی ہوا وراس وقت جو پکی زعائے قوم ہمیں امیدیں ولا رہ ہیں ان میں فدہب کا نام ونشان تک نہیں ہے، بلکہ قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ روی تح یک بیاں بھی فدہبی تا جا خاتمہ کر دے گی کیونکہ جس قدر آئ تک اس صدی کے فدہب پیدا ہوئے ان سب کا اعلی مقصد اسلام سے روکشی تھی اور یہی تانج بیج آج تیل ہوئے پیدا کر دہا ہوئے ان سب کا اعلی مقصد اسلام سے روکشی تھی اور یہی تانج بیج آج تانج بیل ہوئے پیدا کر دہا ہوئے ان سب کا اعلی مقصد اسلام سے روکشی تھی اور یہی تانج بیج آج تانج بیل ہوئے ہیدا کر دہا ہوئے ان سب کا اعلی مقصد اسلام سے روکشی تھی اور یہی تانج دہی عذو بت کو دور کر دے کہ جسال کر ذیل کی تفصیل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

پہلا مذہب جو یہاں پیدا ہوا وہ دتے شاھید تھا۔جس میں مساوات، محبت، دلداری،نفس کشی کے اصول پیش کئے گئے تھےاوران کوغلط طور پر یوں چلایا گیا کہ

ا ..... ہرایک کی بیوی اور دیگر محر مات مشتر کہ جا ندادہیں۔

۲۔۔۔۔ بمجبت باہمی کا نقاضا ہے کہ اپنے چیر بھائی کا احترام کیا جائے اور غیرے اسکی حمایت میں دشمنی ہو۔

۳....دلداری کامقتضی ہے کہ اگر کوئی دوسرے سے بیوی بھی مستعار مائے تو انکار نہ ہو۔ سم..... اور نفس کشی کا بیہ مطلب ہے کہ عبادات اسلامیہ سے دستبر داری کی جائے ، کیونکہ اسلام پڑھمل پیرا ہونے ہے جمود ، تکبر ، نخوت اور تحقیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے بیاوگ گالیاں سننے پرخوش ہوتے ہیں۔

۵..... بھنگ نوشی تعم الغذاء ہے۔

۲ ..... بدن برزن ومرد کے بال نہیں ہوتے دونوں کا ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ ڈنڈہ ہاتھ

الكافي لينا احتلفان

میں اسر نزگا اور ایک فراخ کوٹ قدم تک لٹکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ کے دور کی ملاقات کے وقت اللہ ھادی کا نعرہ کساجاتا ہے۔

یہ فرقہ گجرات پنجاب میں موجود ہے۔اوراندر ہی اندر ناخواندہ تکیے نشینوں میں اپنی مقناطیسی تاثیر ہے روس اور جرمنی تک بھی پہنچ چکا ہے۔انہوں نے گوطبی اصول سے من ہاتھ شروع کیا ہے گھراصول یمی ہیں جوان میں شلیم کئے گئے ہیں۔

#### دوم.....چیترامی فرقه

اس کے اصول بھی تقریباً یہی تھے مگران میں پیکمال تھا کہ جس کی طرف نظراتھا کردیکھتے اس کواپنا گرویدہ بنالیتے ۔ مگریہ فرقہ بہت جلدختم ہوگیا۔

### سوم....نیچری مذہب

سرسید نے تحریک جدید کو کامیاب بنانے کی خاطر فلسفہ جدیدہ کے وادائل سے
اسلام کے گی ایک اصول کھو کھلے کر دیئے۔ مہدی کالقب پایا۔ اناجیل وقر آن کا تطابق پیدا
کیا۔ وفات میں اورانکار مہدی کا عقیدہ بھیلایا معجزات کو بھونڈی صورت میں پیش
کیا، نبوت کو دیوائی کی متم قرار دیا، اورا مور غیبیہ میں وہ تاویلیں کیس جو آئندہ کے لئے
اصول مسلمہ بن کر تدن جدید میں جذب ہونے کیلئے شمع ہوا ہے کا کام دینے گے اور
مسلمانوں نے اس ند جب کوئی ایک طریق سے ظاہر کیا۔ جیسا کہ ذایل کے ندا جب
بخوبی معلوم سکتا ہے۔

### چېارم.....ايران ميس بهائی مدېب

نے اسلام سے نکل کرایک جدید دستورالعمل تیار کیا جس میں صاف طور پر تمرن بورپ کی دعوت بھی مگرصفائی میرکی کہ اسلام کا نام نہیں چھوڑا۔ آج ہم و کیھتے ہیں کہ بورپ اور ایشیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھائی مذہب قبول کے ہوئے ہیں اور دوسرے مذاہب میں داخل ہوکر اندر ہی اندر مسلمانوں کو اسلام جدید کی طرف راغب کر رہے ہیں ابھی ۱۹۳۵ء کاڈ کر ہے کہ قادیان میں بیاوگ محفوظ الحق علمی وغیرہ کی قیادت سے مرزائیوں میں بید مذہب بھیلا۔ ہوت تک سلسلہ تعلیم اور سلسلہ نشر واشاعت میں بیاوگ داخل ہوکر اپنا کام کرتے رہے ۔ آخر جب پردہ فاش ہوا تو خلیفہ محمود نے یکدم ان کو نکال دیا۔ مگر انہوں نے فورا قادیانی مذہب کے خلاف ''کوکب ہند'' اخبار دبلی میں شائع کر دیا جو آج اپنے اصول کی اشاعت میں بڑی جدوجہد سے کام کر رہا ہے۔ اس کے معاوضہ میں مرزائیوں نے بھی بیہ شمان کی ہدوجہد سے کام کر رہا ہے۔ اس کے معاوضہ میں مرزائیوں نے بھی بیہ مشان کی ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی مراکز میں داخل ہوکر خواہ گئی ہی مصیبت پر داشت کرنی بیٹ میں کہ دواداری کے اصول کو بیچا طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی ہاتی ماندہ جعیت کو بھی غیر بیں کہ رواداری کے اصول کو بیچا طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی ہاتی ماندہ جعیت کو بھی غیر

# پنجم.....مرزاگیاند پ

اس ندہب نے شروع میں مسلمانوں سے مل گرکام کیا مگراخیر میں گئی ایک پلٹے کھا کر مسلمانوں سے علیحد گی کا اعلان کردیا۔اورا پئی ندہجی امامت قائم کر کے مسلمانوں سے مرک موالات کا قانون پاس کرایا اور ایسے الگ ہو گئے کہ ہندوؤں کی طرح ہوفت ضرورت اشتراک فی العمل کی دعوت بھی وہتے ہیں مگر خصوصیات میں غیر کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہوا اشتراک فی العمل کی دعوت بھی وہتے ہیں مگر خصوصیات میں غیر کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہوا ہے۔اور اس فدہب نے تفریق ہیں المسلمین کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جس طرح ہندو مسلمانوں کو ملکیشش اور ناپاک ہستی کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ بھی ان کو یہودی، خزیر،اومڑ،سانپ، بچھو،احمق، کتے اور حرامزادے تصور کرتے ہیں۔لیکن بھولے بھالے

مسلمان پھر بھی ان کے طرز عمل کو اسلامی جذبات کا نمونہ سمجھے ہوئے ہیں اوران کی اصلی تعلیم

ے ناوا تغیت کی وجہ سے قادیان کو مائیا تا بھتے ہیں۔ مرز انکی جماعت الی ہوشیار واقع ہوئی

ہے کہ مرز اصاحب کی ابتدائی تعلیم کہ جس سے انکی موجودہ تعلیم مستر دہو علی تھی ہالکل بند کر
دی ہے اور اس کی نشر واشاعت کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ ورمیانی تعلیم جو وہ اللہ اسے شروع ہوئی ہالتہ اس کا اظہار جز وی طور پر کیا جا تا ہے ، کیونکہ اس میں مرز اصاحب متر دونظر آئے ہیں کہ میں نبی ہوں یا بھی اور ؟ آخری تعلیم جو اورائے شروع ہوئی ہے اس کی اشاعت پر بیت زور دیا جا تا ہے اور اس کی بروات اس ند بہ میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے گئی موجودہ تعلیم جو خیالات مجمود سے پر شامل ہے اس نے آخری رنگ بدل دیا ہے اور مرز اساحب ہی اس تعلیم جو خیالات مجمود سے پر شامل ہے اس نے آخری رنگ بدل دیا ہے اور مرز اساحب ہی اس پرز ورد سے جو نظام اسے کی تعلیم مجمود سے بھی دو تم ہے۔ اول خاص تعلیم جو دائرہ بیعت پرز ورد سے تھے اور خوبی سے ہے کہ تعلیم مجمود سے بھی دو تم ہے۔ اول خاص تعلیم جو دائرہ بیعت مسلمانوں کو شکار کرنے کیلئے دام تزویر کا کام دیتی ہے۔

## ششم....ابل قرآن

اس ندہب کا بانی مولوی غلام نبی المعروف عبد اللہ چکڑ الوی تھا۔ موضع چکڑ الہ ضلع تیمبلپور میں جب حدیث کی تحمیل دہلی ہے کرآیا تو وعظ وضیحت میں عوام الناس کو کا فر کہنا شروع کر دیا۔ دو دفعہ خالفین نے اسے زہر بھی دیا۔ گرشن قسمت سے نج گیا۔ لاہور مسجد چیناں میں جب مولوی رحیم بخش وفات پا گئے تو اسے امام مقرر کیا گیا ہے گئے عرصہ تک تدریسی حدیث اور وعظ سے اہل حدیث کوخوش کیا 'گرا خیر میں صرف صحیحیین مسلم و بخاری کی تدریسی حدیث اور وعظ سے اہل حدیث کوخوش کیا 'گرا خیر میں صرف صحیحیین مسلم و بخاری کی تعلیم پر تدریس کو محدود کر دیا دوسر سے سال اصح الکتب بعد کتاب اللہ'' صحیح ابخاری'' شاکر میں ج

سلم کا درس بھی بند کر دیا۔ چندامام کے بعد'' قرآن شریف'' کے ساتھ بھی بخاری کا توازن شروع الرديا كه جوحديث قرآن كےخلاف ہے قابل تشليم نہيں ہے۔اوراپنے خيال كے مطابق بہت ساحصہ نا قابل عمل قرار دیا۔اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جب قرآن شریف میں ہرایک چز کی تفصیل موجود ہے تو حدیث کی مطلقاً ضرورت ہی نہیں ہے۔اب قر آن شریف ہے احکام کا استباط شروع کر دیا اور ایک تفییر لکھی جس میں قرآنی شواہدے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کوصرف اینے خیالات کی دعوت دی۔اب مقتذی دوفریق ہو گئے ۔ فریق مخالف نے دوسرا امام منتخب کرلیا۔اب روزانہ جنگ وجدال شروع ہو گیا اور ایک وقت میں دودو جماعتیں ہونے لگیں ۔گراہل قرآن کانمبراہل حدیث کے بعد تھا جمعہ بھی ای طرح اداکرتے رہے۔ جب حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ "میرااصلی مطلب توعمل بالقرآن بی تھا مدت تک کوں کو ہڈی ڈالٹار ہاہوں اب خدائے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقعہ دیا ہے۔ "اس پر اہلحدیث بہت برہم ہوئے اور زبردی وہاں ہے نکال دیا گیا مجمہ بخش عرف میاں چؤپٹولی کے مکان میں پناہ لی، وہ مكان طويله كي شكل (بازارسريانواله) ميں تقااس كوايني مسجد بناليا۔ پچھ عرصه بعد مياں چثو بھی مخالف ہو گئے اور اعلان کیا کہ مولوی صاحب بھی تقلید قدیم سے پورے طور برنگل کر استباط احکام نہیں کر سکتے۔ اس لئے مواوی صاحب ایک نواب صاحب کے پاس ملتان چلے گئے۔ وہاں جا کرلوگ کہتے ہیں کہ آپ کومشتبہ حالت میں ویکھا گیا' تو عکباری ہے بیم مردہ ہوکر واپس چکڑا لے آگئے اور پھھ عرصہ بیار ہو کر وہیں وفات یائی۔ پہر حال اس مذہب نے مخلف عنوان ہے شیوع پکڑا۔ گوجرا نوالہ میں اہل قرآن کی جمعیت تیار ہوگئی جنہوں نے آپ سے بڑھ کرا حکام میں تبدیلی پیدا کی۔

گجرات پنجاب میں بھی ایک جماعت کھڑی ہوگئی جنہوں نے صرف تین

نمازیں تجویز کیں۔رفتہ رفتہ لا ہور،امرتسر میں اس مذہب نے قدم جمالئے۔ چنانچہا ب تک بازارسر یا نواله میں امام معجد ملاقر آنی کا خاندان ہی چلا آتا ہے اور امرتسر میں میاں احمد ین صاحب نے اپنی جماعت کا نام املة مسلمه رکھا اور ایک بسیط تفسیر لکھی کہ جس میں موجودہ خیالات کوداخل کیا اورقر آن شریف کا وہ مفہوم تراش کر پیش کیا جواسلامی تعلیم ے کوسوں دور تھا۔ گر چونکہ آپ متوسط الحال ہیں اس لئے آپ کواپنی تفسیر میان للناس کی اشاعت رسالہ بلاغ مے ذریعہ ہے ہمترمعلوم ہوئی اوراس رسالہ میں دوسرے ہم خیال بھی اینے خیالات کا اظہار کرنے لگے تو ابتدائی اشاعتوں میں پیظاہر کیا گیا کہ اطاعت الرسول کوئی چیز نہیں ہےاور جو محص خدا کے ساتھ حضور کو بھی حاکم یا شارع تصور کرتا ہے وہ شرک فی التوحيد كامرتكب ہےاورا يک تمثيل ميں اطاعت رسول كوزنا كے برابر بھى ظاہر كيا ،جس ير مولوی ثناءاللہنے تحریری مباحثہ کیا جس میں ہر دوفریق نے اپنی اپنی جیت مجھی۔ بہر حال اس رسالہ کی اشاعت ہے جوعقا نکد شائع کئے گئے ہیں سب کا بنیا دی اصول صرف یہی ہے کہ اطاعت رسول تُرک فی التوحید ہے۔نماز اس قد رفرض نہیں ہے جبیبا کہاہے مجھا گیاہے۔ وضوع شل، جنابت ، ز کو ة اور جماعت بھی چندال ضروری نہیں ہیں ،مر دہ کوجلا دینا بھی جائز ہے، تعددازواج ممنوع ہے۔ دہلی کے اہل قر آن صرف تین روزے بتلاتے ہیں۔'' بلاغ'' میں ایک دفعہ یہ بھی شائع ہوا تھا کہ سورج کو قبلہ بنایا جائے ۔ متر دیدا حادیث میں تو ہرایک اشاعت میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔انبیاء علیہم السلام کوصرف معمولی انسان سمجھ لیا گیا ہے اور بڑے زورے ان کا گنا ہگار، غلط کار اور جوابدہ تصور کیا گیا ہے۔ جس ہے آ رہے مذہب کو بہت تقویت پہنچ گئی ہے اور بیاوگ مقابلہ میں آ کر آ ربید کی تائید میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ان کے بیرونی خیالات بہت دار ہا ہیں مگر جوں جوں اندرونی خیالات کا مکشا ف ہوتا ہے تو بیہ بات مجھ میں آتی ہے کہ بیہ جماعت اسلامی احکام اور اسلامی تفصیلات ہے تی چراکر کھڑی ہوئی ہاور چونکہ قرآن شریف میں طریق تعیاب ادکام ندکور نہیں ہے، اسلئے اسکی آٹر میں تمام تفصیلات ہے روکش ہو بیٹھے ہیں آیات قرآنی کے مفاجیم میں قطع وہرید کر کے موجودہ تدن یورپ کی اصلاحات کو قرآن شریف ہے استخراج کرلیا ہے بابی ند ہب کی طرح انہوں نے بھی گویا اسلام کا خاتمہ کردیا ہے اور وہی احکام جاری کردیئے ہیں جو بایوں اور بہائیوں نے جاری کے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے صاف افظوں میں قرآن کومنسوخ کردیا ہے اور دیا ہے اور ہیں اور جیں۔ قرآن کومنسوخ کردیا ہے اور میل گو تیں۔

مِفتم ..... ندبب مصطفا کی

غازی مصطفیٰ کمال پاشا کے ہم خیال سلطان عبدالحمید کے عبد ہے کوشش کررہے تھے کہ اسلامی قیود ہے کسی طرح رہائی حاصل کی جائے۔ اس وقت اس جماعت کا اصول حریت ،عدالت اور مساوات تھا۔ رفتہ رفتہ خلافت اسلامیہ کے نام منانے میں انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ یہاں تک فوج ، پہنچاوی کہ مصطفیٰ کمال پاشا کو جوایک اسکول ماسٹر تھا اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اور چونکہ عرصہ دراز ہے اسلامی خون کی بجائے ترکوں میں آباؤ اجداد ہے یور پین خون دورہ کر رہا تھا اوروہ ہی لوگ ان کے میال اور نضیال بن چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے افتدار کے وقت اسلام کوچھوڑ دیا۔ اور صاف کہد دیا کہ ہم یورپ کے صرف اس لئے دشن میں کہ ہم نے اسلامی قوانین کی پابندی کو روائ دیا ہوا ہے۔ فورا روس اور اطالیہ سے سیاسی اور مذہبی اصول منگوا کر اپنا دستور العمل تیار کیا۔ اسلامی تعلیم اور قرآنی احکام کو بیہ بھوڑ دیا کہ مذہب اسلام چندروایات کا نام ہے جو خاص رفتار زمانہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لئے آج قرآن کے اصول اس قابل نہیں رہے کہ ان رفیل بیرا ہوگریز تی حاصل کی جائے۔ بہر حال جمہوریت کی آٹ میں تیجر واستبداد کے ذر بعر بہائی

مذہب کے اصول اور پورپ کا تدن واجب العمل قرار دیا گیا۔غریب مسلمانوں کوقتل بیر لغے ہے تباہ کیا گیا محمد رسول اللہ ﷺ کے نام لیوؤں کواس بیدر دی ہے بے خانماں کر دیا کہ میسائیوں نے بھی اندلس میں مسلمانوں سے ایسا برتاؤنہیں کیاتھا۔ بزورشمشیر تعدد از دواج کو بند کیا گیا، ہیٹ اور پینٹ ( پتلون )لازمی قرار دیکر نماز روزہ ہے روک دیا گیا، نہ ہی تعلیم بند کر دی گئی مسجدیں گرا دی گئیں فریضہ حج کے ادا کرنے سے حکومت نے دستبرداری کی ،مردے جلائے گئے ،ایوان خلافت میں ناچ گھر تیار کئے گئے بھیٹر اورسینما کو فروغ دیا گیا،اسلامی برده کوجموداور دشمن محت تصور کر کے اعلانیہ مستورات کونچایا گیا۔اب بیحالت ہے کہ صبح کے وقت جہاں اللہ اکبر کی آواز ہے اسلام کی شان نظر آتی تھی وہاں پیانو اورگراموفون یا گرجہ کی ٹن ٹن سنائی ویتی ہےاور جولوگ ابھی تک نماز روز ہ کے یا بند ہیں ان کواس تحقیرے دیکھا جاتا ہے کہ عیسانی بھی مسلمانوں کواس نظر سے نہیں دیکھتے۔ بیلوگ جب مرجائیں گے تو حکومت کی طرح رعایا بھی عیسائی نما دعو بداراسلام ہاقی رہ جائے گی۔ خدا کی شان ہے کہ فتنہ ارتد او ہندوستان ہے اٹھا تھا گراس کا نشو ونماتر کی میں جا ہوا۔ غازی امان اللہ نے بھی یہی بہائی ندہب افغانستان میں پھیلا ناجا ہاتھا مگر کامیاب نہ ہو سکااور لوگوں کے دل میں پیر حسرت چھوڑ کر رخصت ہو گیا کہ بائے اگر آ ہستہ آ ہستہ اسلام ہے روکشی کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا' مگر عجلت ہے اس کو اپنا تنت ہی جھوڑ نا بڑا۔ حکومت ایران نے آ ہستہ آ ہستہ ترک اسلام کی تعلیم شروع کر دی ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ترکی اور امران پورے طور پر دونوں بہائی مذہب کے بیرو بن جا کیں گے۔

ہشتم.....آ زاد **ند**ہب

اس دورانقلاب میں جدت پسندلوگوں نے اپناشعار مذہبی لفظ آ زاد بنالیا ہے۔

جس کا مفہوم بہت وسیع ہے کچھ تقلید ہے آزاد ہیں، کچھ پابندی اسلام ہے آزاد ہیں، کچھ افر دنبیت مذہبی ہے آزاد ہیں۔ جو صرف مسلم کہلانے کے مشتاق ہیں ان کے نزدیک مذہب وملت مذہب تفرقہ کا نام ہے۔ کچھ اسلام ہے آزاد ہیں، ان کے نزدیک ہرایک مذہب وملت قابل تحسین ہے۔ اور دستور العمل بننے کیلئے سوائے تمدن جدیدہ کے کوئی حق دار نہیں تابل تحسین ہے۔ اور دستور العمل بننے کیلئے سوائے تمدن جدیدہ کے کوئی حق دار نہیں ہے۔ سب بائیان مذہب ان کے ہاں لفظوں میں قابل احترام ہیں۔ لیکن واجب الاطاعة اس وقت صرف اپنی رائے ہے۔ بہر حال آزادی کے شیدائی بہائی مذہب کے بہت مشابہ ہیں۔

### ۲۵..... ترویدنداهب جدیده

ا.....کیا قر آن شریف مفصل نہیں ہے؟

جواب: جس معنی میں اے مفصل مجھا جاتا ہے وہ بیہ ہے کہ اس میں احکام کی بجا آوری اور
ان کے صحت وسقم کے حالات بھی درج ہیں، بیر بالکل غلط ہے ہاں اجمال کے مقابلہ میں
اے مفصل کہنا بیشک سیح ہے۔ کیونکہ جس مسئلہ گوقر آئن نے لیا ہے اس میں اجمال نہیں
رکھا۔ بہی صفت توریت میں بھی تھی اے بھی مفصل کہا گیا ہے ورند تمام تشریحات کی مشکفل
ندوہ ہے نہ بیہ ہے۔

٢.....قرآن شريف كوْ " تبيان لكل شيء" كها گيا ہے۔

جواب: تبیان سے مرادیہ ہے کہ اس میں امر مشتبہ یا کوئی تھم ایسا مجمل نہیں چھوڑا گیا کہ جس کے سمجھنے میں ہمیں دفت ہو، ورنہ خود قرآن میں دوستم کی آیات مذکور میں۔ محکم اور متشابہات مقطعات قرآنیہ ابھی تک لاینحل پڑے ہوئے ہیں۔ هیقة اور مجاز کے الفاظ بھی بکٹرت موجود ہیں۔ اب ان اقسام کے ہوتے ہوئے ہم کیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ساری کی ساری مشرح ہے یہی وجہ بھی کہ حضور ﷺ کو ﴿ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ کا عہدہ سپر دہوا۔ورنہ ہرا یک کوخودا حکام اخذ کرنے کا حکم ہوتا۔

٣.....فيم اوعقل انساني قرآن سے احکام اخذ کرنے میں کافی ہیں۔

"جواب: سب سے پہلے خود حضور اللہ الحکم ہوا کہ ﴿ لَتُبَیِّنَدُهُ لِلنَّاسِ ﴾ پُر حضور کی شان بتائی ہے کہ ﴿ وَيُعْلِمُهُمُ الْحِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ﴾ پُر حَمَّم ہوتا ہے کہ ﴿ فَاسْتَلُوا اَهُلَ اللّهِ ثُو اِنْ تُحْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اب تعلیم نبوی ، بیان نبوی ، حکمت نبوی اور استنباط احکام اللّه تُحو إِنْ تُحْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ اب تعلیم نبوی ، بیان نبوی ، حکمت نبوی اور استنباط احکام وارشادات ، اہل علم کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اے نظر انداز کر کے ہم نے سرے سے اگر فہم قرآن کی کوشش کریں گے تو خود قرآن کے خلاف ہوگا۔

٣ ..... ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ معلوم بوتا ب كرقرآن شريف آسان ب-

مجواب: اس میں کیا شک ہے مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام تشریحات بھی اس میں مذکور بیں۔ اور اس کا بیہ معنی بھی ہے کہ قرآن شریف حکمت ومعرفت کاخزانہ ہے ﴿لِللَّهِ تُحوِ ﴾ اے واسطے کہا ہے ورنہ للقواء ق کالفظ ہوتا۔

۵...... ﴿ قِبْسِيَانًا لِكُلِّ مَنْسَىٰءٍ ﴾ ابھی قرآن شریف ہی ہے تو پھراور بیان کی کیا ضرورت ہوگی؟

'جواب: اگریمی مراد ہے تو اہل قرآن نے کیوں تغییر میں کھی ہیں اور ان کی تغییر ہیان للنامی اس قد رضحیم ہے کہ ہزاروں صفحات تک چلی گئی ہے۔ اہل بصیرت کا قول ہے کہ واقعی قرآن شریف اپنے بیان میں ظاہرتھا گرانہوں نے اسے خواہ مخواہ ظاہر سے پھیر کرایک چیستان بنا دیا ہے۔ کوئی آبت نہیں چھوڑی کہ جس کوتح یف کر کے موجودہ اصول فلسفہ کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو۔ اور ایسے معانی مراد لئے گئے ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر اسلام سے کچھ بھی نہیں ہےاورا یہے پیچیدہ ہیں کہ بڑے فور کے بعد بھی معمد کی طرح سمجھ میں آتے ہیں اور ان کے مراد لینے ہے قر آن سب کا سب مشکل اور پہلی بن گیا ہے۔ اہل سنت کا بیہ فد ہب ہے کہ قر آن شریف اپنے معانی میں ظاہرالدلالة ہے مگر مذا ہب جدیدہ نے اسے پھیر کرخفی الدولہ بنادیا ہے۔

#### ٧....عهد نبوي ميں يې قر آن سب کچھ بنايا كرنا تھا۔

"جواب: بال بتایا کرتا تھا کیونکہ اس کی جسم تشریع حضو اللہ کا وجود موجود تھا جوملی صورت بیں
اس کے معانی اور مطلب بیان کرتا تھا اور آپ کے بعد آپ کافہم قرآن جوامت محمد یہ نے
ادرے تک پہنچایا ہے وہ بیان کرتا چلا آیا ہے 'کیونکہ کتاب آسانی کا بیان ﴿ لَنْهُ بِینْدُنّهُ
لِلْنَاسِ ﴾ کے تھم سے نبی کے بیر دے۔ اب جواوگ اس کا مفہوم بد لنے بیٹے ہیں یا تو خود
نبی ہونے کے مدمی ہیں جیسا کہ سے ایرانی اور آسے قادیانی ہوگزرے ہیں اور یا اہل قرآن ہیں
جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ فہم قرآن ان کو ہی خلاانے عطاکیا ہے۔ بقول شخصے عبداللہ چکڑا اوی
این خاص مریدوں ہیں یا نبی اللّه سے مخاطب ہوتا تھا۔ اور مولوی احمدوین صاحب بھی
تضہیم الہیہ کے دعویدار ہیں۔ '' بلاغ ''میں لکھتے ہیں گئے' جب ہمیں خدانے فہم قرآن بخشا
ہے تو ہم کیوں نہ دوسروں کے اغلاط کی تھے کریں۔ 'اور بیقرین قیاس بھی ہے کہ جو محض آج
تحریف کرنے بیٹھتا ہے وہ ضرور ما مور من اللہ ہونے کا مدمی ہوتا ہے خواہ اس کا اظہار کرے
یانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
یانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
یانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
ایانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
ایانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
ایانہ کرئے کیونکہ اسنے منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔
ایانہ کرئے کیونکہ است منصب نبوت پر چھا یہ مارا ہے اورانی امت الگ تجویز کی ہے۔

جواب: کیااہل قرآن کے فہم قرآن میں اختلاف نہیں ہے؟ کسی نے قبلہ سوری نجویز کیا ہے کسی نے شطر کعبہ کسی نے ایک نماز تجویز کی ہے کسی نے دویا تین اور کوئی پانچ نمازوں کا قائل ہے۔کوئی ہاجماعت پڑھتا ہے اور کوئی راستہ میں چلتے چلتے پڑھنے کا قائل ہے،کسی کے ہاں نماز جنازہ جائز ہے اور کوئی اے انسان پری سمجھتا ہے اور کوئی احادیث نبویہ کوتھ بیف کہا ہے۔
کتاب اللہ سمجھتا ہے اور کوئی اپنے خیال میں بعض احادیث کوقر آن کی تشریح سمجھ کر مان بھی لیتا ہے۔ آپیں میں ان مدعیان نبوت نے ایسا اود ہم مچار کھا ہے کہ غیر جانبدار کی نظر میں کتاب اللہ کی دھجیاں اڑانے والے ثابت ہورہے ہیں۔ اور غیر اقوام کی نظروں میں یہ ثابت کردیا ہے کہ قرآن کا کوئی سمجھے مفہوم ابھی تک فیصلہ نہیں یا چکا، اس کئے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ اس کئے اسلام کا فیصلہ ہے کہ ایسے محرفین کی جماعت کا قلع قمع جب تک نہ ہوگا اسلام چین کی جماعت کا قلع قمع جب تک نہ ہوگا اسلام چین کی زندگی بسر نہیں گرسکے گا۔

٨....ايبااختلاف تو يملي بي حيلا آتا ہے۔

جواب: گرساتھ ہی ایے محرفین کا بھی علاج ہوتا رہا ہے اب اسلامی طاقت اور اسلامی فلافت مفقو دہو بھی ہے۔ تو اسلامی اعمال ہے دل چرانے والوں نے اپنی آزادی اور ہو جملی کو چھپانے کی خاطر قرآن کو ہی اپنے طرز ممل کے مطابق گرٹا شروع کیا ہے تاکہ ان کی غیر شرعی حالت پر کوئی معترض نہ ہو سکے۔ اس کی بنیاوتدن پورپ کی محبت ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن کو تو ٹر موڈ کر اس کے مطابق کیا جائے اور یہ جرائت نہیں دکھائی کہ اس تعدن میں ہی اصلاح کریں۔ ہمارے اسلاف کرام نے خیالات کا خوب مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں اور یہ لوگ جوئی روشن میں جذب ہو چکے ہیں خودقر آن کی خوب مقابلہ کرتے جیے آئے ہیں اور عہائی کررہے ہیں کہ ان کا اسلام ہے محبت ذرہ ہمر نہیں ہے ورنہ یہ جالہازی نہ دکھاتے۔

9.....ہم احادیث مانتے ہیں مگر جوقر آن کے مطابق ہو۔

جواب: کسی حد تک اسلام نے بھی اس اصول کوشلیم کیا ہے۔ مگر اس کا مطلب بین فقا کے تعدن یورپ میں جذب ہوکر بیدمطابقت برتی جائے۔ بلکداس کا بیدمطلب تھا کہ محبت اسلام میں اورعشق رسول میں اورا نتاع سلف میں مستغرق ہو کرا حادیث کا موازنہ کیا جائے۔ کہ آیا وہ اسوة حسنه، اسوة نبويدا ورسبيل المونين كے مطابق بين يانبين؟ تا كتفيح اور موضوع احاديث میں فرق طاہر ہوجائے۔اور بیآ پ کومعلوم رہنا جا ہے کہ جب تدوین احادیث کا امرمہم پیش آیا تھا تو غیرا توام نے بھیں بدل کرموضوع احادیث بھی کہنی شروع کر دی تھیں ۔لیکن اس وقت ' فقادان حدیث' نے موضوعات کوالگ کر دیا تھا اور غیر موضوع احادیث کے ضعف وقوت براصول مقرر بھی کردیئے تھے۔جس کے فیل اصول حدیث کا علم ایجاد ہوکر ہمارے سامنے آج موجود ہےاور جس قدراحادیث کے متعلق بحث و تمحیص کی ضرورت تھی ائمُداسلام نے اس کا اخیرتک پہنچا دیا تھا۔اب کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ ان کے زیر تنقید نه آچکی ہو۔ یا جس کی تقیدوہ نہ کر چکے ہوں۔ جو حض آج تقید کا کا م اپنے ہاتھ میں لینا جا ہتا ہےوہ خادم اسلام نبیں ہے، بلکہوہ خادم تھراور تابع احکام پورپ ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ اسلامی قیود سے نکل کر دہریت آباد میں اس طرح پہنچ جاؤں کہ میری بجائے اسلام مطعون ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میری متانت اور اظہار خلوص میں کوئی فرق نہ آنے یائے۔ مگر تاڑنے والے بھی غضب کی زگاہ رکھتے ہیں وہ حبث تاڑ جائے ہیں کہ میاں صاحب کوکون سا سانپ ڈس گیاہے؟

•ا....اسلام میں مردہ دبانے کی رسم قرآن سے نہیں لی گئی۔

جواب: قرآن شریف میں صاف آیا ہے کہ ﴿ فَا قُبَرَهُ ﴾ '' وا ہے تبری رکھوایا۔'' لغت عرب میں اقباد کا معنی بھی کیا ہے کہ مردہ کوقبر میں فن کرنے کا تھم دیا جائے۔ جیسا کہ قال ابن قتیبة واقبرت الرجل امرت بان یقبر. قال الله تعالیٰ عزوجل ﴿ ثُمَّ الله الله تعالیٰ عزوجل ﴿ ثُمَّ المَاتَهُ فَاقْبَرَهُ ﴾ وقبرته دفنته۔ (ادب الاتب) آج اگر ترکی نے یا اہل قرآن نے اسے غیر ضروری سمجھا ہے تو صاف قرآن سے انکار ہے جس کا اعتراف صاف لفظوں میں حکومت

ترکی نے بار ہا کردیا ہوا ہے اور اہل قر آن اندر سے معتر ف ہورہے ہیں۔ السن وإن الْحُكُمُ إلَّا لِلَّهِ ﴾ جب علم صرف خدابي كاب توتهم رسول كاكيامعن؟ جواب: يداعتراض تو ﴿ لا تَقُوبُوا الصَّلوة ﴾ كى طرح بورندصاف ب كد حضور ا بني طرف ہے احکام شرعيه كے رائج كرنے والے نہ تھے حضور جس طرح وي كے پنجانے والے ہیں اس طرح مسلمانوں کے ولی برحق بھی ہیں، اَلنّبیُّ اَوُلی بِالْمُوْمِنِيُنَ مِنُ آنُـفُسِهِ مَ ﴾ اورا یے ولی برحق میں کہ جس کا قبضہ سلمانوں کی جان پرخودان ہے زیادہ تھا۔ اس لئے جس طرح حاج مجھا بنی ذاتی حیثیت ہے بھی ہماری اصلاح میں قوانین وضع كرت اى طرح آب بم ير المطنت كرنے كي بھي حقدار تھے۔ ﴿أُولِي الْأَمُو مِنْكُمُ ﴾ بحثیت سلطان وقت اور حاکم وقت ہونے کے ہم آپ کی رعایا ہیں' آپ جیسے جاہیں اصلاح ملک اوراصلاح تدن کے احکام جاری فرما کتے ہیں۔ای طرح آپ ہمارے امام بينوا اوررببر بهى بير ولكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ بمارا فرض بكرجس طریق ہےاورجس طرزعمل ہےحضور نے وجی اللجی کا خیر مقدم کیا ہےای طرح ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور جو ہدایات احادیث نبویہ نے یا جوطرز عبادت آپ ے منقول ہے اے ہم ثمع ہدایت مجھ کر مدارج عبودیت کے رائے طے کرتے طے جائیں۔ای طرح آپ کا طرز عمل اور آپ کے ارشادات مبارک کی تابعداری، ہماری عقيد تمندي اور جارے ميچ اسلام كا معيار قرار ديا كيا ہے۔ ﴿إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتِبِعُونِينَى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ) پس اگراب ہم حضور نے نقل شدہ فہم قرآن یاطریق معاشرت میں تغییل کرتے ہوئے سرموبھی ادھرادھر ہوں تو یہ مجھالو کہ خدا کے ہاں ہمیں قبولیت حاصل نہیں ہوسکتی بلکہ لعنت کا طوق ہمارے گلے میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ای طرح حضور ﷺ كِ تقدّس اور ذاتى كمالات نبوت كا احترام بهي جم يرفرض ٢٠-﴿ تُعَزِّدُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ﴾

اوراگر ہم حضور کے ذاتی ارشاد کے خلاف بھی کرتے ہیں تو حیط اعمال کا خوف دامنگیر ہوجا تا ت و أَنْ تَحْبُطُ أَعُمَالُكُمْ ﴾ اوريد رجه صرف تقتر محض كات جو درجه حكومت اور سلطنت کے اوپر ہوتا ہے گیونکہ حاکم وقت کے خلاف میں حبط اعمال کی تخویف نہیں ولائی گئی۔ای طرح جمیں تھم ہے کہ حضور پر درود وسلام بڑھتے رہیں۔ ﴿ضَلُوا عَلَيْهِ وسَلِمُوا تُسُلِيمًا ﴾ جس عد مال محبت اوراستغراق في اجاع الرسول كا موازند موسكنا ہے۔انسان جس قدر صفور ﷺ کی محبت دل میں رکھتا ہے ای قدر حضور پر درود وسلام پہنچنے یرا پناوقت صرف کرتا ہے اور جس قدر آپ کی محبت سے دور ہوتا ہے ای قدر اسکو درود وسلام ے نفرت ہوتی ہے۔ کیا اہل قر آن مامر زاکے تابعداروں میں پیصفت موجود ہے۔ جواب صاف ظاہرے کدان کوتو رات وہ پنجبران پورپ کی بلائیں لینے کا خط عایا ہوا ہے وہ کیا جامیں کے شان رسول کیا ہے؛ حضور حرف وی رسان ہی خبیں ہیں بلکہ آپ کی شان کہیں برْ وَكَرِب، ﴿ لَا اسْمَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ يرْهو، ويكورك حضورك ذات بإبر كات اورحضور كے خولیش وا قارب کے ساتھ کس طرح مؤ دت اورا تحاد کا تخلم ہے۔ قریش آپ ہے بغض رکھتے تھے۔ان کو حکم ہوتا ہے کہ حضور اور آپ کے اہل بیت تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ان سے مؤ دت اور محبت پیدا کرو۔ کیا امت محدیدا س تحکم ہے سرتانی کرنے کی مجازے؟ اگر حضور کی محبت ہمارے ول میں خبیں ہے تو ہمارا بمان قر آن برمطلقا نہیں ہے۔خلاصہ ریہ ہے کہ حضور کی شان رسالت ہمارے لئے بہت آپھی ساتھ لئے ہوئے ہے۔ امامت مطلقہ ، سلطنت مطلقہ ، والایت علمہ ، رحمت عامہ ، رافت تعلیم کتاب تعلیم حکمت ، تفتس ذاتي التحقاق مودت اتباع مين ترتى درجات اخلاف ورزي مين حط المال، روحانیت، ابوت ، و جوب عزت وتو قیر ، استحقاق سلام وتحیات امت اور بر کام میں علا ہے لِيُّ معراج مغير،صاحب اسوه حسنه،نمونه اطاعت وحي ،اورياب الوصول إلى الله بين اگر

آیت معراج میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ حضور کی وہ شان ہے کہ شب معراج میں حضور کو آیات کبری دھلائی گئیں۔ ﴿قَابَ قَوْسَیْنِ ﴾ کا درجہ عطا ہوا ﴿مَاذَاغَ الْبُصَرُ ﴾ کا درجہ عطا ہوا ﴿مَاذَاغَ الْبُصَرُ ﴾ کا درجہ عطا ہوا ﴿مَاذَاغَ الْبُصَرُ ﴾ کا درجہ علی اور عبدہ کی شان حاصل کیا اور عبدہ کی شان حاصل کیا ۔ یہ چندخصوصیات ہیں جواس وقت بیر دقلم کی گئی ہیں، ورنہ ہزاروں ایسے فضائل ہیں جو ہمارے اسلاف کرام نے مستقل کتابوں ہیں بیان کئے ہیں۔ (دیکیو شائے تاض میاش بدن دیجہ در الله ہو جہ بدب القادب، خصائص کری و یکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضور کی شان درجہ رسالت کے علاوہ بھی ایسی ہے کہ ہم آپ کے افعال واقوال کی پیروی میں کی شان درجہ رسالت کے علاوہ بھی ایسی ہے کہ ہم آپ کے افعال واقوال کی پیروی میں بی خیات حاصل کر سکتے ہیں ورٹ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔

١٢.....﴿ مَا اَرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِاذُنِ اللَّهِ ﴾ وارد بوا ب كه اطاعت رسول مشروط باذن الله ب-

جواب: يهال اذن بمعنی اجازت نبيل ب بلکه بمعنی علم كے ہے۔ جيسے ﴿ مَا اَصَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ ٱلَّهِ مِادُنِ اللَّهِ ﴾ كيا مصيبت كوفت خداكا مُصِيبَةٍ ٱلَّهِ مِادُنِ اللَّهِ ﴾ اور ﴿ يَعُلِبُو ا مِائَقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ كيا مصيبت كوفت خداكا عَلَم نازل ہوتا ہے ياكہ كفار پر غلب پانے كوفت وقى آيا كرتى ہے؟ يوكلم تشريفى ہے جيها ﴿ مَا اَنْتَ بِنِعُمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ خداكے فضل سے آب مجنون نبيل بيں۔

۱۳....رسول کی ہتی بھی مسئول عنہ ہے جیسے کدامت مسئول عنہ ہے۔

جواب: بیشک مسئول عندے مگر جواختیارات آپ کودیئے گئے ہیں ان میں حضور مسئول عند نہیں ہے نبی اور غیرنبی میں یہی فرق ہے۔

١٨ ..... ﴿ لَئِنُ أَهُو كُتَ لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكَ ﴾ ﴿ لَا تَكُنُ مِّنَ الْمُشِوكِيُنَ ﴾ وغيره آيات بين حضور كوامت كرساته شامل كيا كيا بـ

م**جواب:** اول المومنین ہونا نبی کا فرض ہے۔اور جوشریعت نازل ہوتی ہے چونکہاس کا نمونہ

بن کر دکھلا نا ہوتا ہے اس لئے نبی کا اس پر کار بند ہونا سخت ضروری ہے گرتا ہم نبی کے تعلقات مختلف ہوتے ہیں۔ اول وہ تعلق جو نبی اور امت کے درمیان ہیں ان میں نبی مطاع، واجب الاطاعة ہوتا ہے۔ امت کو نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور مسئول ہوتی ہے اس لئے نبی بھی جا کم ہوا۔ اور خدا بھی۔ اس کے علاوہ جن کو خدا تعالیٰ نے مطاع بنایا ہے وہ سب ہی اپنے اپنے مدارج میں غیر مسئول ہیں چنا نچہ والدین اپنے درجہ میں غیر مسئول ہیں۔ حکام اپنے درجہ میں فیر مسئول اور مطاع ہیں اور ہرایک افسراپ ماتحت کی نسبت غیر مسئول ہوتا ہے۔ موجودہ معکومت میں گورنر آتے ہیں شاہی احکام جاری کرنے کے علاوہ مسئول ہوتا ہے۔ موجودہ معکومت میں گورنر آتے ہیں شاہی احکام جاری کرنے کے علاوہ واتی اختیار اس اور غیر مسئول واجب الاطاعة بھی ہوتی ہیں۔ کیا خدائی احکام اور آرڈ بینس جاری کرتے ہیں اور غیر مسئول واجب الاطاعة بھی ہوتی ہیں۔ کیا خدائی احکام اور آرڈ بینس جاری کرتے ہیں اور غیر مسئول واجب الاطاعة بھی ہوتی ہیں۔ کیا خدائی احکام یہ بی اے والے بیا ختیار نہیں رکھتے ؟

١٥.....﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ من ذاتى اختيارات كَ في بــ

جواب: يوں تو ﴿ لَا تُحَوَّاهُ فِي اللَّهُ يُنِ ﴾ يلى بھی اسلام بیں تبلغ کی گنجایش نہیں رہتی۔
اصل مطلب بیہ ہے کہ گفار پر ہز ورششیر آپ مسلط نہ تھے کہ جراان کواسلام میں لاتے اور
زبردی کااسلام خالص نہیں ہوتا۔ اس لئے تھم ہوتا ہے کہ آپ اکراہ واجبار سے کام نہ لیں گر
یہ مطلب نہیں کہ جواسلام میں واغل ہوجائے اس پر حقوق اللہ وہ کا عاکد کرنا بھی ممنوع ہے یا
وہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے بھی آزاد ہے۔ بلکہ واخلہ اسلام کے
بعد جس طرح مسلمان پر اطاعت اللی فرض ہے ای طرح اطاعت رسول بھی فرض
ہوگی۔ اور قبل واخلہ اسلام کی حالت میں بیاد کام مطلوب نہیں ہوتے۔ اب ایک حالت کا
دوسری حالت پر قیاس کرنا جہالت ہوگا۔

جواب: اس آیت میں بیر ندکور ہے کہ تعلیم نبوی میں شیطان صفت آ دی یا خود شیطان اپنے اغواء کیسا تھ فساد بریا کرتا ہے۔ مگر ﴿ فَیَنْسَعُ الله ﴾ خدا تعالی حق وباطل کا امتیاز کردیتا ہے۔ بہر حال اس واقعہ کا کچھ بھی اطاعت رسول سے تعلق نہیں ہے۔ کا۔۔۔۔۔عکومت تشریعی اور غیرتشریعی خداجی کی ہے دوسرا حاکم نہیں ہوسکتا۔

جواب: ہاں اس کی ہاتھتی میں سب پہھ جائز ہے۔ ﴿فَابُعَثُوا حُکُمًا مِنَ اَهْلِهِ﴾ میں معمولی تنازعات زوجین میں ثالث مقرر کرنے کا تھم ہے جواپنے فیصلہ میں مطاع واجب الاطاعة اور غیر مسئول ہے تو کیا نبی جواپنی امت کیلئے معلم کتاب ہو کرآتا ہے وہ ٹالث سے بھی کم ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسے معترض احکام اسلام سے جی چراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی واخل رہیں اور کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔

۱۸..... جنگ بدر میں آپ ہے خلطی ہوئی کہ آپ نے فدیہ تبول کیا۔

جواب: اصلاحات میں فلطی ہوناعصمت یا اطاعت نبی میں نقص پیدانہیں کرتا، کیونکہ پیغلق مقتم اول کا مسئلہ ہے، جوخدا اور رسول کے درمیان میں قائم ہے۔ تعلق قسم دوم کا مسئلہ ہیں ہے، جو خدا اور رسول کے درمیان میں تائم ہے۔ تعلق قسم دوم کا مسئلہ ہیں ہے، جورسول اور امت کے درمیان میں ہے۔ بالفرض آگر مان بھی لیس تو وتی کے ذریعہ سے فلطی رفع ہو کرنقص اٹھ چکا تھا اور آپ کا تھم جور فع فلطی سے پہلے صادر ہوا تھا اس کو جرم نہیں قرار دیا گیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا تھم جروقت واجب الاطاعة ہے خوا واس کی ترمیم بعد میں کیوں نہ ہوجائے۔

19.....مئلة ظهار میں حضور نے غلط تھم و ما تھا۔

جواب: دیکھنا یہ ہے کہ جس کوحرام ابدی کا حکم دیا گیا تھا آیا اس نے اس کو واجب التعمیل جانا تھا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس نے اس کو واجب التعمیل سمجھا تھا اور بیہ بات الگ ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا مگر جب تک تھا اس کی تعمیل فرض رہی۔ اس اعتراض سے سائل کا بیر مطلب ہے کہ احادیث نبویہ اب بھی غلط ہو علق ہیں گرہم پوچھتے ہیں کہ ان احکام کی منسوخی یا ان کی تغلیط کیے ممکن ہے؟ وحی نہیں آتی کہ احکام تبدیل کرے۔ کوئی رسول نہیں آیا کہ تغلیم البیہ ہے احکام بدل دے اب صرف اپنی رائے ہے احکام تبدیل کرنا چرمعنی وارد؟ ہاں اگر مدعیان غذا بہ جدیدہ نبوت کے مدعی ہیں تو ایسی اصلاحات کے روے خود بخو واسلام کے مدعیان غذا بہ جدیدہ نبوت کے مدعی ہیں تو ایسی اصلاحات کے روے خود بخو واسلام کے مقابلہ میں دوسر اغذ بب اختر ان کرتے ہیں گراس وقت غذ جب کا نام اسلام رکھنا وہوکہ بازی ہوگا۔

**۲۰**.....احادیث میں مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضور پر جادو کیا تھا تو اب حضور کی عصمت کیسی رہی؟

جواب: قرآن شریف میں "مسحور" کی نفی جمعنی" مجنون" کے ہے کیونکہ اس کا اشتقاق سحر

ہواہ: قرآن شریف میں "مسحور" کی نفی جمعنی" مجنون" کے ہے کیونکہ اس کا اشتقاق سحر

ہونا کہتے ہیں۔ جس کی نفی ﴿ اُمَّ بِهِ جِنَّةً ﴾ میں موجود ہے۔ لیکن جادوو غیرہ سے بیار ہونا

مثان نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اسلام میں جادو کو ہاتی اسباب مرض کی طرح تسلیم کیا

گیا ہے۔ اس سے حضور ﷺ وجنون پیدائبیں ہوا تھا۔ بالفرض اگر مان بھی لیس تو مدت قلیل کا

عذر ساری زندگی پر بچھ الر نہیں ڈال سکتا۔ خصوصاً جب کہ اس حالت خاص میں اجرائے

احکام کا ثبوت نہیں ماتا۔ تو تصریحات قرآنیہ کے خلاف نہ ہوگا۔

٢١.....هُمَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرَ ﴾ مِن صنوركو ندنب كها كيا به و واجب الاطاعة كيےرے؟

جواب: نبی اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں ذرہ بھر بھی کوتا ہی نہیں کرتا۔ 'سورۃ فتح'' میں یہی بتایا گیا ہے کہ' فصح مبین'' کے بعد سب کا قد ارک ہوجائے گا اورآپ کو کافی موقع مل جائے گا کہ پورے طور پراگلی بچھلی کسر نکال لیں' چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد ﴿ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ﴾ کاظہور ہوا۔اور یہ پیشینگوئی پورےطور پر صادق اُکلی۔اس آیت میں ذنب سے بیسجھنا کہ نبی اپنی امت کی طرح مجرم تھا اور فتح کے بعدیہ جرم معاف ہوجا کیں گے خت تو بین رسالت ہے اور کیسی بے جوڑبات ہے کیا کبھی یہ بھی سنا ہے کہ حضورے کوئی نا قابل گفتنی امر سرز دہوا تھا؟

۲۲..... ﴿ وَجُدُكَ صَالًا ﴾ مِين حضور كوضال كها گيا ہے۔

جواب: لغت میں ضال گمنام کو بھی کہتے ہیں۔مطلب میہوا کہ حضور کوشروع عمر میں کوئی نہیں جانتا تھااعطائے نبوت کے بعد آپ کاشہرہ ہوااور موجودہ تراجم سادگی ہے گئے ہیں۔مترجمین کے وقت مذاہب جدیدہ ندیجے ور ندوہ بھی سنجل کرتر جمہ کرتے۔

٢٣ .... نكاح زينب مين آب سے فلطي بوكي ؟

جواب: ایسا ہر گزنہیں ہے۔ حضرت زید نے آپ کے فیصلہ کو واجب التعمیل سمجھاا ورحضرت زیب نے فیصلہ کو واجب التعمیل سمجھاا ورحضرت زیب نے فیصلہ کو واجب التعمیل سمجھا اور حضرت زیب کا حکم من گر ﴿ مَا کُانَ لَهُمُ الْجِیرَةُ ﴾ کی تعمیل میں خاموش رہیں گویا یہاں احکام میں تبدیلی ہوئی اور تبدیلی کو بے ایمان غلطی سمجھتے ہیں۔ مگر و کھنا یہ ہے کہ فریقین نے کس طرح حکم رسول کو واجب الاطاعة سمجھا تھا۔ اب اس واقعہ میں تاریک پہلولینا ہے ایمانی ہوگی۔

٢٣ ....قصدماريد مين آب بے كوتا بى ہو كى؟

جواب: دیکھنا یہ ہے کہ جس نے تھم رسول سے سرتانی کی تھی اس کوسر زائش ہوئی یا نہ ہوئی ؟اگر ہوئی ہے تو ہمارا مطلب ثابت ہے کہ حقوق مصطفیٰ کی تغییل واجب ہے۔ باتی واقعہ پر نکتہ چینی کرنا ہماراحق نہیں ہے کیونکہ تئم اول سے تعلق رکھتا ہے۔ اورا گراس واقعہ کوہم اپنے ورمیان تصور کرلیس تو ذرہ بھر بھی عیب کی بات نہیں ہے گریہ شان نبوت ہی ہے کہ اونی اونی مات پر بھی اصلاح جاری ہوتی ہے۔ **۲۵**.....وحی متلواور غیر متلوکہاں سے پیدا ہو گئے؟

جواب: قرآن شریف نے مکالمہ الہیہ کے اقسام بیان کے ہیں جن میں سے متم اول فرشتہ کے وساطت سے نبی پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اسے وجی مثلو کہتے ہیں جوقر آن شریف ہے۔ دوم چین وَرَ آءِ حِجَابٍ کی جوتشہم البی انبیاء کو البی احکام القاء ہوتے ہیں اسے وحی غیر مثلو کہتے ہیں۔ تعلیم کا باللہ اور بیان حکمت اور اصلاح عالم کے متعلق جوحضور کے غیر مثلو کہتے ہیں۔ تعلیم کے متاب اللہ اور بیان حکمت اور اصلاح عالم کے متعلق جوحضور کے اور البیا افعال منقول ہیں وہ سب اسی فتم کے ہیں۔ سوم انبیاء کے ذریعہ عوام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ کا مرزا ہے اور پینیس کرنا تو امت براہ راست خدا ہے احکام حاصل کرنے کی البیت نہیں رکھتی ، اس لئے جوشخص امتی بن کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تشریعی احکام نافذ البیت نہیں رکھتی ، اس لئے جوشخص امتی بن کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تشریعی احکام نافذ کرتا ہے یا حضور کے تشریعی احکام چاری کردہ پر نکتہ چینی کرتا ہے وہ کم از کم قرآن کے خلاف ضرور کرتا ہے ۔ اے چا ہے کہ اعلان کردے کہ اب ہمیں قرآن قدیم کی ضرورت نہیں تا کہ ضرور کرتا ہے۔ اے جا ہے کہ اعلان کردے کہ اب ہمیں قرآن قدیم کی ضرورت نہیں تا کہ خوال سے واقف ہو جا گیں۔

۲۷.....اگریدمانا جائے کہ نبی بھی واجبالا طاعة ہے تو مخالفین کا بیقول ماننا پڑے گا کہ حضور نے اپنی تن پر ووری کیلئے (معاذ اللہ) پیعلیم پھیلا ئی تھی۔ جواب: بیشک ع

## هنر بچشم عداوت بزرگ ترعیے است

اگر مخالفین اپنے بانیان مذہب پر نظر دوڑا کیں تو وہ بھی اس تقیدے رہائی نہیں پاسکتے اور جن اوگوں نے ان کے جواب میں یوں کہنا شروع کیا ہے کہ رسول اپنی طرف ہے پھر نہیں کہتے۔ مگراس کا میں مطلب نہیں کہ امت پر نبی کے حقوق بھی نہیں ہوتے۔ جب والدین کے حقوق اور حکام وقت کے حقوق یا خالف فیصلہ کے حقوق ذاتی طور پر تسلیم کئے گئے ہیں تو کوئی وجنہیں ہے کہ امت پر نبی کے حقوق اسلیم نہ کئے جا کیں ؟

21...... نبی اپنی شخصیت کی رو ہے مطاع اور واجب الا طاعة نہیں ہوتا ور نہ لازم آتا ہے کہ قبل از بعث بھی واجب الا طاعت ہوتا۔

جواب: (مین حیث هو) ذاتی حیثیت سے بشر اور انسان ہے گواس حیثیت سے کوئی
انسان بھی دوسرے کیلئے واجب الاطاعة نہیں۔ ندوالدین کی اطاعت اس درجہ میں فرض ہے
اور ندحاکم وقت اس درجہ میں واجب الاطاعة ہوسکتا ہے گرخدا کی طرف سے جب حقوق
حاصل ہوتے ہیں تواس وقت بھی پہلی حیثیت کے خیال سے سرتانی کرنا سرکتی ہوگ ۔
ماسل ہوتے ہیں تواس وقت بھی پہلی حیثیت کے خیال سے سرتانی کرنا سرکتی ہوگ ۔
ماکم کیے تجویز کرسکتا تو خداد وسرا

جواب: اسوال میں اگر حاکم ہے مراد دوسر اخدالیا جائے تو تب خاوند کی تمثیل بھی درست

بن جائے گی اور مطلب بھی صاف ہو جائے گا کہ خداا بنی بادشاہت میں کوئی دوسر اخدا حاکم

نبیں بنا سکتا، ورنہ یہ معنی ہو جائے گا کہ خدا ''احبکہ المحاکمین'' بھی نبیں ہے، کیونکہ

جب وہی حاکم ہے تو حاکمین کا وجود کہاں ہو سکتا ہے اب معترض بتائے کہ ﴿ الْلَيْسَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَيْنَ كُلُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَم

۲۹ ..... نبی اگرمطاع ہوتو اس کی بندگی کرنی پڑے گی۔

جواب: ہاں اگر نبی خدائی درجہ میں مطاع سمجھاجا تا ہے تو معترض کے نزد کیک اس کی عبادت بھی فرض ہوگی مگر ہمارے نزد کیک تو نبی اپنی درجہ نبوت میں مطاع غیر مسئول فی حقوقہ ہے ہم کیے غیرخداکی عبادت کر سکتے ہیں۔

 ۳۰ ..... جب اذن اللي ہے نبی کی اطاعت فرض ہے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ کلام رسول کو قرآن کے مطابق یا ئیں تواطاعت کریں۔ جواب: کلام نبوت پرحق تقید کسی امتی کو حاصل نہیں ہے اور اذن اللّٰ کا مفہوم قرآن شریف میں تو فیق اللّٰ کے اللّٰ کا مفہوم قرآن شریف میں تو فیق اللّٰ کے گئی جگہ مراد لیا ہے۔ (دیکھو مفردات را غب) اور جو تطابق کرنے کے لا کُق تھا امت محمد میہ کرچکی ہے۔ اب نئے تطابق کی اسلام کو ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اگر اسلامی قیود سے رہائی پانے کی خاطر تطبیق جدید کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو بسم اللّٰہ آپ کو ہی مبارک رہے۔

اس ..... کلام رسول اگر وجی البی ہے۔ تو نوح القلیم کا اسے بیٹے کی سفارش ہے کیوں روکا گیا تھا۔ اہرا ہیم الفقیم کو کو کی سفارش پر کیوں سرزنش ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں حضور کو کیوں فہمائش کی گئی؟ اور تاہیر انتخل کا قصہ کیوں فلط ہوا کیا وجی بھی فلط ہوتی ہے؟ جواب بغلطی کا لفظ یہاں پر عاکد کر ناشخت فلطی ہے ، کیونکد ایک وجی دوسری وجی کی ناشخ ہوسکتی ہے اور نبی پہلی وجی فیر متلوکی بنیا دیر کوئی تھم ویتا ہے تو وجی متلوا گراہے تبدیل کردیتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلا تھم منسوخ ہوگیا۔ ہاں مخالفین جو شنح احکام کے قائل نہیں ہیں وہ بیشک اس دھوگہ میں کھنے ہوئے ہیں کد انبیا و غلط کار ہوتے ہیں۔ ذرانوح القلیم کا قصد دیکھ لیس تو معلوم ہوجائے کہ آب مس طرح ہے کار ہوتے ہیں۔ ذرانوح القلیم کا قصد دیکھ لیس تو معلوم ہوجائے کہ آب مس طرح ہے

کار ہوتے ہیں۔ ذرانو ت القلی کا قصد دیکے لیں تو معلوم ہوجائے کہ آپ کس طرح ہے عذر کرتے ہیں کہ ہوائی و غدک الْحق کی اس موقعہ پریہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ بی بحثیت نبی ہونے کے جو بچے فرما تا ہے وی متلویا غیر متلوہ وقی ہے اور جو بچے بشریت کے درجہ میں آکر فرما تا ہے وہ وہ کی نہیں ہے۔ مثلاً نبی کی سے بیہ کہے پائی کالوثا مجر لاوً تو گویے قشر ہ بحثیت آتا گا امت ہونے کے واجب التعمیل ہوگا گراس کو وجی غیر متلونیوں کہ سکتے کیونکہ اس تھم کو منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ بی مکالمہ الہیداور تفہیم الہید سے تعلق رکھتا ہے۔ معرضین نے درجہ رسالت اور درجہ بشریت میں فرق نہیں کیا 'اس لئے سب کے سب کے سب احکام نبویہ کوغیر وجی قرار دیا ہے۔ حالا فکہ ہرذی عقل کو آئیس اتنیاز کر لینا فرض تھا۔

الكامي لينا احتيالا

## ع گرفرق مراتب نکن زندیق

۳۲ ...... آ دم الطَّلِيْثِلاً کو خطا کار اور غلط کار کہا گیا ہے موٹی الطَّلِیْثِلاً قُتَل عمد کے مرتکب ہوئے شخص کیا یہ بھی وجی تھی ؟

**جواب: یفغل بشریت کے درجہ میں سرز وہوئے تھے' مگر پھربھی ہم اے گناہ یا جرم قر ارنہیں** دے سکتے 'کیونک قبل کا فر جوتل مسلم برآ مادگی ظاہر کرتا ہواصولی طور پر گنا دنہیں ہے قبل قبطی کاوا قعہ بھی اس اصول کے ماتحت تھا۔ ہاں حکومت فرعون کا قانون پیضا کہ قبطی کی ہے اوبی بھی نہ کی جائے۔ تو بیشک اس قانون کی خلاف ورزی کاحضرت موک التکلی ﷺ نے ضرور اقرار کیا ہے مگرخود ہی سوچ لیں کہ کیا بیاقرار ساس ہے یا ندہبی؟ آدم الطبیع کا گذم کھانا این اختیارے نہ تھا۔ بلکہ آپ کومغالط دیا گیا تھا۔ قر آن شریف نے بھی آپ کومعصوم قرار دیا ہے۔ بیہ ہے ایمانی ہے کہ ہم خواہ مخواہ انبیاء کی تحقیر میں لگے رہیں اور واقعات کا روش پہلو حچیوڑ ویں، ورنداس سے بڑھ کرعصمت انبیاء کی کیا دلیل ہوسکتی کہ جوافعال یا اتوال ہمارے خیال میں سیجے اور درست ہیں۔ درجہ نبوت میں وہ گناہ عظیم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور تقرب میں استغفار کے سبب بنتے ہیں' مگر ریکہیں ہے بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ ایسے واقعات ہے کسی نبی کے وہ حقوق بھی سلب کر لئے گئے ہوں جو جناب البی ہے آپ کوعطا ہوئے تھے۔ امت کے لئے تو نبی ہرحالت میں واجب الاطاعة ربتا ہے، خواہ اس سے ایسے واقعات سرز دہوں یا نہ ہوں۔ ع

> تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی عبیر تو ہے۔ سے ....ابراہیم النظامی کے تین مجموث مشہور ہیں کیاوہ بھی وی تھے؟

جواب: بیتنوں واقعات منصب رسالت ہے وابسۃ نہ تھے۔ان کاتعلق صرف بشریت ہے۔ تھا'اس لئے ان کے متعلق وحی غیر مثلو کا خیال کرنا ہی غلط ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کی حالت مخدوش ہوگئ تھی تواس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری کے وقت اپنا بچاؤ کرنے کی اضطراری حالت مخدوش ہوگئ تھی تواب یہ ہوئی ایک راہ اختیار کرلیتا ہے۔''من ابتلی ببلیتین فلیختر اھونھما" قاعدہ ہے کہ جب انسان دومصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو ہلکی مصیبت اسے اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کئے حالت اضطراری کو حالت اختیاری پرقیاس کرنا سخت ہے ایمانی ہوگی۔

۳۳ .....قرآن شریف جب مصدق تورات اور مصدق انجیل ہے تو وہ کیوں قابل عمل نہیں ہیں؟

جواب: (اول) حضرت مولی الفلیقالا کے بعد پیشع الفلیقالا تھے آپ کے بعد منسی نبی کاذب نے بت پرسی شروع کرادی تھی اور انجیل ضائع ہوگئی یا بقول بعض بیکل قدس میں فرن کردی گئی تھی، ورنداس ہے پیشتر بیکل میں انجیل محفوظ رہتی تھی۔ ہرسات سال کے بعد یہود یوں کو تھم تھا کہ اے آکر دہرائیں۔ مالا قبل میلا دمیں یوسیا کے عہد میں بیکل از سرنو تغییر ہوئی تو کسی کنارہ میں توریت کا نسخہ دستیاب ہوا۔ (۲ سلامین ہر ۱۳) منسی اور یوسیا کا نتیم رہوئی تو کسی کنارہ میں توریت کا نسخہ دستیاب ہوا۔ (۲ سلامین ہر ۱۳) منسی اور یوسیا کا زمانہ ۲ سمال تھا۔ بقدل بھی حضرت موکی الفلیلا کا دیخطی نسخہ نہ تھا۔ بلکہ اس کی نام دون کیا تھا تھی کو بہتے ہی ضائع ہو چکی تھی اور یہ بھی تعیین نہیں کہ سے نقل کر کے دن کیا تھا کہا دیکر دون کیا تھا کہی دولت مند نے تھی بادشاہ نے یا کسی راہب یا کا بمن نے ؟ بہر حال نسخہ مدفی نہا ہت مشکوک تھا۔

(دوم) ٢٠١٢ قبل ميلا دعيسى بخت تصرف تمام يهودى اوربروشيلم سے نكال كر بابل ميں ستر سال قيد كر ديئے بتھے اور اپنى زبان بھول كر كلد انى زبان بولا كرتے بتھے۔ (٢ تواوئ ہن، ١٥٥) ١٥) اس وقت بخت نصر نے بيكل كوآگ لگا دى اور توريت منقولہ بھى جل گئى۔ ١٥٥ يا يا ٢٥٠ قبل ميل ميلا دين حضرت عزبر التيكيشان نے پھر توريت لکھى (منان الداب بن، ١٥٥) اس كى دوسری زندگی ڈیرٹر ہوسوسال کے بعد شروع ہوئی اور یہودی اس کے تسلیم کرنے میں مختلف ہوگئے اور آٹھ (۸) جماعتیں بن گئیں۔ چنانچہ سامری اور صدوقی ،حضرت مولی کی صرف پانچ کتابوں کو مانتے تھے جو بذر بعد الواح آپ نے مرتب کی تھیں۔خاسدیم بعد کی الحاقی روایات کو بھی شلیم کرتے ہیں۔ فرقہ ایمان اقوال علماء کو بھی مانتے ہیں۔ بسینیہ فرقہ ایمان چینوم الفقیامی کرتے ہیں گرحشر اجساد کے قائل نہیں ہیں۔فقہاء معلم توریت تسلیم کئے گئے ہیں۔ میرود یہ فرقہ ہیروس بادشاہ کی تابعد اری میں بت پرسی بھی کرتا تھا۔جلونیہ سیاس جماعت تھی کہ جنہوں نے جماعت تھی کہ جنہوں نے جماعت تھی کہ جنہوں نے اسے شیوخ کے تھم اوری شیلیم میں ووس کے گئے ایس کے الم تینی منتظمہ جماعت تھی کہ جنہوں نے اسے شیوخ کے تھم اوری شیلیم میں دوسری جگہا کی بیکل تیاری تھی۔

(سوم) بے آبل میلا دمیں ملک سوریا (ینوکس انی فینس) نے بیکل کوگرادیا اور بت پرئی پر
یہودیوں کو مجبور کیا چنا نچہ استیوس وہاں معلم بن کر آیا اور اس نے منکرین بت پرئی کو
لاکھوں کی تعداد میں مارڈ الا۔ پچھ یہودی غلام بنائے اور بیکل کاخز انہ ۴۵۹۲۰۰۰ روپ
مالیت کا لوٹ لیا۔ یہودی پھر ایک روز عبادت کیلئے بچع ہوئے تو جزئل ایلوینوس نے ان پر
چھایا مارا بہت سے یہودی مارے گئے اور جو پچے پہاڑوں لیس پناہ گزین ہوئے۔ پھر اس
نے بیکل کا ملبہ سے ندنے کی جگدا ہے بت جو بترکی بیکل تیار کرائی۔ (مقان س ۱۳۳۷)

تعلیم الایمان میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اڑہائی سال تک یہودیوں کوئی ہیکل تغمیر کرنے سے روک دیا تھا۔اورتوریت کوجلا کرتھم دیا تھا کہ جس کے پاس توریت کا پچھ حصہ بھی ملے اسے مارڈ الو۔

(چہارم) 10 آبل میلا دمیں یہودامقاریس نے روایات کے ذریعہ سے تو ریت جمع کرکے ہیکل میں رکھی مگر کیطس رومی نے سے بعد میلا دمیں اوری شلیم کوگرادیا اور تمام اشیاء کوجلا کررا کھ کر دیا' جن میں توریت بھی جل گئی۔ یہودی کچھ مارے گئے کچھ آگ میں جل گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ (مقال ص ۳۶) وجہ پیچی کہ یہودیوں نے بغاوت کی تھی تو طیطوس کو بھیج کراوری شلیم کو فتح کیا تھا۔ یہودی ہیکل میں پناہ گزین ہوئے تو کسی سپاہی نے آگ لگادی بھی وہ سب جل گئے۔ بھول بعض تو ریت بچا کر'' روما'' کو لے گیا تھا۔ قیصر روم اور بین نے تھم ویا گدکوئی یہودی اوری شلیم میں داخل ہوئے نہ پائے۔ وہاں رومیوں کو بسا دیا اور ہیکل کی جگہ بل چلوادیئے اور اپنے بت'' جو پڑ' کی ہیکل تقییر کرائی اور کوہ کلوری پر ایک محمد جریہ کھڑا کیا جس کانام وینس (حسین) رکھا بستی کانام پہلے اوری شلیم تھا اب ایلیا کے نام سے تبدیل کردیا۔ (تنیم الک جریم ۱۸۵۷)

( پیجم ) • • بیم عیسوی میں روما پراقوام ثالی نے دھاوابول دیااور جو کچھے مذہبی یاتعلیمی سامان یا کتب خانے تصسب کوآ گ لگادی جس میں توریت اورانجیل بھی جل گئی۔

(آفآب صدافت ص (۲۳۷)

( ششم ) شاہ امران نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور گر ہے گراد یے۔ دس دفعہ یبی حالت ہوتی ربی۔ حملہ آوروں کے نام یہ ہیں۔ نیرو، دولتیان پڑاجن داودین، لوگی ہیر، سبت می سیر مکسمیان، دیکی، بلوریاں،اریلیان،لاماشر دیوکلیشیان ۔

(ہفتم)'' دافع العقبان' مطبوعه الدآباد هماما میں ہے کہ' جب پہودیوں نے ہیکل تعمیری تو سامریہ فرقہ نے کہا کہ ہمیں دوسری جگہ دیکل بنانے کا حکم ہوا ہے۔'' حضرت عیسیٰ سے سوال ہوا کہ ان دونوں میں کون سے ہیکل اپنی جگہ پرواقع ہے تو آپ نے سکوت اختیار کیا۔ بہر حال توریت پانچ دفعہ مری اور پانچ دفعہ زندہ ہوئی۔ اس لئے حضرت مومی کی اصلی تو ریت جو یانچ الواح میں تھی آج نہیں ملتی۔

> ۳۵ .....انجیل مقدس توضیح طور پرماتی ہےاہے کیوں واجب العمل نہیں بنایا جاتا؟ جواب:انجیل کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ دس وفعہ مرچکی تھی ۔

٣٧ ..... كيابائيل خداكا كلام نبيس ب

 میں لکھا ہے لاطینی انجیل کے بچھ ورق کتب خانہ ونیس میں موجود ہیں اور اس کا ترجمہ یونانی ملتا ہے اصل کتاب نہیں ملتی۔ارکات دیبا چہیں لکھتا ہے کہ اس کاسن تالیف معین نہیں۔گر غال<u>ٹا کہ اور ۱۳ کے</u> درمیان لکھی گئی ہے۔انجیل سوم لوقا تابعی کی ہے۔ پولس حواری جب ترواس میں آیا تولوقا طبیب جوانطا کیہ کارہنے ولاتھا ساحل بھیرہ روم میں اے آملااوراس کے ہاتھ پر عیسائی ہوا۔اوراس کے ساتھ ہی سفر کرتا رہا۔تھیوفلس مصری کی فر مائش ہے لوقا نے اپنی انجیل <u>۳۳ میں مرتب کی جب ک</u>دوہ' دیارا خابیۃ 'میں مقیم تھااورا یک سال بعد کتاب ا عمال الرسل لكھى۔(مقان جر) ١٥٠، وارق كليديا)نويد جاويد ميں لكھتا ہے كەپطرس اور بولس وونوں اس کے استاد تھے اس کے اپنی کتاب میں جمع متکلم کی ضمیریں لکھتا ہے' مگریہ جمرت ہے کہ حواری انجیل نہیں لکھ سکے۔انجیل کھی توان کے شاگر دیے لکھی۔ دوسرا تعجب یہ ہے کہ پطرس شیخ مرقس مخلص حواری نہ تھا اور پولس عبد سیج میں آپ کا دشمن رہا۔ مگر واقعہ صلیب کے بعد بید دونوں مخلص ثابت ہوتے ہیں اور ان کے شاگر دوں ہے من کرانجیلیں لکھتے ہیں۔ انجیل **جہارم''ی**وحنا'' یبودی کی تالیف ہے جووا قعصلیب کےستر سال بعد<u>''ا</u>ءمیں ککھی گئے۔وہ اپنی کتاب مکاشفات <u>99 میں تالیف کر چ</u>کا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ کسی اور نے لکھی ہے' کیونکہاس میں عبرانی الفاط کی تشریح غیر زبان میں موجود ہے،ورنہ یہودی کواس تشریح کی کیاضرورت تھی؟ برشینڈ زمعتر ف ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں کسی عیسائی نے یہ کتاب لکھی تھی۔اشاڑلن کا خیال ہے کہ اسکندریہ میں سی طالب علم نے لکھی تھی ارینوں تلمیذ بولی کارب اور بولی کارب تلمیذ بوحناہ۔ ارینوس سے بوچھا گیا کہ کیا یہ کتاب يوحناكى بيقو غاموش ربا\_ (نويدجاديد، كاللك برلديسيدا بفتم ص٥٠٥)

۳۸ .....بائیمل تومسلمه کتاب ہے جس میں سب کی تصدیق موجود ہے۔ **جواب**: نوید جاوید میں لکھا ہے کہ توریت کا ذکر تاریخ قدیم میں ہیرودس نے نہیں کیا۔ ج**ی**  قبل میلا دمیں ملا کی نبی کا ہم عصر نقااور نہ ہی گھیومرس ہمعصریسعا نبی نے کیا ہے، جو<u>ہ 2 پ</u>بل میلا دیج ہوگز را ہے۔''وهسئید معاصر الیاس'' بھی اس کا ذکرنہیں کرتا جو می<u>وو</u> قبل میلا د میں قفام کی میں 'اور وصلید ندہی مباحثات میں معبودان باطلہ کا ذکر کرتے ہیں مگر توریت کے متعلق کچے نہیں لکھتے اس لئے یہ بھی وید کی طرح بلا ثبوت روایت ثابت ہوتی ہے ''مفتاح التواریخ'' میں لکھا ہے کہ رسم تن ۳۳۳ ق،م،اسکندر کے زمانہ میں تھی بی قول نصاريٰ ہے كەتورىت • • ۵ اسال قبل سے كاھى گئى تقى جوصرف ايك جلد ميں تقى \_ ۲۸۴ ق ، م میں ۲۷ اشخاص کی معیت میں اس کو بونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یا نچ کتابیں بنائی سنگیں ۔ (منان س/٣٣)۔" بدلیة المسلمین''مطبوعہ ٨٢٨<u>ا</u>ءلا ہور میں ہے کہ ٢٢عالموں نے من ق ، م، میں اس کا ترجمه کیا تھا تو اب بیتاریخ بھی مشکوک تھمری۔ ہارن جلد ۲ ، صفحه ۱۵ ا میں ہے کہ اسحاق میبودی نے دواء میں اس برعلامات آیات مقرر کیس مقاح بصرا ۱ میں ہے کہ کارڈنل ھر گونے ہے۔ اور اس کے باب مقرر کئے اور رابرٹ اسٹیفیٹس ناظم مطبعه سلطانی فرانس نے انجیل پرهی 18 میں علامات آیات لکھے اور ہاب مقرر کئے۔

m9....."الرسول "كالفظ بمعنى كتاب الله ب

جواب: جب اطاعت كے ساتھ آتا ہے تو اس كامعنى نبى ہوتا ہے كيونكه اطاعت كتاب كوئى محاور ونہیں ہے کتاب اللہ کے ساتھ ایمان کا لفظ آتا ہے۔ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْحِعَابِ ﴾ اور یوں نہیں آیا کہ پطیعون الکتاب والقوان، اس لئے بیخیال غلط ہے کہ اطاعت نبی کا تھم نہیں

مهر ..... "ني" صرف حكم رسال بوتا ب-

**جواب:** بشرطیکه نبی کے حقوق امت برنازل نه ہوں ورندوہ سارے حقوق بھی یائے کا مستحق ہوتا ہے۔بالخصوص ہمارے نبی توشارع بن کربھی آئے ہیں ﴿ يُعِحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾ اور ﴿ يَضَعُ عَنُهُمُ إِصْرَهُمُ ﴾ ﴿ يُخُرِجُهُمُ مِّنَ الظَّلُمتِ إِلَى النَّوْرِ ﴾ مِن الكَاثِوت ماتا ك

۳۱ .....قرآن شریف میں ہے کہ عیسائی انجیل پڑمل کریں اور یہودی توریت پرتو پھرتبلیغ کیسی ؟

**جواب: پہلے** بیان ہو چکا ہے کہ اصلی توریت اور انجیل ضائع ہو پھی تھیں اور جس قدر بھی ان کے پاس قلمی ننجے موجود تھےان میں لوگوئں نے سنی سنائی باتیں جمع کی ہوئی تھیں اور ان روایات کی اسنادا نبیاء تک مرنوع نبقی، بلکه تمام احادیث مرسله یامنقطعه اورموضوعه کی طرح تھیں اس لئے حدیث متواتر انگ طرح واجب انتعمیل ندر ہی تھیں ۔عیسائی بھی مانتے ہیں کہ موجودہ بائیل تواریخ انبیاء ہے ورنہ بیرکلام البی نہیں ہے۔اگرکسی کسی جگہ بطریق روایت احکام بھی آئے ہیں مگروہ بلفظ وحی محفوظ نہیں ہیں۔ان میں راویوں نے اپنی طرف سے کافی الحاقی عبارتیں درج کر دی ہیں۔قرآن شریف بھی بار ہار ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے تح یف ے کام لیا تھااورا بی طرف ہے حواثی لکھ دیتے تھے جن کوقر آن شریف نے''اہو اء'' کا لقب دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ﴿ لَا تَتَّبِعُ أَهُو آلَهُمْ ﴾ ثم ان کے خودسا خند مسائل کی پیروی مت کرو،ان کوبھی دعوت دی گئے تھی کہ نبی ای کی پیروی کرو،اورحضور کوبھی تھم تھا کہ اعلان کر دیں کہ ﴿عَلَى بَصِيرُو آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ میں اور میرے تابعدار ہدایت پر ہیں۔اور يون بهي محمَّم مواب كه ﴿ إِنِّنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴾ "مين سب كي طرف رسول مو كرآيا ہوں۔''اس لئے گوشروع اسلام میں دعوت عامہ نبھی مگر بعد میں سب کو دعوت دی گئی اورتوريت اورانجيل يرعملدرآ مدكرنامنسوخ موا اورحضور ﷺ جب مدينه ميل باوشاه تسليم كئے گئے تھے تو غير ندا ہب ہے معاہدہ كيا گيا تھا كہائينے اپنے "اصول مذہبی" كے مطابق یا بندر ہیں، ورنداسلام مجبور نہیں کرتا کہ ایک یہودی یاعیسائی کواصول اسلامی کےمطابق عمل پیراہونے کوکہا جائے۔عادل بادشاہ کی بیصفت ہوتی ہے کہ غیر نداہب ہے بھی رواداری کا سلوک رکھے مگراس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اسلام بھی عیسائیت اور یہودیت کوتسلیم کرتا ہے اورا بی تبلیغ نہیں کرتا؟

۴۴ .....قرآن تریف میں حضور کا کوئی معجز ونہیں ہے۔

جواب: الجیل اور توریت میں بھی کوئی معجزہ نہ تھااور جومعجزے پیش کئے جاتے ہیں وہ تاریخی روایات میں پیش کے جاتے ہیں ای طرح حضور اللے کے معجزے بھی تواریخ محمدی، ا حادیث نبویداور کتب سیر میں موجود ہیں انکار کی وینہیں ہوسکتی اور تائیدنشان ہرایک نبی کو ضرورماتا ہے جنانج حضرت موی الطلبي کو يد بيضا اورعصائے موسوی ديا گيا،حضرت عيسیٰ التَّلِينِينَا كُواحِيا بِموقى اورابرا بمرضى عطا بيوا ,حضرت صالح التَّلَيْنَا كَا قَد دى كَنْ تَحَى ,حضرت نوح التلييني كوغرق ،حضرت شعيب التكليكا كوحرق ،حضرت ابرجيم التلييني كونجات من النار تجشی گئی اور حضرت لوط النظینی کواہلاک قری عطا ہوا۔ای طرح ہے حضور ﷺ کو تا سُدی نثان کلام البی کیظم بندی عطاموئی جس کے مقابلہ پیل نصحاء عرب عاجز آ گئے اور آج تک اس کے مقابلہ میں ایک آیت بھی نہ لکھ سکے "گومسیلمہ لذاپ نے فرقان اول اور فرقان ثانی کھا جس میں اس نے کھا کہ الذین یغسلون الثیاب بایدیھم اولٹک ہم المفلسون، الفيل وما ادراك ماالفيل ذنب قصير و خرطوم طويل، والنساء ذات الفروج .... الخالوالعلاء معرى في بحى قلم اللهايا اوركبا اقسم حالق الخيل، والريح الهابة بليل، بين الشرف ومطالع سهيل، ان الكافر بطويل الويل، وان العمولمكفوف الذيل، اتق مدارج السيل، وطالع توبة من قبيل، تنج و ما اخالک بنا ج، گروہ بات جوقر آن میں ہے بیدانہ کر کے آخرمث کررہ گئے دزمانہ حال میں گو' بہائی اور بابی ند ہب'' نے الہای کتب لکھ کرقر آن شریف کومنسوخ قرار دیا ہے'

گرمقابله پر بتھیارڈال دیئے ہیں۔''مرزائی الہامات''اور''ا گازیہ قصائد'' بھی قرآن کے مقابلہ میل نیچ ہیں۔اس لئے بیکہنا کہ دوسرے انبیاء کیلئے معجزے تصاور حضور کامعجز ہ کوئی نہ تھا غلط بلکہ بخت ہے انصافی ہے۔

۳۳ .....معجز وثق القمر مذکورے مگراس کی تائیڈ ہیں ملتی۔

جواب: پیربینا، اهیاء اموات وغیره کی تائید کب توائ میں ماتی ہے؟ ''شق القم'' کا واقعه اس وقت ہوا جبکہ وہ افق کے قریب تھا۔ کفار مکہ نے افتر احی مجزہ اپنی آ تکھوں ہے دیکھ لیاان میں کوئی منکر ندر ہا۔ بلکہ یوں کہنے گئے کہ ﴿ هلاً السِنحو مُسْتَمِو ﴾، پیرز بردست جادو ہیں کوئی منکر ندر ہا۔ بلکہ یوں کہنے گئے کہ ﴿ هلاً السِنحو مُسْتَمِو ﴾، پیرز بردست جادو ہے۔ دوسر سِلکوں میں اس وقت وہ منظم موجود نہ تھا کیونکہ اختلاف مطالع ہے کسی جگہ چاند خروب ہو چکا تھا اور کسی جگہ طلوع بی نہیں ہوا تھا اور کسی جگہ ابھی رات بی نہیں پڑی تھی۔ لوگ بے خبر تھے اور وہ مجزہ آنی فانی تھا اس لئے تواریخ میں مذکور نہیں ہوا۔ تواسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہوا در جواوگ اس مجر و کو تحریف کرنے قیامت سے وابستہ کرتے ہیں یا اس کو ذمہ دار نہیں ساف دیان سابقہ کی منسوخی بتاتے ہیں وہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ اس میں صاف مذکور ہے کہ کفار نے اس واقعہ کوز بردست جادول صور کیا تھا۔

۴۴ .....قرآن شریف بھی تو بعد میں مرتب ہوا تھا۔

جواب: قرآن شریف کے بعینہ وہی الفاظ وقی حضور کے وقت سے موجود تھے جن کو بعد میں جواب: قرآن شریف کے بعینہ وہی الفاظ وقی ضائع ہو پکے جمع کرے کتابی صورت میں شائع کیا گیا تھا اور تو ریت وانجیل کے الفاظ وقی ضائع ہو پکے تھے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف بعینہ وہی ہے جوحضور پرناز ل ہوا۔ اور وہ نہیں کہ سکتے کہ ہائیبل وہی ہے جوانبیاء پرناز ل ہوئی تھی۔

۳۵ ..... جمع حدیث منع کیا گیا تھا پھرا حادیث کیوں جمع کی گئیں؟

**جواب:** جمع قرآن سے پہلے خطرہ تھا کہ وحی مثلواور وحی غیر مثلوآ پس میں خلط ملط ہو جائے

اس کے جب قرآن سے فراغت حاصل کرنے سے بداندیشہ جاتا رہا تو جمع احادیث کی طرف توجہ کی گئی کیونکہ وی غیر متلوکا جمع کرنا بھی ضروری تھا۔ بائیبل یوں جمع نہیں ہوئی کیونکہ وی مثلوضا کع ہوجانے کے بعدایک ایک کمپنی نے تاریخی طور پراپ الفاظ میں اس کوجمع کیا تھا اور جن انبیاء کی طرف اس کے حصے منسوب ہیں وہ بھی انبیاء کی تصنیف نہیں ہیں۔ کیونکہ ہرجگہ صیغہ فائب کے لفظ استعمال کے گئے ہیں۔ نبی کی اپنی کتاب میں اپنی موت کا ذکر ہے ہونبی کی اپنی زندگی کے بعد موجود ہوئے تھا اور طرز تحریر ایسا ہے کہ موت کا ذکر ہے ہونبی کی اپنی زندگی کے بعد موجود ہوئے تھا اور طرز تحریر ایسا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص حالات ساتھ بیان کر رہا ہے اور قرآن شریف ایسے نقائص سے بالکل منزہ ہے۔

٣٧ .....معصوم نبي حضرت ميج كيسوا كوئي دوسر انهيس نظرآ تا\_

جواب: اناجیل کی رو ہے بھی یہ مخدوش ہے اور قرآن شریف میں بھی فہرست انہیاء کو 
ھینیئنگوُن اللی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ ﴾ میں درج کیا گیا ہے کہ جس کا بیر مطلب ہے کہ یہ تمام
تقرب اللی کاوسیلہ ڈھونڈ نے بھے اور خوف اللی ہے لازاں تھے۔ تواب جس خیال ہے آپ
کومعصوم کہا جاتا ہے وہ بات جاتی رہی۔ دوسری بات بیہ کقر آن شریف نے حضرت کی
کی پاکدامنی بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے اس لئے وہ حالات نظر انداز کردئے ہیں کہ جن
میں کمزوری کو ڈس تھا'تو کیا جس کی بابت قرآن شریف افراط واتفر بط میں اعتدال بیان کرتا
ہے اس کا یہ معنی ہوسکتا ہے کہ تمام انبیاء میں کھڑا کردیا ہے جوایک بڑا احسان ہے جس کا
معاوضہ عیسائی تعلیم قیامت تک نہیں دے سکی۔
معاوضہ عیسائی تعلیم قیامت تک نہیں دے سکتی۔

سے اسلام مانع ترقی ہے جو جمود پیدا کرتا ہے اور اس کی پابندی آج ہمیں ہر گام ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جواب: بیصرف اسلام ہے روکشی کا سبب ہے، ورنداس کی عبادات ہر جگدادا ہو حکتی ہیں اور اگرانسان بیارادہ کرلے و موجودہ خوراک و پوشاک میں اس کی خاطرا صلاح ہے کام لے سکتا ہے بیاس کو تبدیل نہیں کیا، کیا وہ برسر سکتا ہے بیاس کو تبدیل نہیں کیا، کیا وہ برسر ترقی نہیں ہیں؟ معاملات میں بھی اگر حکومت ہے اصلاح طلب کی جائے تو کسی فتم کی رکاوٹ بید انہیں ہوگئی ۔ گرمشکل بیہ ہے کہ خود بخودلوگ تمدن یورپ میں جذب ہوئے چلے مراح والے تین ایس بھی ہو؟ جاتے ہیں اس کا علاج ہوئے کہا ہوئے والے تین ایس اس کا علاج ہوئے کہا ہے ہو؟

٣٨ ..... تعدداز دواج مكرو (فعل ٢٠٠٠

جواب: انسان کواعتدال پر چلائے کیلئے اس ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ایک عورت اگر حاملہ ہوتو اڑھائی سال تک زچہ کے قابل نہیں رہتی اور اس اثناء میں مر دکو ضرور ہے کہ یا تو صبر کرے اور بیار یوں میں مبتلا ہواور یا محر مات کا مرتکب ہو یا دوسری عورت ہے تعلق پیدا کرے۔ وہ بھی اگر حاملہ ہو جائے تو تیسری سے صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ ای طرح چارتک طاقتور آ دی اپنی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ ای طرح ورچار ہی طاقتور آ دی اپنی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ قر آ ن شریف میں بھی جزنہیں کیا گیا کہ ضرور چار ہی شادیاں ہوں' بلکہ چار تک حسب طاقت ا جازت ہے تا کہ صحت قائم رہ سکے، ورنہ یا تو خود بیاراور بدچلن ہوجائے گاور یا اولا دیا ہوی دق اور سل میں بہتلا ہوکر بیکار ہوجائے گا۔

٣٩ .... جفور نے عارے بر حکر کیوں نکاح کئے تھے؟

(ج) حضور ﷺ کیلئے قرآن شریف میں صدبندی نہیں کی گئی۔ شاب میں حضور نے ایک ہی تفار ﷺ نے ان کو بھی ایک ہی تفار اس کے ان کو بھی ایک دفعہ اختیار وے دیا تھا کہ چلی جا کمیں لیکن انہوں نے آپ ہی کو پسند کیا اور بطور کنیز کے یا خدمت گار کے آپ کے گھر رہتی تھیں۔

۵۰..... نکاح صغیر معیوب ہے۔

جواب: حضور ﷺ نے خود صغیرہ سے نکاح کیا اور ام سلمہ کے بیٹے کا نکاح بنت جمزہ سے کیا۔ اس کیے اسلام میں بیزنکاح جائز رکھا گیا' تا کہ اولا دخود سر ہو کر خلطی کا ارتکاب نہ کرے اور جائداد موروثی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔

۵۱ .....وراثت کا قانون مفترے۔

جواب: پوتے کو بیٹے کے ہوتے ہوئے حصہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر اس کا باپ حصہ حاصل کر چکا ہے تو اس کامستحق ہوگا مسلمانوں کی بیا پی غلطی ہے کہ پشت در پشت تک مال متر و کہ تقسیم نہیں کرتے ،ورنداسلام ایک غلطی کا ذمہ دارنہیں ہے۔

۵۲..... بٹی کواگر وارث بنایا جائے تو غیر کے گھر جائیدا دچلی جاتی ہے۔

جواب: مگرغیر کی لڑکی لینے ہے آجھی تو جاتی ہے۔اس تبادلہ سے کسی کوشکایت کا موقع نہیں رہ جاتا۔اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ہی شیراز ہ بھھرا ہوا ہے، اسلام سے یوں ہی روٹھ رہے ہیں۔

۵۳....شفاعت انبیاءقر آن سے ثابت نہیں؟

جواب: شفاعت کامفہوم ہیہ کرانبیاء اپن عین حیات میں اپنی اپنی گناه گارامت کے لئے رحم کی درخواست بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ان کی ایذ ارسانی سے تنگ آکران کی تباہی کا بھی مطالبہ کیا تھا چنانچ حضرت نوح التقلیق آپ جینے کے بچاؤ کے لیے لفظوں کی آڑ لے کر رحم کی درخواست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم التقلیق تو م لوط پر رحم کھا کر عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت ڈھونڈ تے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور حضرت سے التقلیق اللہ مشرکین نصاری کی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ فیفر لَقِهُم فَانِّک آئٹ الْعَوْئِنُو الله الله عَدُورُ آن شریف میں مذکور کھن ذا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِهِ اللّی الْجَانِی اللّی اللّی کے اللّی کے اللّی کے اللّی کے انگ اللّی اللّی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کھور کی کھور کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کی کی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کی کھور کی کھور کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کھور کے کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کھور کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کہ کو کے کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کہ ک

پاس معافی کی درخواست کیلئے آتے تو ضرور اپنے خدا کوغفور رحیم پاتے۔ بہر حال اس قتم کے متعددواقعات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا وجاز ہیں کہ رحم کی درخواست یا تباہی کی تحریک کویں ، ورنہ شفاعت سے میرا زنبیں کہ کوئی شخص خدا پراپنے تقدس یا قوت بازوکی وجہ سے مرعوب کر کے دباؤ ڈال سکتا ہے۔

۵۴ .....انبیاء برالقاء شیطانی بھی ہوتا ہے توان کی تبلیغ صاف کیے رہی؟

**جواب**: سورۃ جج میں مذکور ہے کہ جو بھی رسول ہوگز رے ہیں جب وہ خدا کا کلام پڑھنے لگتے تھے تو بعض دفعہ شرمہ الطبع مخالفین اپنی آواز ہے چندفقرے کہہ کر سامعین کو بیوہم ولاتے تھے کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے مگر بعد میں دودھ کا دودھاور پانی کا یانی ہوجا تا تھا۔خود حضور ﷺ ایک دفعہ'' سورہ نجم'' سنا کر تبلیغ فرمار ہے تھے تو کسی مخالف نے وقفہ کا موقع پر ای وزن ہر چندفقرے یوں کس و کے تھے کہ (تلک الغوانیق العلی، ان شفاعهن لتو تبجبی) یہ بت بھی سفارش کریں گے جس سے سامعین نے تتسنح کے طور پر یوں اڑا دیا كەلوجى! آج تۇحضور بھى جارے بتۇل كوسرا سىتى جال ۔ اور بەكچەر تېلىغى مجلس كارنگ بدل دیا تھا۔ گرجن لوگوں نے وہ تمام سورت بی تھی انہوں نے خود بخو داس آمیزش کلام کا فیصلہ کر لیا تھا' کہ ماقبل مابعدے پیفقرے تطابق نہیں کھاتے' کیونک اس سورت میں پہلے خو دحضور کے اوصاف ندکور ہیں اور تھوڑی دور جا کرخدا کی وحدا نبیت مذکور ہوتی ہے اور پھریہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے کہ بت پرست فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں بناتے تھے اور بنوں کوخدا کی بیبیاں۔ اورتر دید کی گئی ہے کہ بیلوگ اپنی طرف ہے اپنے خداؤں اور فرشتوں کے نام خودعور توں کے عنوانات سے تجویز کرتے ہیں، ورنداس کی اصلیت کچھ بھی نہیں بلکداصل بات سے ہے كه خدا تعالى تمام كايرور د گار ہے خواہ تم ہويا تمہار ہے معبود ,فر شتے ہوں يابت \_اس مقام پر قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ' القاء شیطانی'' ہے مراداس جگدانسانی غفلت ہے' کیونکدانبیاء

چونکہ انسان ہوتے ہیں اس لئے کسی وقت ذکرالہی اور تلاوت کلام اللہ میں نسیان بھی ہوجا تا ے گرانبیاء کی شان بیہ ہے کہ خدا فورا اس غفلت بشری کور فع کر کے اپنے نبی کواپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔خودحضور التَعَلَيْنَاتُ نے ايک دفعہ نماز ميں جارکی بجائے تين رکعت مراحہ کر سلام پھیر دیا تھا تو بعد میں فورا آپ نے حضور قلب کو قائم کر کے اس نماز کی بھیل کر لی تھی اور بیضر دری نہیں کے دوسرے لوگ بھی فوری تدارک کرسکیں یا خودخداان کے لئے تدارک فوری کا ذمہ دار بنما ہو۔اور پیرعام تجربہ ہے کہ جب ذکر الہی کرنے والے کو حالات، ماحول یا فوری خوثی یاغمی کے خیالات آ دباتے ہیں تو اسے وہ اطف نہیں رہتا اور نہ ہی جمعیت قلب قائم روسکتی ہے۔اور یہی اشارہ اس آیت میں بھی ہے،ورنہ اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ جو بھی رسول آتے رہے ہیں ان کوالقائے شیطانی بھی ہوتا تھا کہ جس میں شیطان ان کی زبان ہے جو کچھ چاہتا تھا کہلالیتا تھا۔جیسا کہ مشہورے کہ تلک الغرانیق، کا فقرہ خود حضور کی زبان ہے سنا گیاتھا، کیونکہ محققین اسلام نے اس طرز پر وجود واقعہ کو ہر گز ہر گزشلیم نہیں کیااورصاف لکھ دیا ہے کہ خالفین نے حضور کوبدنام کرنے کیلئے بیتہت باندھی ہوئی ہے گواسلامی پہلامؤرخ ابن اسحاق اس کی تائیدیاتر دید بین بھی کچھ لکھتا ہے مگرامام رازی اور بیضاوی اور دوسر محققین اس طرز واقعہ کی سخت تر دید کرتے ہیں اس لئے سے ماننا پڑتا ے کدانبیاء کی تعلیم اور تبلیغ ہمیشہ سے بے لوث ربی ہے

۵۵.....حضرت ابراہیم کے تین جھوٹ مشہور ہیں۔

جواب: مشہور مقولہ ہے کہ'' دروغ مصلحت آمیز بداز رائی فتندانگیز''اور بیشلیم شدہ اصول ہے کہ''الصرور ات تبیح المصحظور ات''انسان کی آزاداند حالت میں جو باتیں نامناسب معلوم ہوتی ہیں۔خطرۂ جان کے وقت وہی حکمت اور مصلحت بن جاتی ہیں۔ای

طرح حضرت ابراہیم نے ظریفانہ طور پراٹی بت پرست قوم سے نجوی مسلمات کے طور پر ان کے شامل نہ ہونے کی وجہ ہے محض ٹالنے کی خاطر پہلے تو طالع پرنظر ڈ الی تھی۔ تو پھر کہد دیا تھا کہ لوآج میری بیاری کا دن ہے میں نہیں جا سکتا'اس لیے وہ لا جواب ہو کر چلے گئے' تو آپ نے موقع لا کرنمرود کے بت خانہ میں جا کرتمام پوجار یوں ہے بت خانہ خالی پاتے ہوئے بت توڑنے شروع کردیئے۔اوراخیر میں بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑار کھ دیااور آپ چل دیئے۔ میلے ہے واپس آ کرقوم کے لوگ اپنے بت تباہ دیکھ کرسو چنے لگے کہ ریہ تا ہی کس نے پھیر دی ہے آخر قرار مایا کہ بیابراہیم کا ہی کام ہے۔ پوچھنے پر آپ نے ظریفانداندازے بوں اقر ارکیا کہ یہ ایس میں لڑیڑے تھے تو بڑے نے سب کو تباہ کر دیا تھا ۔اب وہ دم بخو د ہوکرآ پ کے جانی دشمن بن گئے اور تجویز کیا کہ ایک بھاری آتش کدہ بنا کر اس میں آپ کوڈال دیا جائے تا کہ ایک عبر تناک سزا آپ کو ملے ۔ مگرخدانے آپ کووہاں ہے بچالیا تو آپ وہاں ہے ججرت برآ مادہ ہو گئے تو آپ کی بیوی بھی ساتھ ہولی۔راستہ میں ایک مقام پرآپ تھبرے تو وہاں کے بادشادہ نے زنا بالجبر کرنے کے لئے یو چھا' کہ تنہارا آپس میں کیارشتہ ہے؟ تو ابراہیم نے موجودہ رشتہ کونظر انداز کر کےاضطراری حالت کولموظ رکھ کراپنی پہلی رشتہ داری کا اظہار کیا کہ ہم چچازاد بہن بھائی میں اور یہ فقرہ زبان پر نہ لا ئے کہاب ہم آپس میں میاں ہوی بھی ہیں تا کہ جان چ جائے کیونکہ وہ باوشاہ نو وار دکو تحلّ کر کے اس کی بیوی کوز بردی زنا ہے ملوث کر دیا کرنا تھا۔ بہر حال جواوگ کہتے ہیں کہ آ بے نے ان تین مقامات برآ زادانہ طور برایبا طرز کلام کیوں اختیار کیا تھا کہ جس میں طبیعت کی شوخی یائی جائے۔اورخلاف واقعدامر کا پھمہ دے کرمخاطب ہے قطع کلامی کاراستہ ڈھونڈا جائے،وہ ہمیں بتا کیں کہ اگر ایسے موقعہ پرخود (اعتراض کنندہ) مبتلا ہوتے تو کیا ایسے کلام سے اپنی جان نہ بچاتے ؟ بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ذومعنی لفظ تو کجا صاف جھوٹ

بولنے پر بھی صبر نہ کرتے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم النگلی ہے جو پچھ کہا تھا ذومعنی

کلام تھا جواکی پہلو سے بچ ہوتا ہے اور دوسر سے پہلو سے اس کا پچھا ور مطلب ہوتا ہے جس

کلام تھا جواکی پہلو سے بچ ہوتا ہے اور دوسر سے پہلو سے اس کا پچھا ور مطلب ہوتا ہے جس

کونہایت مختاط آوی لفظ کذب سے تعبیر کر سکتا ہے ۔ گر کذب کی تعریف میں نہیں

آسکتا کیونکہ اس میں شرط ہے کہ کلام کا کوئی پہلو بھی صبح نہ ہواس کے علاوہ یہ تمام واقعات

آسکتا کیونکہ اس میں شرط ہے کہ کلام کا کوئی پہلو بھی صبح نہ ہواس کے علاوہ یہ تمام واقعات

آسکتا کیونکہ اس میں گزر سے بین جس میں تمام کمزور بیاں عنفوان شباب پر نچھا ور ہوا کرتی ہیں۔

تاہم پینمبر کا شباب پھر بھی اعتبرال سے تباوز نہیں کرتا بلکہ جس مطلب کو پیش نظر رکھتا ہے اس

کے وسائل اختیار کرنے میں اپنی جان تک کی برواہ نہیں کرتا۔

۵۲ .....نکاح زین میں کمزوری یائی جاتی ہے۔

جواب: آج شریف ووضیع اور کفو و غیر کفوگی هیشت کوتدن یورپ پرشار کردیا گیا ہے اور تمام امتیازی ماٹر ومفاخر کو خیر باد کہد کرصرف دھرتی ما تا کی اولا دہونے کو مساوی طور پر قومیت اور کفوت تصور کیا گیا ہے اور صرف دو ہی قومیت اور شرقی قومیت اور شرقی قومیت اور شرقی قومیت اور کفوت تو میں توالد و تناسل بیس نظر انداز کردی جاتی ہیں۔ اب اس حالت بیس جب کہ ہم اپنی قومیت ۔ اور امتیاز ات خصوصی کو بالکل کھو بیٹے ہوئے ہیں قمیس معذور سمجھا گیا ہے کہ ہم غیرت اور تعصیت یا کفواور قومیت کے امتیازی مفاخر و ماٹر کو بنظر شخیفیر دیکھیں اس لئے نکاح نیب بیس موجودہ طرز معاشرت کونظر انداز کرے اگر خود شرقی غیرت اور تعصیب قو می کو جو ترب میں مال قبل ہم میں خود موجود تھی مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ اگر غیر توم بیس شادی ہوجائے ۔ تو بیوی کی نار انسگی ہے وہ معاہدہ نکاح شنح کرانا ہی اخلاقی فرض ہوجا تا ہے ۔ حضرت زینب قریش اور ہا شی النسل حضور کے بہترین رشتہ داروں کی ایک ہوجا تا ہے ۔ حضرت زینب قریش اور ہا شی النسل حضور کے بہترین رشتہ داروں کی ایک

یا کیزہ باغیرت یا کدامن عورت تھی' وہ کب گوارا کرسکتی تھی کہ زید ہے جوصرف عربی النسل بی خیااورغلامی کی کمزوری اس کے مآثر ومفاخر کو کھا چکی تھی ، دیر تک نکاح تائم رکھتی ۔ گوشروع میں اس نے اپنی طبیعت پر دہاؤ ڈال کر جگھ اطاعت رسول سرتسلیم ٹم کر دیا تھا مگر فطرتی جذبات ہے بچور ہوکراس امر کی متقاضی ہور ہی تھی کہ اپنی کفو کے اندر ہی دوسرے ہم عصر عورتوں کی طرح ہاعزت وتو قیرزندگی بسر کرے۔اوراس قتم کا خدشہ خودحضور العَلَيْعُلاَ کے ول میں بھی پیدا ہو گیا تھا، گر ظاہری معاہدہ نکاح کی یاس خاطر کو گھو ظار کھ کرحضور بھی فنخ نکاح یرز وزنبیں دیتے تھے <sup>لیک</sup>ن جب دیکھا گیا کہ زینب استحقیرآ میز نکاح کو پسندنبیں کرتی تواس کے حسب منشاحضور نے اس کوا ہے انکاح میں لے لیا۔ تا کہ جو کمزوری وہ دیکیے چکی تھی اس کا تدارک اورازالۂ نقصان مکمل طور پر ہوجائے اورا خلاقی طور پر بیہ معاملہ سدھر جائے ۔اب اگر اخلاقی کمزوری کا سوال پیش کیا جا تا ہے اور باحضور کے متعلق شیفتگی کا الزام پیش کیا جائے تو اس کی ذمہ داروہ چند ہےاصل روایات میں جواسلام کے نز دیک قابل شلیم نہیں ہے۔اور یا ہماری اپنی اخلاقی کمزوری ذمہ دار ہے جب کہ ہم مسئلہ کفوکو چھوڑ کرسید مراسی ، راجپوت،اور جولا به کوایک درجه سمجه کررشته داری کر لیتے میں۔ادار مااہل ہنو دکی پرانی رسوم کا اثر ذ مہ دار ہے کہ جس کوہم اپنا بیٹا کہہ بیٹھیں و دھقیقی طور پر بیٹا اور جائز وارث بن جا تا ہے۔ کیکن اسلامی اخلاق الیح لفظی کاروائی کوبے اصل مجھ کر سخت مخالفت کرتا ہے کیونکہ اگر صرف لفظی استعال ہے وراثت کے حقوق پیدا ہو سکتے ہیں تو 'ج' کواختیار ہوگا کہ' و' کی بیوی یاماں کوا پی بیوی ما ماں تصور کر کے درا ثت کا استحقاق پیدا کر لے۔ در نہ بیرماننا پڑتا ہے کہ جب دوسری رشتہ داریاں لفظوں سے پیدانہیں ہوسکتیں تو باپ بیٹے کا تعلق لفظوں سے کیے قرین قیاس ہوسکتا ہے؟ اس لئے ثابت ہوا کہ حضور کا غلام زید در حقیقت آپ کا بیٹا نہ تھا تا کہ بیہ

الزام پیدا ہوتا کہ حضور النظیم لائے اپنے ہی بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ زید آپ کا اخلاقی بیٹا بن چکا تھا اور حقیق بیٹے کی حیثیت اس میں پیدا ہو چکی تھی تو پچر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک زینب کی رضا مندی پورے طور پر مخقق نہ بھی اس لیٹے پید لکاح ابھی تھے طور پر منعقد ہی نہیں ہوا تھا بلکہ زیر بحث ہو کر امکانی صورت مختیار کر چکا تھا جس گونینب نے مکمل نہ ہونے دیا تھا اور اپنی اجازت حضور سے وابستہ کر لی منتیار کر چکا تھا جس گونینب نے مکمل نہ ہونے دیا تھا اور اپنی اجازت حضور سے وابستہ کر لی منتیار کر چکا تھا جس گونینب نے کہ سکتے ہیں ، کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا بلکہ متنازع فیہ نکاح کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے جو کسی طرح آج بھی باپ بیٹے کے درمیان ایسے متنازع فیہ نکاح میں اخلاقی کمزوری ظاہر نہیں کرتا۔

۵۷.....حضورنے بیو یوں کے کہنے سے شہر چھوڑ دیا۔

جواب: نبی پاکباز ہوتے ہیں لیکن مسلحت خداوہ ندی کے تحت ان سے ایسے امور کا صدور ہوتا ہے جوان کی عصمت کے منافی نہیں۔ آدم الطب نے گذم کا وانہ کھالیا۔ حضرت موک سطی کے کہنے پر قبطی پر حملہ آور ہوئے اور آخر کو وہاں سے اوٹنا پڑا۔ ای طرح بیبیوں کی ہا ہمی کاوش سے ماریہ قبطیہ کے متعلق آپ رنج میں مبتلاء ہوئے ۔ اب یہ کہنا کہ آپ نے عائشہ اور خصہ کی ول جوئی کیوں کی اور کیوں ان کے کہنے سے ماریہ قبطیہ سے قطع تعلق پر آمادگ ظاہر فرمائی۔ صاف اس امرکی ولیل ہے کہ حضور کی نیک نیمتی پر حملہ کیا گیا ہے ورنداس کی ذمہ داری آپ برعائد نہیں ہوتی۔

۵۸ .....قرآن شریف میں آپ کوعام لوگوں اور بندوں کی طرح خطاب کیا گیا ہے تو کیا اس
 سے شان نبوت میں فرق نہیں آتا؟

جواب:حضور کا تعلق اپنے خداہے عابد ومعبود کا بھی ہے اور اعز از وتکریم کا بھی اور حضور کا

تعلق ہم سے مالک وملوک کا ہے جس میں ہمیں پہلے تعلق کے متعلق لب کشائی کی بھی اجازے نہیں ہے۔اس لئے اس کو پیش نظرر کھ کر گستاخی کرنااسلام کے سراسرخلاف ہوگا۔

## ۲۷..... مرزائی تعلیم برچند سوالات

ا ..... مرزائی تعلیم میں دوسے تصور کئے گئے ہیں۔ اول 'مسے ناصری'' جوحضور النظی لائے نے شب معراج میں دیکھے تھے۔ دوم 'مسے محمدی'' جو کسی خواب میں حضور نے دجال کے ساتھ طواف بیت اللہ کرتے خاموش دیکھا تھا۔ جس سے مراد مرزا صاحب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کب مسے محمدی نے حضور ہے نہیں کہا تھا کہ میں آ سان سے انزوں گا' لیکن مسے ناصری کا بیان ہے کہ کب مسے محمدی نے حضور ہے نہیں کہا تھا کہ میں آ سان سے انزوں گا' لیکن مسے ناصری کا بیان ہے کہ میں نازل ہوکرا شاعت اسلام کروں گا۔ اب مرزاصا حب کا یوں کہنا کہاں تک درست ہے کہ میر نے طہور کی خرقر آن وحدیث میں بھی موجود ہے۔

۲....قبر کشیر کے متعلق آج تک یہی کہاجاتا ہے کہ ''یوز آصف'' کی قبر ہے جو''یسوع'' ہے گڑا ہوا ہے اور مرزاصا حب کہتے ہیں کہ یسوع' کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ (دیکھو انجام آھے) تواب کیے کہاجا سکتا ہے کہ ''یسوع'' کی قبر حضرت عیسی النظی ہی ہے۔
 ۳....مرزاصا حب نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلاعی ہیں بیان کیا ہے کہ (الف) خزیرم کب ہے خز اور آر ہے۔ یعنی میں اس کو براجا ہتا ہوں۔

- (ب) سؤر، سؤ ءاورآرے مرکب ہے اس کامعنی بھی براجانتا ہوں بی ہے۔
- (ج) کافورکفرے مشتق ہے کیونکہ اس سے شہوات کا مادہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔
- ( د ) فاران فار کا تثنیہ ہے۔ دو بھا گنے والے، وہاں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو بھاگ کر لائی تھی۔
- (و) زنجیل ،زنااورجبل ہے مرکب ہے بعنی پہاڑ پر چڑھ گیا۔اس کے استعال کے وائے

شہوا نیہ بلند ہوتی ہیں۔

(و) برزخ ، براورزخ ہے مرکب ہے یعنی اس کی کمائی اخیر تک پہنچے گئی۔

(ز) رُقوم بخضر ہے ﴿ فُق إِنَّكَ أَنُتَ الْعَزِيْزِ الْكَرِيْم ﴾ كا ـ ذق كے بعدا، م لكايا تو ذقوم بن گيا ـ كثرت استعال سے زقوم مشدد بن گيا ـ جميں پوچسنا بيہ كداس تحقيق كى بنياد عربي زبان ہے يا كوئي الهامي لغت ہے ـ

۴ .....عبداللہ آتھم کے متعلق جب بددعا کی گئی تھی تو مرزاصا حب نے اس ہے منظوری نہیں لی تھی اور دوسروں ہے منظوری لینے کے خواہا ل رہے اس کی کیاوجہ ہے؟

۵.....عمری بیگیم کی پیشینگوئی کے پورے نہ ہونے کی ایک بی بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن مرزاصا حب کا نکاح اس ہے ہوگا۔لیکن حدیث شریف میں تو یوں وارد ہے کہ سے عند النزول من السماء نکاح کرے گا۔نہ بید کہ قیامت کو نکاح کرے گا۔
اب بیجواب کیسے میچے ہوگا؟

۲ .....حضور التَقِیقِ کا آسید، مریم ،کلثوم اخت موکی ہے نکاح قیامت کے دن بیان کیاجا تا ہے مگراس روایت کی تھیج نہیں کی گئی اس کی کیاوجہ ہے۔

ے .....حضرت یونس النظینی کی قوم سے عذاب اسی وفت ٹل گیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نبی حق تسلیم کیا تھا مگر نکاح کے معاملہ میں جن سے عذاب ٹل گیا تھا انہوں نے نہ تو مرزاصا حب کو نبی مانا اور نہ ہی بناء عذاب کوترک کیا۔

۸.....اناانزلناه قریبا من القادیان، معلوم جوتا ب کرقادیان کے قریب ''دارالوی' کے مقام پر دوسری وفعہ قرآن شریف اتر اتھا مگر سوال بیہ ب کہ سارا اتر اتھا یا اس کا کچھ حصہ؟ اس کا فیصلنہیں دیا گیا!

9.....مرزاصاحب چونکہ حضور کا بروز ثانی تھے اس لئے آپ کے الہامات قر آن شریف کے

ضیمہ ہوں گے تواب سوال ہیہ ہے، کیا قرآن شریف کا کچھ حصدا بھی تک نہیں اتر اتھا؟ اگریہ صحیح ہے تو قرآن شریف مکمل وحی نہتی ۔ اگر الہام کوقر آنی درجہ نہیں دیاجا سکتا تو نزول ثانی نزول اول ہے بہتر کیسے ہوا؟

۰۱۔۔۔۔مرزائی اپنی نماز میں الہامی عبارت کو کیوں نہیں پڑھتے' حالا مکہ وہ قر آن کے مساوی تصور کی گئی ہیں۔

اا....ختم نبوت کے متعلق یوں کہا جاتا ہے کہ تمام نبؤ نیں منقطع ہو گئیں گرنبوت محمدیہ قیامت تک جاری رہے گی ۔گرسوال ہیہ ہے کہ اس وقت حضور کو'' خاتم النبوت'' کالقب ملنا مناسب تھانہ یہ کہ'' خاتم انٹیین'' کالقب یاتے ؟

۱۲....قرآن شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ''سلسلۂ ابراہیمی'' ہے مخصوص ہوگئی تھی تو پھر حضور کے بعد''سلسلۂ تیمور ہی' ہے کس طرح وابسۃ ہوگئی؟

۱۳...... بتاؤ که نبوت کا درواز ه چود بوی میدی میں صرف مرزاصاحب پر کیوں کھل کر بند ہوگما؟

۱۴.....مرزاصاحب سے پہلے نہ کسی سچے مدمی نبوت کا پید چاتا ہے اور ندان کے بعد خودان کے سلسلہ میں کوئی نبی صادق تسلیم کیا جاتا ہے کیا کوئی اسلامی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟

۵۱.....وفات میچ کا مئلہ قر آن شریف ہے پیدا کرنا کیے شلیم کیا جا تا ہے جبکہ خود حضور کی تصریحات اس کے سراسرخلاف ہوں۔ کیا پیٹنیسر بالرائے نہ ہوگی؟

11.....''بر'' جولائی آفواء میں ہے کہ کسرصلیب کامعنی ہے میسائی مُدیب کی تر دیداور مسئلہ تثلیث کاصحیح انکشاف۔اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو بیتو مرزاصاحب ہے پہلے ہی ابن قیم ،ابن تیمیہ ،مولوی رحمت اللہ اور دیگر مناظر ان اسلام کے وقت ظاہر ہو چکا تھا' کہ جن کی تصانیف ہے مرازئی تعلیم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اب اس کی صدافت کیسی ؟ کا .....انجام آبھم، ص ر ۲۷، میں مولوی ثناء اللہ پر مرزاصاحب نے لعنت بھیجی ہے اور "قصیدہ اعجازید" کے شروع میں دس لعنتیں بھیجی ہیں مگر ان کا کچھ نہ بگڑا انبی مھین من اھانگ، کا الہام کیا ہوا؟

۱۸ ..... ڈ اگٹر عبدالکیم اور مولوی ثناء اللہ کے بارے میں غیر مشروط اور مشروط بدوعا کیں دونوں فتم کی سوجود ہیں تو پھر غیر مشروط بدوعا و ان کو بھی زیر بحث کیوں نہیں لا یا جاتا؟
۱۹ ..... تفہیمات ، ص ر ۲۲۸ میں ہے کہ مولوی ثناء اللہ ابوجہل ہے جو مرزاصا حب کے بعد زندہ رہا۔ گرابوجہل تو جبل ہے درمیں مارا گیا تھا پھراب بہت ہیں؟

۲۰ .....مرزاصاحب نے ترمیم مسائل شرعیہ میں اعجاز کا دعویٰ کیا ہے اورائے الہامی استعار میں عربی شاعریت کا وہ ستیاناس کیا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب جیسے زباندانی میں غلط کو تھے ویسے ہی اسلامی عقائد میں مجمی غلط گفتار تھے دیکھتے اعجازی کلام کے اشعار کس طرح اپنی ردیف اور قافیہ کوچھوڑتے ہوئے علم عروض کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکدلگارہے ہیں۔

## ''اقتباس القصيد ه الاعجازيه''

وان جمالک قاتلی فات فانظر ومن یشرب الصهباء یصبح مسکرا واین بهذا الوقت من شان جولرا بغیظ فلم اقلق ولم اتحیرا تمادت لیالی الجوریا ربی انصر اقدری بلیل مسرة کیف تصبح فهل بعده نحو الظنون نبادر

بفضلک انا قد عصمنا من العداء دعوا حب دنیاکم وحب تعصب وان کان شان الامر ارفع عندکم وموا کل صخر کان فی اذیالهم ستمنا تکالیف التطاوُل من عدی ولا تحسب الدنیا کناطف ناطفی وان شفاء الناس کان بیاته

فكل بما هو عنده يستنسر فناد حسينا او ظفرا او اصغرا ولكن رماه الله ربى ليظهرا ويوم فعلتم ما فعلتم بغلركم باخ الحسين وولده اذ احصروا ووالله ان قصیلتی من مؤیدی فنثنی علی رب کریم ونشکر فباللغو رسل الله بالدين بعثروا فأيد وكمل كلما قلت وانصر بمد فلم ننكث ولم نتغير رويدك لاتبطل ضيعك واحذب وان حيوة الغافلين لذلة فسل قلبه زاد الصفا او تكدرا هجوت بمد مدا لتحقرا وللدين اطلال اراها كلاهف رد معى بذكر قصوره بتحدر اتاني كتاب من كذوب يزور كتاب خبيث كالعقارب يأبر فقلت لک الویلات یا ارض جولر لعنت بملعون فانت تدلر فقال ثناء الله لى انت كاذب فقلت لك الويلات انت ستحسر

وقد مزق الاخبار كل ممزق ففكر يهديك خمس عشرة ليلة رميت لاغتالن وما كنت راميا وان كان هذا الشرك في اللين جائزا ويارب ان ارسلتني بعناية وهذا العهد قد تقرر بيننا ايا محسني بالحمق والجهل والوغا تركت طريق كرام قوم وخلقهم

"" آئینے تن اور تنویرالا بصار " میں ان نقائص کے رفع کرنے میں بہت کچھ لکھا ہے مگرچشم بینا کے سامنے سب بچ ہے کیونکہ جس قتم کے عیوب اور قافیہ یاوری کی حبد بلیاں جس کثرت ہے اس قصیدہ کے مذکورہ بالا اقتباس میں موجود ہیں آج تک کسی متند شاعر کے کلام میں موجود نہیں ہیں۔اور نہ ہی گئی آئندہ شاعر کے کلام میں موجود ہونے کی امید ہو کتی ہے۔عذر کیا جاتا ہے کلام اللہ کے اغلاط بھی نؤ مخالفین نے لکھے ہیں تو اگر اسی قصیدہ کے اغلاط کسی نے لکھ دیئے تو کون سے بڑی بات ہوگئی مگر گزارش بیہ ہے کہ جولوگ اس نظریہ کی تائید میں قلم اٹھاتے ہیں جب وہ خود ہی شعروشاعری سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں توان کا پیہ عذراس بارے میں کینے قابل شلیم ہوسکتا ہے؟ چنانچہ

ا.....احسن امروبي دمتم بازغه "كويباجية مل لكصة بين: ـ (مي بعير السكين)

واولوا العلم كلهم شهدوا انه الا اله الا هو م الله منك فيه فقد كفر

ثم قال الرسول قولوا معى انه لا اله الا هو ٢.....مولوي غلام رسول راجيكي جواب مبابله نمبر اميس لكصته بين \_ (في بعير المعيق)

كمال يبارك فيه ليس بكاسد اشاعواعيوب نفوسهم في الجرائد يحبون سبيل الغي طرق المفاسد ويبلى تقاة المرء عند الشدائد لاعلاء كلمتها بحق كراشد فلا تغرين اليه عزى المفاسد بشير وفخر الرسل ليس بطارد خلافا لوحى بشارة ومواعد

ايرمون ابرار بغير ثبوتهم اظفر الوشاة بتهمة ومكائد وحال التقى البار يدرى ببركة لذم المقدس والمطهر خيبة وان البغاة بفسقهم وفجورهم و دعوىٰ التقاة بغير تقوى سفاهة وانا لانصار الخلافة بالهدى وان الخليفة صالح بشؤنه وسيدنا المحمود ابن مسيحنا البشر رب الكائنات مسيحه

سر.....مولوی الله دتا صاحب این کتاب د تقهیمات " صرر ۲۲۹ ، میں مولوی ثناء الله کے متعلق لكصته بين:

کاذب کو کبی عمر ملتی ہے کہاں کذب میں پکاتھااہے اس کے زندہ رہا مستفعلن مستفعلن فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان فاعلان (مولوی صاحب اگر پیاندر کھ کر بی ماپ لیتے تو دوسرام صرع اتنا طول نہ پکڑتا۔) سم .....قاضی محمد پارصاحب پلیڈراستحقاق خلافت کیلئے ٹریکٹ نمبر ۸۰ میں لکھتے ہیں:

(في بحيرة الهند)

جِماغ شام آخر را صغیر مانے بیند طلوع صبح صادق را کبیر مانح بیند کہ چیٹم زرد بینارا ایں نابینا نے بیند تعجب امت تعجب امت معيبت امنت معيبت امت ایں حال من امیر وسنۂ رفقا نے بیند شب تاریک ودرد دل وباای سنج تنهائی بیا قاضی مرنجال دل وتکیه بر خدائے کن که دست تو گرفته چول ای مشکلهانے بیند بیارد سخت طوفان حیف ایں دنیا نے بیند ای اهلیکه معلق شد نه ریزدنه شده واپس کے نزول اس کا مرادی تامام ابن مریم وه مرادی نقا بنا کوں نہیں یہ سوچے وقت خرام اس کے بیٹے کیوں میں لفظوں یر اڑے تیرا کھے جائے نہ میرا بنآ کام میں تو باتیں بہت ر<sub>ک</sub> کافی یہ ایک میری غلطی کو مٹادے معاف کر تو ہے ویے والا میں انسان نام د کیمو جو غورہے تو یبی صفت اولیاء ہے نازك مزاج بھى ہوں طبيعت كاسخت بھى ہوں جس ول میں ہو چنگاری الفت کی جلنا اس کا سکیا جینااس کا کبیر وینا ہی جو جیا ہے ندرات میں ہے ظلمت نہ روز میں ضیاء ہے اب رقم پر ای کے ہے سارا ٹانا بانا ۵..... '' آئینه حق نما'' ص رے ا، میں ایک شاعر کی جو میں خودمر زاصاحب کے اشعاریوں

منقول ہیں کہ (می بعر الفلس) واہ سعدی د کمیے کی گندہ دہانی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدر دانی آپ کی بیت ساری آپ کی بیت الخلاء ہے کم نہیں ہے پیند خاکر وہاں شعرخوانی آپ کی اب ناظرین خودانصاف کرلیں کدا سے شاعروں کے سامنے 'اغلاط قرآفی' اور' اغلاط قصیدہ اعجازی' کوایک درجہ پر جھنا کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ ہاں جوشعرو تخن سے پچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہو سکتے کہ مرز اصاحب کے کلام پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ویسے ہی شھے جو کلام اللی پر کئے گئے تھے۔ کیا مرز اصاحب شریعت محمد یہ ہیں مجدد ہوکرآئے تھے تو قریعت شاعری ہیں بھی آپ مجدد تھے جنہیں ہرگز شریعت محمد یہ ہیں مجدد ہوکرآئے تھے تو شریعت شاعری ہیں بھی آپ مجدد ہو جنہیں ہرگز میں ناسلام میں کئی ایک 'قصا کدا کہ فیہ ' اور ہوئی ہوئی لیمی نظمیس موجود ہیں کسی ایک میں شاعری چنداشعار کو ہیں گیا گیا ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ مرز اصاحب کے عبوب آمیز نگ شاعری چنداشعار کو ہیں گیا گیا ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ مرز اصاحب کے طرف دار ثابت کریں کہ دو خود بھی شعر تو تن ہے آشا یا خی فیم ہیں ور نہ جو پچھ' آگئیدی تماء' میں یا ''تنویر کرا کھی خلط ہے کہ یہ لوگ خود بھی شعر فہم نہیں ہیں گیا گیا ہے۔ ہاں گھی خلط ہے کہ یہ لوگ خود بھی شعر فہم نہیں ہیں گی کی طرف داری میں کیا کھیں گے۔

۱۲ .....بالآخوة يومنون ميں آخرى وى مراد لينائس طرح سيح ہوسكتا ہے جبكہ كس نے مرزاصا حب ہے ہوسكتا ہے جبكہ كس نے مرزاصا حب سے پہلے بھی قادیانی وى پرائیان كا اظہار نہیں كیا۔ كیا وہ سارے ہى فرقے كافر تھے؟ يا يہ معنی مراد لينا غلط ہے؟

۲۲.....''علماء سوء''احمدی ہیں یا غیر احمدی جو رات دن تحریف کلام الٰہی اور تبدیل نصوص اسلام کرتے رہتے ہیں۔

۲۳۔۔۔۔ آریہ مذہب کے پیرو لکھتے ہیں کہ موجودہ چاروید چاررشیوں پر نازل ہوئے،جو حضرت آ دم کی طرح پیدا ہوتے ہی شاعر اور جوان تھے۔ تبت کے پہاڑوں پرخدا کا کلام ان پرنازل ہوا۔اور بیقاعدہ ہے کہ جب دنیامیں وید کی تعلیم ست پڑجاتی ہے تو وہی چاررشی

خدا کا کلام حاصل کر کے از سرنو وید کی تعلیم دینے آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کسی جنم میں نیک کام کئے تھے جن کا معاوضہان کو بیضدمت ملی ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کاباطن صاف ہوجا تا ہے تو براہ راست بھی خدا ہے دید بانی حاصل کرسکتا ہے جیسا کہ اس زمانہ میں دیا نندسرسوتی (معلم وید)نے ویدحاصل کئے تصاوران کوسنسکرت کےعلاوہ د لیلی زبانوں میں بیان کیا تھا' تو گویا اس اصول کا بیمطلب ہے کہ دنیا میں ویدکئی دفعہ اتر ےاورحسب ضرورت وہ کئی زبانوں میں پڑھے گئے اورحسب ضرورت زماندان کےاحکام میں تبدیلی بھی ہوتی رہی۔اور مرزائی تعلیم ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی بھی دنیا میں ظلمت حصاجاتی ہے تو نبوت کا نور چیکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضور العَلَیٰ اللہ سے یلے دنیا میں کئی نبوتیں جاری تھیں ،اب' خاتم الانبیا ،' کے بعد صرف نبوت محمری کا ہی راج ہے بہی نبوت روپ بدلتی رہی ہاور آئندہ بھی بدلتی رہے گی۔اور یہی قر آن حضور پر پہلے نازل ہوا تھا اب دوسری دفعہ مرز اصاحب مر بمعہ اضافات کے نازل ہواہے کیونکہ مرز ا صاحب حضور کے بروز ثانی ہیں اس لئے ضرورت زمانہ کے مطابق قر آن شریف کامفہوم کچھاور ہےاوراس کی زبان میں بھی اردو، فاری اورانگریزی کا اضافہ ہو گیا ہےاہ ہمیں یو چھٹا رہے کہ کیا بروز کا مئلہ آرہ یہ ذہب سے تو نہیں لیا اور کیا دیا نند کی مقابلہ میں آنے کی خاطر مرزاصا حب نے دعویٰ نہیں کیاتھا تا کہ بیدد یکھایا جائے کہ اگر دید دیا نند پرار دو میں اتر عکتے ہیں تو قرآن بھی اردوچھوڑ کئی زبانوں میں اتر سکتا ہے۔

۲۲ ..... ﴿ إِنِّى مُتُوفِيْكَ ﴾ میں چار وعدے ہیں جو اپنے اپنے موقع پر چیاں ہیں۔
توفی دفع تطهیر اور غلبه تابعین، مرزائی تعلیم کے رو سے ستاس (۸۷) سال کی
روپوشی جو تشمیر میں ہوئی ہے واقعہ صلیب کا جزواعظم ہے اس کا ذکر بھی ضروری تھا، یہاں
کیول نہیں ذکر ہوا۔ حالا تکہ یہ جزواس واقعہ کی جان تھی اگر کہوکہ ' واوینھما'' میں مذکور ہے

تو دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔اول بیر کہ اس آیت میں بطور وعدہ کے سفر کشمیر مذکور نہیں ہے۔ دوم بیر کہ کشمیر میں توفی ہالموت اور رفع روحانی ہونا جہاں مخالف نہ تھے محض بے فائدہ ہوگا۔

۲۵ ..... انظیمیر علیمی " سے مراد اگر نجات از واقعہ صلیب ہے تو مواعید اربعہ میں اس کا نمبر پہلا ہونا ضروری تھا اور اگر اس سے مراد د تقد رہتی تھری ہے تو غلبہ تا بعین کے بعد ہونا چاہیے تھا ہم حال اگر ہم پر تر تیب تو ڑنے کا الزام قائم ہے تو تم بھی نے نہیں سکتے۔

۲۱ ..... یہ کیا مخول ہے کہ بیبودیوں سے نجات دینے کیلئے خدانے میں سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ میں تخفیے موت دوں گا' یعنی قبل یاصلیب پرنہیں مرنے دوں گا۔ کیا شہادت فی سبیل اللہ جوآپ سے پہلے کی ایک انبیاء کونصیب ہو چکی تھی حضرت میں کومروم رکھنا تھا؟ اور کیا موت فی الفواش شہادت سے افضل تھی؟

27 .....اگریت ایم کیا جائے کہ ستاس (۸۷) سال حضرت سے کشمیر میں روپوش رہ کرمر گئے تو گئی سوال بیدا ہوتے ہیں۔ اول ہے کہ بین سال کی پہنے میں تو بیاثر تھا کہ آج ہیسائی فد ہب سب سے بڑا ہے جو شام سے نکل کر یورپ میں جا گھساتھا۔ مگر کشمیر میں ستاس (۸۷) سب سے بڑا ہے جو شام سے نکل کر یورپ میں جا گھساتھا۔ مگر کشمیر میں ستاس (۸۷) سال کی ہملیغ سے ایک عیسائی بھی نظر نہیں آتا۔ دوم ہے کہ اگر آپ روپوش رہے تھے اور دشن کا خوف بھی نہ تھا تو آپ نے ہملیغ کیوں نہ کی۔ سوم ہے کہ قیامت کو خدا کے سامنے کیے کہیں گئران حال رہا کرتا گئے کہ جب تک میں یہود میں رہاان کا گران حال رہا۔ کیا روپوش کھی گران حال رہا کرتا ہے؟ چہارم یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی عین حیات میں اور روپوش کے لیے بوصہ میں شلیث پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ہو جکی ہیں جو جکی ہیں جو جکی ہیں ہی کہ اور اول بی انا جبل مرتب ہو چکی ہیں جن میں آپ کوابن اللہ کہا گیا تھا 'حالا فکہ تمہارے نزد میک شاہٹ بعد الموت مائی گئی ہے۔ اس کیلئے بجرت شمیر کا نظر بیصر ف خیالی مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور حیال مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور حیال مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور حیال مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور حیال مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور حیال مسئلہ ہے، جس پر نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے اور

ندآ سانی شهادت موجود ہے۔

٢٨....﴿ أُولِنُكَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ ﴾ مِين ثابت كياجا تا بكُهع' بمعنى ْمن' باورا نت منى وانا منك مِين تاويل كى جاتى ہے كہ انت من اتباعى تو پھر اولئك مع النبيين مِين من اتباعهم كى تاويل كيول كى جاتى ہے؟

79 .....اسلام میں حقوق والدین کو مانع وارثت تشکیم نہیں کیا گیا تو مرزا صاحب نے کہاں ہے اس کا جواز حاصل کیا تھا؟ کیا اپنے الہام اور وحی ہے؟ تو پھر ناسخ شریعت تھم ہے ورنہ قرآن وحدیث ہے اس کا ثبوت دیا جانا ضروری ہے۔ (دیجے توجہات ہیں ۵۲۹)

است. جب" براہین احمد یہ 'میں نتین سود لاکل حقانیت اسلام پردینے کا وعدہ دیا گیا تھا تو یہ بہانہ کرنا مناسب نہ تھا کہ اب ہم پچھ سے پچھ بن گئے ہیں اس لئے ایفاء وعدہ واجب نہیں رہا۔ کیونکہ اس وعدہ خلافی کا خواہ کوئی سبب ہو بہر حال اس سے مخالفین اسلام تو کہہ سکتے ہیں کہ مرز اصاحب کہہ کر مکر گئے'اگر یہی بلغ علم تھا تو تین سود لائل حقد کی ڈینگ کیوں ماری تھی؟

۳۱ ..... '' دیباچه برا بین 'میں مذکور ہے کہ ہمارے خود مجزات تین سوے زیادہ بین اس کئے اب تین سو دلائل حقانیت اسلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بیتا ویل مربیروں میں تو خوب چل گئی ہے مگراہل اسلام کوتو بیو ہم دلایا گیا تھا کہ خاندزا دولائل کے سوا خار جی دلائل ذکر کئے جائیں گے اوراگرا بی تعلیوں کو ہی دلائل اسلام بنالینا تھا تو پہلے ہی کہہ دیے تا کہ لوگ بے چین ہوکر کتا ہی پیشگی قیمت تو واپس نہ لیتے۔

۳۲ ..... ''هقیقة الوحی'' میں لکھا ہے کہ میں نے لوگوں کا گالیاں دینے میں ابتدا پہیں کی اور جب میں ابتدا پہیں کی اور جب میں نے سعداللہ لدھیانوی کو گالیاں دیں تو واقعات کا ترجمہ کر دیا گالی وہ ہوتی ہے جوجھوٹ ہو۔ اگریمی بات ہے تو شروع میں جن حضرات نے مرزا صاحب کو مدعی نبوت

ہونے کی بناء پر فتو کا تکفیری تیار کرایا تھا تو وہ بھی واقعات پر بھی تھا جھوٹ نہ تھا تو پھر بتاؤ گلیوں گی ابتداء کس کی طرف سے ہوئی ؟اور نہ ماننے والوں کو'' ذریۃ البغایا'' (حرام زادے) گس نے لکھا؟ گو اپنے اپنے خیال میں دعویٰ نبوت فتو کی تکفیر جھوٹ نہ سخے گر بعد پی مرزاصاحب نے لوگوں کولومڑی ،خزیر ،سانپ ، کتے اور ملعون وحرامزادے وغیرہ کہنا شروع کر دیا تھا تو کیا ان گالیوں کا کوئی ثبوت شرعی ان کے پاس موجود تھا؟اگر نہیں تھا تو پھر گالیاں کیوں نہ ہوئیں ؟اور فتو کی کے بعد آغاز کس سے ہوا؟ بلکہ فتو کی سے پہلے بی مرزاصاحب نے مملی طور پر روپیرواپس نہ دینے سے جب لوگوں کو پاگل تجھ لیا تھا تو یہ منحوس مضمون اسی دن سے شروع ہوگیا تھا۔

۳۳ .....''ست بچن' میں ہے کہ راحات ہمر ، سبع ، سج کی نتین دادیاں بقول نصاری زنا کار تھیں یہ

الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۳ میں ہے کہ بقول یہودی ایک تورت پر عاشق بھی ہوگیا خفا گر ہم اس روایت کو سیجے نہیں سیجھتے اہل اسلام کے نز دیک تو بین میجے میں یہ باریک اشارہ ہے جس میں مرزاصاحب نے سب کچھ کہہ دیا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ ہم ایک معزز کی بظاہر عزت کریں اور اس کے آباؤ اجداد کی برائیاں لکھ کرشائع کرتے ہوئے اپ آپ کو اس ہے بہتر بھی سمجھیں اور اخیر میں کچھ مدت کے بعد کسی پوشیدہ تجربی یہ بھی کہہ دیں کہ یہ روایت سیجے نتھی۔ پھردیکھیں ہم ہتک عزت کا دعوی دائر ہوتا ہے کہ بیں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ

۳۳ ..... '' فتح آمیح '' وغیرہ میں لکھا ہے کہ عیسائیوں نے ہمیں گالیاں دیں اس لئے ہم نے بھی ان کے فرضی سی کو گالیاں دیں، ورنہ میں جب سی کامٹیل ہوں اور اس کی جان سے ایک بجلی اٹھ کرمیرے دل میں جاگزین ہوگئ ہے تو میں اس کو ہرا کیسے کہدسکتا ہوں؟ ہاں جناب نے ذرایوں ہی کہاہے ع الكاف يتأاستلفان

## عيسى كاست كه بنبد بإمنبرم؟

## ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احمہ ہے

اور یوں بھی لکھا ہے کہ جب عیسائیوں نے مسیح کو بڑھایا توغیرت خداوندی نے چاہا کہ مجھے اس سے بہتر ثابت کرے۔(انجام علم) بیتو وہی مثل ہوئی کہ ع

## پیر ما بهم صفت موصوف است کیکن قدرے کا فراست

۳۵۔۔۔۔۔اشتہاراعلان ٹیوٹ میں لکھا ہے کہ میں وجود کیے کاٹکڑا ہوں۔ پُھرکشتی نوح میں لکھا ہے کہ'' میں اس سے بہتر ہوں ۔''اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے احتر ام تھا مگر جب مرزا صاحب مستقل نبی ہے تو وہ احتر ام جاتار ہا۔

۳۳ .....ازالداوہام میں مرزاصاحب نے گایوں کاعذریوں بیان کیا ہے کہ '' قرآن شریف میں بھی خالفین کو سخت لفظ کیے گئے ہیں ہم نے اگر کہہ دیئے تو کون می بڑی ہات ہوگئ ہے۔'' انوارالاسلام میں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی نبی کی توہین کی ہے تو اس کا جواب ہے ﴿ لَعُنَدُ اللّٰهِ عَلَى الْکَافِیمِینَ ﴾ مگر واقعات بتلا رہے ہیں کہ نصاری کے مقابلہ میں حالات کے کواس بری طرز پر بیان کیا ہے کہ آخر مرزاصاحب و کئے ہے خود بہتر بنتا مقابلہ میں حالات کے کا میں کسی نبی کی ہتک موجو و نہیں ہے ہاں کفار ملہ کو میشک برا کہا گیا ہے' کیونکہ اسلام کے دشن میں کسی نبی کی ہتک موجو و نہیں ہے ہاں کفار ملہ کو میشک برا کہا گیا ہے' کیونکہ اسلام کے دشن میں گئی ہتک موجو و نہیں ہے کہ حامیان اسلام کوشرک، دجال، علما ہے سوء، مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کہ وایات اسلام کی بنیا و پر مرزاصاحب کے وعاوی کی مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کہ وایات اسلام کی بنیا و پر مرزاصاحب کے وعاوی کی مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کہ وایات اسلام کی بنیا و پر مرزاصاحب کے وعاوی کی مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کہ وایات اسلام کی بنیا و پر مرزاصاحب کے وعاوی کی مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کر وایات اسلام کی بنیا و پر مرزاصاحب کے وعاوی کی مقلدین شیطان کہا جاتا ہے جو سمج کی مقابلہ ہوگا۔

٣٤ ..... چونکه نبی کا خواب بھی وحی البی کا حکم رکھتا ہے اور مرزاصاحب کو بھی '' محا کا ۃ'' کا شوق تھا۔اس لئے مرزائیوں کو بید دکھانا پڑے گا کہ انا انز لناہ قریبا من القادیان بھی قرآن میں موجود ہے؟ یا بیتلیم کروکہ قرآن کا کچھ حصدا بھی نزول اول سے باتی رہ گیا تھا جو

نزول ثانی میں حاصل ہواہے۔

۳۸ .... کشتی نوح میں الہام ہے کہ 'الخیر کلہ فی القرآن۔' ص ۱۲ القوان اور یہ بھی لکھا ہے پر مقدم رکھو کیونکہ لاشفیع و لانبی الامحمد و لا کتاب الا القوان اور یہ بھی لکھا ہے تائیدی حدیث کونہ تجھور و مگرا خیر پر۔ از الدص ۱۸۸ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ بقول گلاب شاہ مجذوب مرز اصاحب قرآن کی وہ غلطیاں دور کر دیں گے جوتفیر وں میں اس کی طرف منسوب ہیں۔ گویا مرز اصاحب پہلی تفاسیر کو جوانل زبان صحابہ اور خاص عربوں ہے منقول منسوب ہیں۔ گویا مرز اصاحب پہلی تفاسیر کو جوانل زبان صحابہ اور خاص عربوں سے منقول ہیں غلط قرار دے کرقر آن میں تج بیف جدید کریں گے۔ کیا یہ فعل یہو دنہیں؟ کیا اس میں تمام مسلمانوں کی تو ہیں نہیں؟ اور اکیا اس میں خمنی تشریع کا ادعا موجو دنہیں ہے؟ یا کیا اس میں دیا تند کے مقابلہ میں و یہ کی طرح نی شریعت کا دعویٰ نہیں ہے؟

۳۹ .....ازالہ میں ہے کہ آج شائستہ دنیا میں رفع جسمانی کاعقیدہ رکھ کراسلامی فتح ممکن نہیں ہے کیونکہ بیعقیدہ قرآن ہے ثابت نہیں اور جن روایات پراس کی بنیاد ہے وہ بھی غلط ہیں۔ بہت خوب! مگر بیدکون ذی عقل تشکیم کرتا ہے کہ تیموری خاندان کا ایک فردسید آل رسول بن کر باتوں باتوں میں ہی افضل الرسل بن جائے اور باوجود ند ہی زبان ہے پورے طور پر نہ جانے کے مضرفر آن بھی اعجازی طور پر بن بیٹھے۔

انسانی ہےاس لئے ایساانسان خدا کا بچہ بننے کاحق دار ہوسکتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بیہ تنكيث قرآن كى كس آيت عاصل كى عنى باكريول كهاجائ كده إنَّ اللهُ تَعَلَقَ آدُمَ عَلَى صُوْدَةِهُ ﴾ من منهمون تراش ليا گيا ٻنو جم کہيں گے که اس کوغلط طور پر استعمال کرنے میں خیانت کی گئی ہے کیونکہ اس کا صاف مفہوم بیہے کہ خدانے انسان میں سمع، بھر ،علم ،وغیرہ پیدا کر دیئے ہیں جواس میں بھی موجود ہیں ،ورنداس میں محبت کا بچہ پیدا کرنے کی طرف کوئی اشار ہبیں ۔ہمیں افسوں ہے کہ تعلیم یا فتہ لوگ بھی ایسی تک بندیوں پر ایمان لے آتے ہیں ممکن ہے کہ 'فقوحات مکیہ''بابر۵۵ میں ایسی تک بندیوں کی طرف ہی اشارہ ہو کہ انسان کے قلب پرجب شیطان اپنا تسلط جمالیتا ہے اور دعویٰ آفرینی کے اصول اس کے ذہن شین کرالیتا ہے قو خود اس میں ایس طاقت پیدا ہوجاتی ہے جو نکتہ آفرینی اورموشگافی میں اس کی اس طرح دشگیری کرتی ہے کہ مہم اول حضرت شیطان بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اور اس طاقت کا نام شیطان معنوی ہوتا ہے ممکن ہے کہ محبت کا بچہ بھی کچھ ایسا ہی ہو بہر حال ناظرین کافرض ہے کہ مختیق مرزائیے کواس کے مقابل رکھ کر ذرہ غورے بنا نمیں کہ کیا یہی نتیجہ لکلتا ہے یا کچھاور؟

الا ...... "براین" میں ہے اغفر رہنا وارحم من السماء رہنا عاج،ال فقرہ کی ترکیب کرے سمجھاؤ کہ اس کامفہوم کیا ہے؟ اور یوں کہہ کرند ٹالوگہ یہ متشابہات میں سے ہے کیونکہ یہ جواب صرف احمد یوں کی تشفی کرسکتا ہے ورنہ ہم تو "فاج" کی تشریح پر بھی پوچیس کے کے فہیمات میں اگراس کا معنی پیٹیم مرزائیوں کا شیر دہندہ یا آسان وزمین میں ان کی تشریح ہمی ہوتو یہ سارا فقرہ پھر بھی ہے جوڑم کب اشراحی کی ظرح رہ وجا تا کی تشہیر کرنے والا سے جمی ہوتو یہ سارا فقرہ پھر بھی ہے جوڑم کب اشراحی کی ظرح رہ وجا تا ہے۔ کیا ایسے فقرے قرآن کے مقابلے میں وی کہلانے کے حق دار ہیں؟ ارہے کھے تو خدا کا خوف کرو!

۴۲ .....'' تو خنیح مرام''میں ہے کہ خدا کو یوں مجھو کہ ایک بڑا تبیندوا ہے جس کی بیثار تاریں تمام عالم كومحيط بين \_ " تفيهات "مين ب كد چونكد قرآن مين ب كد ﴿ مَقُلُ نُورُهِ تحمِشُكُوفِ ﴾ اس لئے تفهیمی تشکیل جائز ہوگی کیکن تا ہم فرق ہے کیونکہ قرآن میں نور کی تمثیل ہےاور پہاں ذات باری کی تمثیل ہےاور قر آن کلام البی ہے خدا مجاز ہے کہائی تمثیل کسی طرح ڈ گر کرے اور بید گلام بشرکسی طرح بھی وحی نہیں ہے اور اگر اس کو بھی وحی مان لیا جائے توبیلا زم آئے گا کہ غلام اینے آتا ہے بڑھ کروحی یا تاتھا۔ ذراسوچ کر جواب دیں؟ ۱۹۳ .....''قهیمات''میں ہے کہ بہتی مقبرہ صرف شرک وبدعت سے بیخے والے متقی یر بیز گاروں کیلئے مخصوص ہے ملک غریوں کا داخلہ مفت ہے اور غیر مبلغ تصدیقی فارم داخل کرنے کے بعد جو دفتر ہے ماتا ہے جا کداد کا دسواں حصہ صیغہ تبلیغ میں دے کر داخل ہوسکتا ہے ور نہ صرف عشر مال کا فی نہ ہوگا صیغہ تبلیغ کیلئے گوا ک طریق سے خوب مدد پہنچتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا محاکاۃ بالنبی، کے سواکوئی اور بھی اس کے جواز کی سیح دلیل ہے بإصرف ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَراى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ كهدكرنال دياجا تا ہے۔كيام زاصاحب خداتھ؟ جوية تجارت كرنے بيٹھ گئے تھے؟ يااينے آ قاہے بڑھ کرزیادہ تھیل دین کیلئے یوں کہاتھا؟ تشریجے بیان کریں اور یہ بھی بتا نمیں کہ وفات سیح می محدی ، یاک مثلیث حیات می بر فتوی شرک ، نزول می سے مراد ظہور مرزا،قر آن کے جدید معنی طرازی ختم نبوت ہے انکار ،اسلام قدیم پرمفنکہ اڑانا ،وغیرہ بہ سب کچھ مان کرانسان بدعتی بنمآ ہے یانہیں؟اسی طرح انبتیہ اللّٰہ عینیۃ اللّٰہ، بروز و تناتخ کوماننے والامشرک ہے یانہیں؟ کیاوہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے جو یوں کے کہ سے کواپ تک زندہ ماننے سے شرک لازم آتا ہے جس سے تمام مسلمان مشرک بن گئے ہیں۔ ۳۴ .....ملکه معظمہ کے حق میں مرزاصا حب نے دعا کی تھی کہ اس کا خاتمہ کلمہ تو حید پر

الكافية المتلفان

ہو۔ (تند تیسریہ)تبلیغی خط کو، گواس نے نہیں پھاڑا تھا مگر اس نے عمل درآ مدنہیں کیا تھااس کئے الہام ہوا کہ

مت برطافية تا بشت سال بعدازال ايام ضعف واختلال (عيمات)

گرسب کومعلوم ہے کہ نہ تو ملکہ مسلمان ہوئی اور نہ اس کے بعد سلطنت برطانیہ کوزوال آیا۔ بلکہ ہم دیجھے ہیں کہ ملکہ کے بعد توسیع ممالک زیادہ ہوئی اور اقتدار بڑھا۔ای ہے باقی الہامات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔رہا کا گریس کمیٹی کاخر خشہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 'رحیت وراعی'' میں شکررنجی بیدا ہوتا، ڈوال سلطنت یا اختلال کا نشان نہیں ہوتا ہاں سلطنت کوزوال یا اختلال اورضعف کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے کہ ختیم برسر پیکار ہواس گئے ایسی تاویل کرنا کمال خوش بہنی ہوگی اس کئے ہم یوچھیں گے کہ الہام اور دعا کو کیا ہوا۔

۳۵ ..... پیغامی پارٹی کا سوال جب پیش ہوتا ہے کہ وہ مرزاصاحب کوافضل الرسلین نہیں مانتے تو یوں کہدکر ٹال دیاجا تا ہے کہ ع

آخر کنند وعویٰ حب پغیرم (عملات

مر خیراحدیوں کا سوال پیش ہوتا ہے تو صاف کفر کا فتو کی الگ جاتا ہے حالا تکد آگے پھل کر مرزاصا حب کا اعلان ہے کہ لا نبی الا محمد و لا کتاب الا قر آن کیا ایمان الرسول اور حب محد ہو گئے ان کیا ایمان الرسول اور حب محد ہو گئے ان کو آن کیا ایمان الرسول اور حب محد ہو گئے ان کو آن کیا ایمان الرسول اور حب محد ہو گئے ان کو آن کیا ایمان الرسول میں میں ہے کہ علی بن حمز وطوی اپنی کتاب ''جوا ہر الاسرار'' میں لکھتے ہیں کہ مہدی کا ظہور کدعہ ہے ہوگا اور اپنے صحابہ کے نام ۱۳۱۳ بحد ولدیت وسکونت کے صحیفة محتو مدیل کھیں گئے ہم نے ان کے نام ''آئینہ کمالات' میں درج کئے متصاور اب انجام میں بھی داخل کر لئے ہیں۔ ہمیں تجب اس سے تو چندال نہیں آتا کہ روایت میں تو یول

وقت کچھ مربھی چکے تھے اور چند برگشتہ بھی ہو گئے تھے گر جمیں یہ سجھ نہیں آتا کہ اوپر تو مرزاصا حب سرے ہے وجود مہدی کا بی انکار کرتے ہیں اور لا مھدی الا عیسیٰ پراڑ جاتے ہیں اورادھران روایات کو اپنے اوپر چپاں کرنے کی سرتو ڑکوشش کرتے ہیں کہ جن میں مستقل طور پر الگ وجود ہے امام مہدی کا ظہور مراد ہے؟ علاوہ بریں کتاب مختوم مرزاصا حب کی کوئی تصنیف نہیں ہے اور جن کتابوں میں نام درج کئے ہیں وہ جناب کا'' آئینہ'' ہے یا''انجام'' ہے۔

27 ...... خیممانجام میں ہے گئیمیں تین چیزیں کی ہیں۔ قبولیت دعاعمو ما اطلاع علی الغیب اور کشف معانی قرآن۔ اس جگہ بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ جب ہرایک دعا کے منظور ہونے کا محسکہ نہیں تھا تو جن کے بارے میں مشروط وغیر مشروط دعا کیں منظور نہیں ہوئی تحس تو کیوں چھچے پڑھ کرتا ویلات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا صاف کہد دینا تھا کہ اوصاحب یہ بد دعا نمیں منظور نہیں ہوئیں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ پہلے زمانہ میں فرقہ باطنیہ ہوگزرا ہے جس کی پچھتشر کے فرقہ قرامط میں فرکور ہو چکی ہے اور مرزاصاحب بھی باطن قرآن پر ہی جس کی پچھتشر کے فرقہ قرامط میں فرکور ہو چکی ہے اور مرزاصاحب بھی باطن قرآن پر ہی زیادہ زور دیتے تھے۔ پس اب کیا بیدونوں ایک فرقے ثابت ہیں یاالگ الگ؟ اطلاع علی الغیب بھی ایسے طور پڑھی کہ بغیر حواثی اور تشر کے درتشر کے معدا ضافات ملحقہ کے وجود میں نہ الغیب بھی اور اگر واقعی اطلاع علی الغیب بھی ، تو جا بجا ترمیم و نہنے کی کیا ضرورے تھی ؟ اس سے تو نجوم ورال کے قواعد ہی افتحے ہیں۔

۳۸ ..... "ضرورت الامام" میں ہے کہ الہام شیطانی کی دلیل ہے ہے تعدّول علی محلّ اللہ میں اللہ میں ہے گئی اللہ میں ہے کہ الہام شیطانی ہونے اللہ میں اللہ میں

نے کیا لکھا ہے۔اور جیٹ لکھ دیا کہ انبیاء کو بھی شیطانی الہام ہوتا ہے۔ کیا معاذ اللہ وہ بھی افاک اثیبہ کامصداق تھے؟

۴۹ .....مرزاصاحب کی پیشینگوئی جب پوری نہیں ہوتی توایک بیہ بہاند کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس کی پلیشینگوئی صحیح نہیں نکلی تھی مگر اس'' محا کا ۃ'' ( قیاس بحالت نبی ) میں دونقص ہیں۔ اول کہ ایسے جواب صرف مریدوں کیلئے ہی مفید ہیں ورنہ ہمارے نزدیک جب مرزا صاحب نبی بی نہیں ہیں تو محا کا 6 کیسی؟ دوم میا کہ قوم پونس پر آثار عذاب پیدا ہورہ ہے تھے تو عام اصول کے مطابق کہ استعقار اور ایمان بالرسول سے عذاب ٹل جاتا ہے انہوں نے آپ کی تصدیق بھی کی اور استغفار بھی کی تو نے نکے لیکن مرزاصاحب کے مقابلہ میں لوگ بددعا كيس مضم كرجاتے بين اور مطلقاً تصديق كروادار بھى نبيس موتے كيكيا تماشا ب؟ ۵۰..... ' هقیقة الوی'' میں بیہ کے کہزول میں کا مسله عیسائیوں کی اختراع ہے اور مطلب ہے کہ سے کونزول اول میں تو عزت حاصل نہیں ہوئی تھی' اب دوبارہ تمام کسر نکال لے گا ۔بال بنابیع الاسلام میں سیائول نے بھی لکھا ہے کہ معراج جسمانی کا مئلہ آتش پرستوں سے لیا گیا ہے۔خواجہ کمال الدین بنائے اُکسیجیب میں لکھتے ہیں کہ سے کے بغیر ہاپ پیدا ہونے کا مئلہ عیسائیوں نے پرانے بت پرستوں سے لیا تھا جومسلمانوں نے بھی اور مرزاصاحب نے بھی قبول کرلیا تھا۔اب بتاہیئے کہ مغربی اور مشرقی عیسائیوں کا قول کہاں تک مجیح ہوگا؟اورعیسائیوں کی تائید کسنے کی ہے؟اوراینے پیر برحملاکس نے کیاہے؟اور یہ بھی بنا کمیں کہ کس کے کہنے ہے ہم کیا کیا چھوڑتے جا کمیں گے؟

اہ.....هنیقة الوحی میں لکھتا ہے کہ بینخوب ہے کہ سیح اترے گا،ہم مجد کو جا نمیں گے تو وہ گر ہے کو دوڑے گا،ہم روبقبلہ ہوں گے تو وہ بیت المقدس کو منہ کرے گا،خزیر کھائے گا شراب ہے گا،اسلامی حلال وحرام کی اسے پچھ پرواہ نہ ہوگی،وہ امتی نہ ہوگا گراہے نومسلم بنایا جائے گا تو اے می موجود مانے میں اور بھی ذات ہوگی کیا اس ہے بڑھ کر اسلام کیلئے
کوئی مصیبت باتی ہے جب یوں وارد ہے کہ بھی امت یہودی بن جائے گی تو ضرور ہے کہ
اس است ہے ہی بھی بیدا ہو۔ ورنہ کیا ضرورت ہے کہ سے کو لاکر نبوت ہے محروم کیا
جائے ۔ تھیمات میں ہے کہ اس تقریر کاروئے خن اندر سے عیسائیوں کی طرف ہے مگر یہاں
ہرایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ گوئنی تا ویلیس کی جا کیں لیکن یہ بات ضرور ثابت ہوجاتی ہے کہ
مرزاصا حب نے جس طرح اپنے رسالہ انجام میں یسوع کی آڑ لے کر حضرت میں کی تو ہین
کی تھی۔ اس طرح یہاں نوول کی کی آڑ میں منصرف سے کی تو ہین کی ہے بلکہ خود حضور کی بھی
الی تو ہین کی ہے کہ کی مخالف اسلام ہے بھی الی تو قع نہیں ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ کیا اسلام
مزدول کے بعد کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح کہ مرزاصا حب نے بیان کے
بیں؟ یا یوں کہیں کہ مرزاصا حب کواسلامی واتفیت نہ تھی اور یا یوں کہیں کہ دیدہ دانستہ حضور کی

40.....هنیقة الوحی میں ہے کہ مولوی آسمعیل علی گردھی اور غلام اللہ صاحب قصوری نے مرزاصاحب کی ہلاکت کی دعا ئیس کی تھیں گر وہ ان پر النی پڑیں اور خود ہلاک ہوگئے مگر افسوس کہ صوفی جماعت علی شاہ مدطلہ العالمی کی بددعا ہے مرزاصاحب خودرخصت ہوگئے افسوس کہ صوفی جماعت علی شاہ مدطلہ العالمی کی بددعا ہے مرزاضا حب خودرخصت ہوگئے اور ڈاکٹر عبد الحکیم کی بیشینگوئی نے بھی چیچانہ جھوڑا۔ مرزائی بنا کمیں کہ کیا موت وحیات کی جنگ اپنے اندر کچھ صدافت رکھتی ہے؟

۵۳ ..... ''نزول اُسے''میں ہے کہ چود ہویں صدی کا ربع بھی گزر گیا مگر سے نہ امر ا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک چھ ہزار سال بھی پورے ہوگئے۔ جج بند ہو گیا فتنہ ارمداد قائم ہوا۔ طاعون آگیا ہے مگر سے کا کوئی نشان نہیں ہے میرے نشانات کو دیکھنے والے ۲۹ ااکھ ہیں اوران کوایک صف میں کھڑ اکیا جائے توکسی بڑی سلطنت کے لشکر کے برابر ہول گے۔ جناب بیسب کچھ درست! مگرسوال میہ ہے کہ کیااب دورجد پیرشروع ہوگیا ہے؟ تو دوراول کی جزاوسزا کا معاملہ کیا ہوا؟ و وسب کچھا کارت ہی گیا؟ کہ آ دم ثانی قادیان میں آ براجا۔ یہ بھی بتاؤ کہ ۲۹لا کھ میں سے تصدیق کرنے والے کتنے تصاور تکذیب کرنے والے کتنے تھے؟ کیااس طرح کی عبارت آ رائی مدمی صدافت کیلئے باعث شرم نہیں ہے؟

۵۳....." شَهَادة القرآن" من بي كه هذا خليفة الله المهدى (رواوالخاري) اورازاله میں ہے کہ امام مہدی گے (وایات قابل اعتبار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخین نے امام مہدی کاذ کر نہیں کیا۔متدرک اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق ممکن ہے کہ سیح موعود کے بعد امام مہدی کاظہور ہوجائے 'لیکن دیکھئے ادھرتو پیکہاجا تا ہے کہ امام بخاری نے امام مہدی کا ذکرنہیں کیااورادھراس کی شہادت پیش کی جاتی ہے کہ آسانی شہادت گی روایت بخاری میں موجود ہے اور لطف پیہے کہ جب پیرمطالبہ کہا جاتا ہے کہ بخاری سے بیروایت وکھائے تو تین طرح کا جواب ملتا ہے۔ اول تقذی سے ضمن میں ، کدممکن ہے کہ عالم کشف میں یا کسی اور جگد آپ نے ایس سیح بخاری بھی دیکھی ہوجس میں بیروایت موجود ہوورند دنیا میں کوئی تصحیح بخاری ایسی نبیں ہے کہ جس میں یہ روایت موجود ہو۔ **دوم** تقیدی بردہ میں،کہ مرزاصاحب سے مہوہو گیا تفاور نہ روایت بچے الکرامہاور مشدرک وغیرہ میں موجود ہے۔ سوم بطرز محاكات، كه يكثربكم الاحاديث بعدى ذكره البخاري وللوبع ص١٦١٠) قال الملا على القارى خير السودان ثلثة: لقمان بلال ومهجع مولى رسول الله رواه البخاري في صحيحه كذا ذكره ابن الربيع ولكنه ليس بموجود فیه بل هو فی المسند (موضوعات کیر، ص ۴۴) گریمیں یہ یو چھاے کہ مرزاصاحب نے صحیح البخاری کو شخضرر کھ کراگریوں کیا ہے تو گذب ہے ور نہ بیلازم آتا ہے کہ آپ کواس برعبور نہ تھااور پاکھنا ہے سود ہے کہ بیہ ہوہے کیونکہ ایک مدعی رسالت ہے ایسا

سہومنسوب کرنا نسبت جہالت کے مساوی ہے۔ کیا کسی نمی نے الیں روایت پیش کی ہے جو اصل کتاب کے شیخ نسخہ میں موجود نہ ہو؟ محا کات المحد ثین سے ثابت ہوتا ہے کہ ایس تعلیمی اور علمی غلطی کسی نبی سے سرز زمیس ہوئی تھی۔ تب ہی توغیروں سے بناہ لی تھی۔ اور علمی غلطی کسی نبی سے سرز زمیس ہوئی تھی۔ تب ہی توغیروں سے بناہ لی تھی۔

۵۵ .....قصیدہ اعجازیہ میں تائید الی کا دعویٰ ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ تاریخ اشاعت کے بعد بیس روز تک منع مانع من السماء کے الہام نے تمام کے ذبہن مقابلہ میں آئے ہے روک دیئے تھے۔ بیسب کچھ مانا مگر روک دیئے تھے۔ بیسب کچھ مانا مگر یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ قصیدہ قابل جواب بھی تھا۔ ہاں اگر مرز اصاحب یہ بھی شائع کر دیتے کہ جوائی قصیدہ لکھنے والے ننگ شاعری کا خیال نہ کریں تو غالبًا تمام نیم شاعر بھی مقابلہ میں کھڑے ہوجاتے۔

۵۷ ..... بیفقرہ کہاں تک درست ہے ک'' قادیان لا ہور سے جنوب ومغرب میں واقع ہے۔'' (اشتہارچندومنارۃ اسے)شاید قادیانی جغرافیہ بھی تجدید کامد کی ہوگا۔

والے ) جرام زادے ہیں۔ (انوارالاسلام) ہمارے وشمن جنگلول کے سؤر ہیں اور ان کی عورتیں
کتول سے برتر ہیں۔ (شم اسدی ہیں، ۱۰) رئیس الدجالین عبد الحق غزنوی و سائر
اتباعہ علیہم نعال. لعن الله الف الف موق۔ (انجام) تحد نذیر حسین دہلوی ابولہب
نالائق ہے اور اس کا کمبخت شاگر ومحرصین بٹالوی مفتری ہے۔ (مواہب ارص، بی ۱۳۰۱) مولوی
سعد اللہ لدھیانوی فاسق، شیطان، خبیث، منحوس نطفۂ سفہاء، رنڈی کا بیٹا اور ولد الحرام
ہے۔ (تجدھیة اوی بی، ۱۳۰۱) پچھلے ورتوں میں حضرت سے کے متعلق سب وشتم اور تو ہین میں بھی
مرزاصاحب نے معطولی حاصل کیا ہے اور جب آپ کا طرز کلام طنز آمیزو ذومعنی افظ اور
کنایات آگین ہی اس فہرست میں شامل کر لیا جائے تو کون ثابت کرسکتا ہے کہ ایسا شخص
ہروز تحدی تو کیامعمولی اعتدال کا بھی ما لک ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کیا شوت تھا کہ
ہروز تحدام زادے ہیں۔

۵۸ ..... د جال کے متعلق''از اله' میں لکھا ہے و جال معبودا قوام یورپین کا مورث اعلی تھااور علمائے سوء میاا قوام مغربی جو برسرا قبال میں اور یا پادری سب د جال لغوی طور پر میں اگریبی اصول درست ہے' تو پھر کوئی شکایت نہیں کہ مرزائی یا مرزاصا حب بھی اس کا مصداق بن جا کیں ۔

89....عبداللہ آتھم ۲۷؍جولائی ۲۹۸ میں مدت مقررہ کے بعدائی گئے مراکدائی نے خوف کے مارے فقط کے مارچولائی ۲۹ میں مدت مقررہ کے بعدائی گئے مراکدائی خوف کے مارے فیش گوئی چھوڑ دی تھی (تمہیات میں ۱۵۰) مرزاصا حب نے الوصیة میں لکھا تھا کہ میری موت قریب ہے۔ ڈاکٹر عبدائکیم نے بید دیکھی کر پہلے لکھا تھا تین سال تک مرزاصا حب مرین گے۔ پھر لکھا جولائی ہے۔ 19 میں 19 ہے۔ کے کر چودہ ماہ کے اندر مرین گے۔ پھر کہا کہ ۲۰ ماگست ۱۹۰۸ء تک۔ بیکھی لکھا کہ تاریخ موت ۲۱ رساون 19۲۵ ہے۔ (پیدا خیارہ کی موت میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں بالک بیکھی کہا کہ جو بیا ہے۔ اور جو عذر میں بالکل پوری مشابہت ہے اور جو عذر میں بالک بیا کہ بیا کہ

آتھم کے متعلق ہیں وہی عذر مرزاصا حب کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔

١٠ ﴿ وَمُعِيمات ''ميں لکھا ہے كەقطع وتين كى آبيت ميں پيشرط ہے كەمفترى مدى مكالمه البهير جوء يبجانتا ہوكداس كامكالمدخدا سے نبيس ہوتا،خداكے وجود كا قرارى ہواورا يے دعوى كااعلان بھى كرے۔تب خدا كاعذاب اے حجت د باليتا ہے در نہ جن كا دماغ خراب ہواور د ماغی کمزوری ہے ہیں تھے ہوں کہ خداان ہے باتیں کرتا ہے یا وہ خدا کے ہی منکر ہوں اوریاوہ اینے دعویٰ کا اعلان نہ کریں تو ان تمام صور توں میں ان پر ہلا کت کا آنا ضروری نہیں ہے تگر ہماری طرف ہے ایک اور بھی شرط ایزاء ہوسکتی ہے کہ وہ تمام اقوال کوخدا برافترا ونہ كرتابو بلكه بعض اقوال كوخدا كي طرف ہے منسوب كرتا ہو كيونكه بعض الا قاويل كالفظ بھي آیت میں مذکور ہے اب ان شرئط کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرزاصاحب نے ایک غلطی کا ازالەلكھ كراعلان نبوت كياورنە يېلےائيے بيان كومشتېدى ركھتے تھےاس لئے اس آيت كى زو میں چندسال کے اندر ہی آ گئے اور اگر کہا جائے کہ آپ نے براہین کے زمانہ سے اعلان نبوت کیا تھا تو د ماغی کمزوری کاسوال پیش ہو جا تا ہے اور پیغای یارٹی افضل الرسلین مستقلّ نی ماننے کو تیارنہیں ہے بہر حال ہے آیت مرزاصا حب کی تا سکونہیں کرتی۔

٦١ .....ان عربي عبارتو ل كي تفهيم مين جوتشريح كي گئي ہے، اس وَتُح مِف كهيں يا غلط؟

ا ..... انت منی بمنزلة او لادی کقوله النظیم الخلق عیال الله کقوله تعالی فاذکروا الله کذکرکم اباء کم بین خداکوباپ کهدکر پکار سکتے جو۔ (عمرمات ۱۳۳۷) ۲ ..... اسمع ولدی (بشری ۱۳۹۹) الله امه مجازا (هیت اوی ۱۳۳۷) او الاصل اسمع وادی (باشوی ۱۳۹۹) این فظ اس لئے استعال کئے گئے ہیں تا کہ عیمائیول کومعلوم جو جائے کہ ایک امتی حضرت کے سے زیادہ مرتبد کھتا ہے۔ (ماثید هیت اوی سرمرم) جائے کہ ایک امتی حضرت کے سے زیادہ مرتبد کھتا ہے۔ (ماثید هیت اوی سرمرم)

والمواد الخبث(اربين ۴٬۲۳) اوحيض الباطن(رون ابيان ۴٬۲۳۹) مريم اذ ذاک (تيمان ۲۵)

٣ .....انت من مائنا وهم من فشل اليخي تم اسلام پرقائم جواوروه لوگ فاسق و فاجراور بدمعاش بين - (ماشيانجاس ۵۱)

ه .....بروایت قاضی محمد یاریدالهام صاد الموزا اموأة فتغشاها الله موضوع روایت بیایون مرادب که مریم کی طرح خدانے تفخ روح عیسی مجھین کیااوراستعارہ کے طور پر مجھے حمل ہوگیا۔ (مشی فرح اس ریدہ)

۲..... فجاءه المخاض الى جذع النخلة اى جاء بى صعوبة التبليغ الى اولاد المسلمين الذين ليس فيهم طراوة الايمان (١٠٢٢)

جلہ ع ہے مراد نا دان اور احمق مراد ہیں یا بیوقو ف مولوی مراد ہیں جن میں ایمان نہیں ے۔(مشخاف)

ے....حدیث میں ہے کہ امت محمد میں بعض لوگ مرتم کے مشابہ ہیں۔اور سورہ تحریم میں بیا شارہ ہے کہ ایک شخص مرتم ہے گا تو اس میں عیسیٰ گی روح کفنج ہو گی تو عیسیٰ مریم سے پیدا ہوگا یعنی وہ خود ہی مریم ہونے کے بعد عیسیٰ بن جائے گا اور این مریم کہلائے گا۔ (خوب سوجھی ) (مشیٰ ذرح ص ۴۵)

۸.....رایتنی عین الله والقینت اننی هو (آئینه ص۵۲۳)قیل هو رویة المنام کقوله رایت ربی فی صورة شاب امرد قطط (میشوبات کیرس۳۲)لیس المراد ههنا الحلول بل ما اشیر الیه فی قرب النوافل (آئینس۳۲۵)قال الاسی لیس لامراد منه دعوی الربوبیة هل العابد یصیر امعبود العبادته ؟وقیل المراد بعین الله رجوع الطل الی اصله (آئینس۳۲۵)جبطورکی آگے انا لله کی آوز

آسکتی ہےتو انسان سے کیوں نہیں آسکتی (سراہ ستقیم ۱۳)خداصفت تکوین اپنے انبیا وَ اولیا کو دیتا ہے (فقی اندیب مقالہ ۱۲٬۱۰۰)

9.....وائنی خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْارُ صَ ..... الع ﴿ يوقوف مولوی كَتِ بِن كه بین نے خدائی كا دعویٰ كیاہے۔ مطلب بیہ کرز بین ہے مرادم بیدوں کے دل بین اور آسان ہے مراد ہمارے نشانات بین اور انسان ہیں۔ (یعنی غیر احمدی انسان نہیں ہیں۔ (یعنی غیر احمدی انسان نہیں ہیں) ع

بن کے رہنے والوئم ہر گزشیں ہوآ دمی کوئی ہے روباہ کوئی خنز ریاورکوئی ہے مار افسوس کہلوگ اس جلی الہی ہے اٹکارکرتے ہیں۔ (مثنی نوس سے)

اسسالوگ بدمعاش ہوجاتے ہیں اور معرفت الہی نہیں رہتی تو خدا ہے پیارے کوانا منک
 وانت منی کہد کر پکارتا ہے۔ مطلب بیہ کہ جوشخص سچے دل ہے میرامرید ہوجائے
 گا، میں اے خداد کھا دوں گا۔ (اٹلم)

وقيل معناه انت مامور مني وانا ظاهر بتبليغگ (الحكم٠٩،٢)

وقيل من اتباعي اذ من اتصالية اي هم متصلون بي رحاشيه بخاري ٢٠٩٢٩)

اا .... كان الله نزل من السماء اى يظهر به الحق ( عيد الرسم ١٥٥)

۱۲ .... نموت في مكة او المدينة اى يحصل لى فتح كفتح مكة والمدينة
 (ميگزين ١٠٤١)

۱۳....نرد علیک انوار الشباب ای یحصل لک قوه بها تخدم الدین عفیمات

۱۳.....اوحی الی اسقط من اله واصیبه یعنی مبارک احد بچین میں ہی مرجائے گا۔(تریاق اللہ بسرہ،) الدرض والسماء معک کما هو معی،ای يظهر قبولک في الارض
 وتصليفک في السماء (براين۱۵)

۱۱ اسسانما انت بمنزلة توحیدی و تفریدی ای ارید شهرتک کشهرتی (اربعن ۳٬۲۵) فیه اشارة الی ان من لم یومن بالموز الم یومن بتوحید الله (محمد بر ۱۹۰۰) جب ضدایو شیده موجاتا بوا پنابروز بحیجا ب (محمد عر ۱۹۰۰)

الزلزلة الهاركة ظهرت، ۱۳ الهريل ۱۹۰۵ ما الوريل ۱۳۰۵ وهيت الوق ۱۳۰۰ الا ترينى الزلزلة الساعة (ربويو ۱۳۰۰ م) الهريل عرب اوروبالان الزلزلة قد تجنى المعنى الشدائد والاهوال والالهام وجوه وبطون فيمكن ان يصدق بوجه اخر (ضميمه براهين ۵٬۱۰۱)

۱۸ ....سرک سری ظهورک ظهوری لولاک لما خلقت الافلاک ای
 ۱۷ الافلاک الووحانیة (هیتائی،۹۹)

چونکدآپ بروزمحمری تضاس لئے بیصدیث آپ کے فق میں صادق ہوئی۔

(تقهیمات بس ۱۹۵۷)

من رضيت عنه فانا راض عنه ومن غضب عليه غضبت عليه كقوله عليه السلام من عادى لى وليا فقد عادية (تربات ١٩٠٠)

۱۹ سلطنی علی النار ای علی الطاعون، ان الذین بیایعونک، خاتم
 النبیین، هارمیت (تمیمات ۲۰۰۰)

۲۰ ..... بین نے اپنی جماعت کے کاغذات پرخدا ہے مہر تصدیق لگوائی۔خدا نے سرخی ہے اس پرمنظوری دی اور قلم چپٹر کی تو کرتے پرچھینٹیں پڑیں۔ (ھینة الوی س۵۵۰) کھولہ علیه السلام دایت الله فی ثوب الحضو (الاب الاساء والسفات س۳۱۳)عبداللہ بن جلا کہتے ہیں

کہ'' میں نے متجد نبوی میں خواب کے اندر حضور سے روٹی مانگی تو آپ نے دی۔ جاگا تو کچھ حصہ ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔''(منٹ الکلام فی آجیر الکلام این سیرین)

ناظرین! یہ چند البامات ہیں کہ جن کا جواب مرزائیوں کی طرف سے تشبت بالحا کات کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جوسرف مریدوں کیلئے ہی مفید پڑسکتا ہے ورنہ غیراحمد یوں کے نزد یک جب مرزاصاحب کی شخصیت ہی مخدوش تھی تو ایسے جوابات کیا حقیقت رکھیں گے؟ چھوٹا منہ بڑی بات راور جوتا ویلات پیش کی گئی ہیں وہ شطحیات میں داخل ہیں یا مردود روایات ہیںاس لئے جس مدی نبوت کی بنیا دائی کمز وراور غلط عبارات پر ہوگی وہ راتخین فی العلم کے نزد یک کب قابل توجہ ہوسکتا ہے؟

17 ..... تر دید کلم فضل رحمانی میں ہے کہ مخریث درجداول" لد بیانہ 'نے ایک مقدمہ میں یوں فیصلہ دیا تھا کہ فضل احمد لد بیانوی ناقص انتعلیم ہے۔ جیسا کہ اس کی غلط عبارت سے فلا بر ہوتا ہے جواس نے مرزاصا حب کے مقابلہ میں کھی قصی اور اس پراعراب سیجے نہیں لگا سکا اس میں بیشاراغلاط بیں تج ریر بتاری ان جوری کا جوری کا اور کیا ہے جو نہیں ہے کہ وہی مجسٹریت اگر بجزم رزا پر مطلع ہو جاتا ہے تو بعینہ یمی فیصلہ مرزاصا حب کے حق میں بھی دیتا جو مولوی اگر بجزم رزا پر مطلع ہو جاتا ہے تو بعینہ یمی نیسلہ مرزاصا حب کے حق میں بھی دیتا جو مولوی فضل احمد کے حق میں دیا تھا؟ کہونکہ یمی نہیں کہ ای لیافت کا ایک آ دمی تو اس لئے نالائت محمد اس نے موجودہ قواعد کے اعراب کے روسے خلطیاں کی تھیں اور دوسرا اس سے بردھ کر غلطیاں کرتا ہے تو اس کو محض نقدس کی وجہ سے عربی کے شکیر کا لقب دیا جاتا ہے!

۱۳ .... مرزاصا حب اپنی ایک تحریر مضمون (اشتهار ایک عظیم الثان نثان کا بورا مونا) میں کہتے ہیں کہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گور داسپور نے ۳ رفر وری ۱۸۹۳ء میں مولوی محرصین بٹالوی سے ریاقر ارنامہ لیا تھا کہ وہ کا دیان (کاف) نہ لکھے گا،اور ریاضی نہ لکھے گا کہ مرزا

د جال اور گذاب ہےاس برمرزائی تعلیم میں مولوی صاحب کی ذلت کا ثبوت دیا گیا ہے مگر بیخیال نہیں کیا کہ جس طرح مواوی صاحب ہے دسخط لئے گئے تصابی اقرار نامہ برای طرح مرزاصاحب ہے بھی تو د شخط لئے گے تھے کہ وہ بھی آئندہ ایسے الہام بند کر دیں گے کہ فلاں مرجائے گایا فلال شخص کا فرہے مگرافسوں کہ مریدا بھی تک پنہیں سمجھے کہ اگرایسے الہام خدا کی طرف ہے ہوتے تو مجسٹریٹ کو پہلے آ د بوچتے کیونکہ اس نے خدا کےخلاف جنگ کی تھی۔ ہاوجو داس کے پھر جواب دیا جاتا ہے کدمرزا صاحب پہلے ہی بندکر چکے تھے ہم یو چھتے ہیں کہ پھرمجسٹریٹ کے سامنے عذر کیوں نہیں کیا کہ ہم چونکہ الہام پہلے ہی بند کر چکے ہیں اس لیے ہم دستخطانہیں کر سکتے ۔ بہر حال مخالفین مرزا کی فرصٰی ذلتوں کے مقابلہ میں یہ ایک ہی الی ذات ہے کہ سوشیار کے مقابلہ پرایک ہی اوبار کی کافی ہوجاتی ہے۔ ٦٢ .....'' توضيح المرام''ميں مرزاصاحب لکھتے ہيں كہ يہی تحقيق قريب قياس ہے۔ بھلايہ کون سا محاورہ ہے اگر دنیا میں آج ندہبی زبان ہے پوری آشنائی رکھنے والے ہوتے تو حجث تاڑ جاتے کہ جس شخص کی بیذاتی قابلیت ہے وہ باریک مسائل میں کب حق بجانب ہوسکتا ہے مگرنگ روشن کے دلدادہ یا نیم ملاصم، بیکم، عمی، ہو کرا یے طحی خیالات کو تسلیم کررہے ہیں کہ جن کی اصلیت کریدنے بعد کچھ بھی نہیں رہتی۔ ٦٥ .....<mark>يېلى صدى كے مجد دحضرت عمر بن العزيز ،سالم ، قاسم ،اور مكول تھے ـ</mark> دومري ميں امام محمد بن ادريس شافعي اور احمد بن محمد بن حنبل شيباني بيجي بن عون غطفاني، اهبب بن عبد العزيز، ابوعمره ما لكي،خليفه مامون،قاضي حسن بن زياد حفي،جنيد بن محمه صوفی ، ہل بن ابی ہل شافعی ، حارث بن سعد بغدا دی ، احمد بن خالدخلاں۔

سون بهن بن بن بن من من بن بن شرق شافعی بغدای،ابوالحن اشعری منتکلم شافعی،ابوجعفر طحاوی تیسری میں قاضی احمد بن شرق شافعی بغدای،ابوالحن اشعری منتکلم شافعی،ابوجعفر طحاوی حنفی،احمد بن شعیب،ا بوعبدالرحن نسائی،خلیفه مقتدر بالله عباسی شبلی صوفی ،مبید الله بن حسین ،ابواکسن کرخی حنق ،امام بھی بن مخلد القرطبی ،ابوالعباس احمد بن عمر بن شریح شافعی۔ چوقتی صدی میں امام ابو بکر با قلانی ،خلیفه قادر بالله عباسی ،ابو حامد اسفرائنی ، حافظ ابوقعیم ،ابو بکر خوارزی هنفی ،محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری ،امام بیہ بھی ،ابو طالب ولی الله صوفی صاحب قو ق القلوب ، حافظ احمد بن خطیب بغدا دی ،ابواطن شیرازی ،ابرجیم بن علی فقیہ محدث۔

**پانچویں صدی میں خ**د بن محمد ابو حامد غز الی ، راعو نی حنقی ، خلیفه منتظیر بالله عباسی ،عبدالله بن محمد انصاری ہروی ، ابوطا ہرسلفی محمد بن احمد شس الدین حنفی ۔

چھٹی صدی میں محمد عمر فخر اللہ بین رازی علی بن محمد فخر اللہ بین بن کثیر ، رافعی شافعی ، یجی بن حبش بین مبرک شہاب اللہ بین سہرور دی امام الطریقہ ، یجی بن اشرف محی اللہ بین نووی ، حافظ عبد الرحمٰن جوزی ، شیخ عبدالقاور جیلائی ۔

س**انویں صدی می**ں بقی الدین بن دقیق السعید، شاہ مخدوم فخر الدین سندھی،خواجیمعین الدین چشتی د حصة الله علیه بھر بن افی بکر،عبداسد بن المیافعی شافعی ،حافظ زین الدین عراقی شافعی قاضی صالح بن عمر بلقینی ،علامہ ناصرالدین شاؤلی۔

نویں صدی میں عبدالرحمٰن بن کمال الدین المعروف جلال الدین سیوطی ،محد بن عبدالرحمٰن خاوی شافعی ،سیدمحد جو نیوری ،امیر تیمورگورگانی۔

دسوی**ں صدی م**لاعلی قاری ،ابرطا ہر گجراتی ،علی بن حسام ہندی تکی۔

گیار مویں صدی میں سلطان عالمگیر آدم بنوری صوفی شخ احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین فاروقی سر بندی مجددالف ثانی د حدمة الله علیه.

**بار ہویں صدی میں** شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔

**تير جويں صدى ميں شاہ رفع الدين، شاہ عبد القا در ( ديجو عس منطقا و جالس الا برار )** 

یہ فہرست مرزائیوں کے نز دیک مسلمہ ہے جے پیش کر کے وہ پوچھا کرتے ہیں

کہ چودہویں صدی کامجد دکون ہے؟ پھرخود ہی جواب دیتے ہیں کہ مرزاصاحب ہی اس

صدى كے مجدد میں اور كون ہوسكتا ہے؟ مگرسوال بيہ ہے كد كيا مجدد كيلئے دعوى تجديد بھى ضروری ہے؟ کسی مجد دنے کیا اپنے منکر کو کا فرقر ار دیا ہے؟ جس فہرست میں تیمور جیسے مجد د موجود ہوں اس میں اگر اس ہے بہتر علائے اسلام کا نام درج کیا جائے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ احمد رضا خان بریلوی دحمہ اللہ علیہ ،مولوی رحمت الله صاحب مہاجر کمی وغير ہم كانام اپنے اپنے مريدوں كے نز ديك داخل ہوسكتا ہے اور اس وقت بھى '' حكيم الامة وسی الملة'' بننے کے کئی ایک حق دارموجود ہیں۔اسکے علاوہ بیفبرست ظاہر کرتی ہے کہ ہر ایک صدی میں ایک سے زائد بجد د ہوگزرے ہیں جواپنے اپنے دائر ہ تا ثیر میں تسلیم کئے گئے تھے۔اس لئے کہاس صدی میں بھی اگراینے اپنے حلقہ تا ثیر کے اندرمتعددمجد دشلیم کر لئے جائيں تو کوئی نقص پيدانہيں ہوسکتا۔ يہاں سه بات بھی قابل غورے کہآيامرزاصاحب اخير دم تک اس دوی برقائم رہے۔ حالات بتلارے ہیں کدآب چندسال ہی چودمویں کے شروع ہونے سے پہلے مجدد ہے تھے۔فورا اس عبدہ سے ترقی یا کرمہدی مسے اور افضل المرسلين كا درجه حاصل كيا قفا اس كئے ثابت ہوتا ہے كه مرزائيوں كے نز ديك بھى موجودہ صدی مجد و سے خالی گز رر ہی ہے۔ ہاں اگرتجد بد کامعنی ترمیم اسلام ہوتو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ مرزاصا حب بیں صدی کے مجد داعظم تھے۔ بشرطیکہ''بہائی ند بہ'' کے پیرومعترض نہ ہوں کہ حضرت بہاؤاللہ نے سب سے پہلے اسلام ترمیم کیا تھا۔ ١٢ ..... يكن كے عقائد ہو سكتے ہيں كەمرزاصاحب اس لئے ميح موبود ہوكرآئے تھے كہ ا بینے مخالفین کوموت کے گھاٹ ا تاریں (عرفان الجی، تقدیرالبی، ) قادیان کا جلسہ فج کی طرح ہے۔(برکات ظانت ۵) قادیان ام القری ( مکه معظمہ ہے) اب اس کی چھاتیوں میں دودھ ے اور مکہ مدینہ کی چھاتیوں سے دووھ خشک ہو گیا ہے۔(ھیھردیا۲۶)دنیا میں

نماز، روزه، قرآن اور محری موجودتو تصرکران میں روح موجود نیتھی۔ (طبہ الفش ااساری علی اور اور موجود نیتھی۔ (طبہ الفش ااساری علی کر اصاحب کا ذبئی ارتقاء صور شخص نے اور ہوا تھا۔ (ریو ہوا ہوا،) جو محص میری گرون پر ملوار رکھ کرید اقرار کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا تو میں کہوں گا کہ تو جبونا ہے۔ (اوار خلاف ) جو محص بیعت مرزائید میں داخل نبیس وہ کا فرہے۔ (آئید صدات ۲۵) ہوں کا کہ معلی مرزائید میں داخل نبیس وہ کا فرہ ہے۔ (آئید صدات ۲۵) ہوں کا کہ میں کہ میں کہوں گا کہ تو جبونا ہیں کہ ہم بھی نبوت کی گھڑ کی ہے گزرآئے ہیں۔ اور مولوی غلام رسول نے جواب مباصلہ نبیس کہ ہم بھی نبوت کی گھڑ کی ہے گزرآئے ہیں۔ اور مولوی غلام رسول نے جواب مباصلہ نبیس مرزامحود صاحب کو فو فر الرسلین ''کا لقب دیا ہے۔ اور پاکٹ بک قادیا نہیں منظام کیا گیا ہے کہ اب قادیا نہیں بہت جبوہ گر ہوا کر ہے گی اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس فلام کیا گیا ہی کہ اس کے ماننا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمان صرف ایک لاکھ ہیں بالاس ہے بھی کم ہیں اور کس ساتی استحقاق میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔

۱۸ ..... مرہم عیسیٰ العَلَیٰ ہے وفات میں عابت کی جاتی ہے۔ گر تجب ہے کہ "شراب الصالحین" کے مرکب سے بیٹابت نہیں کیا گیا کہ سلف الصالحین بھی شراب پیا کرتے تھے۔ ایارجات پرنظر ڈال کر یہ بھی فابت نہیں کیا گیا کہ خدا بھی کسی وفت بیار تصااورا تنا بھی نہیں لکھا کہ وبلی میں بھی ایک ہے ہوگز راہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے تمام الفاظ مبالغہ اورعزت افزائی کے طور پر تجویز کئے گئے ہیں ور ندان کی صحت میں کوئی نہ بھی نکتہ مضم نہیں ہے۔ 19 .... "د تقدیمات" ہیں ہے کہ چالیس دجال مرزاصا حب سے پہلے فتم ہو بھی تھے گرشروح بخاری میں یوں تصریح موجود ہے کہ سرتا یا چالیس دجال وہ ہیں کہ جن کو ملکی افتد ارحاص ہونا مراد بخاری میں یوں تصریح موجود ہے کہ سرتا یا چالیس دجال وہ ہیں کہ جن کو ملکی افتد ارحاص ہونا مراد ہورندر عیت اور تقدیل کے شکار غیر محدود ہیں۔ (مریزہ ن کیلے دیموجٹ عیت آئی ہم نہت ہو تھا تون ہے دست ہے بیش کرتے ہیں تو قانون قدرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور مخول سے اڑا یا جاتا ہے گر جب خود قانون قدرت کو وسیح قدرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور مخول سے اڑا یا جاتا ہے گر جب خود قانون قدرت کو وسیح

ارتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ باپ کی چھاتیوں سے دودھ جاری ہوادراس کے بیچ نے چوں کرفشو و نمایائی۔ایک بحراروزانہ ڈیڑھ سیر دودھ دیا کرتا تھااورایک بیارکواپنی ایڑی سے پاخانہ آتا تھا۔ (سررچٹم آریس،۱۳) ایک کا پھوڑا چیرا گیا تو اس سے دو بیچ نکاے اورایک آدی کے ہیٹ کا آپریشن کیا گیا تو ایک بیچہ نکا۔ (النفسل خرواس ۱۳۹، ۲۹، ۴۹، ۱۳۰) ایک مرفی کے ۳۲ کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا تو ایک بیچہ نکا۔ (النفسل خرواس ۱۳۹، ۱۳۹، نبر،۱۳) ایک مرفی کے ۳۲ دانت تھے۔ (بدر) اورایک درخت پر روٹیاں گئی ہیں۔ (فاروق) الزامی طور پراگر یوں لکھا گیا ہے تو صدافت کے خلاف ہے لیکن اس قول میں کوئی تاویل نہیں چلتی کہ سے ناصری نے اگر گیوارے میں ایک دفعہ کام کیا تھا تو مسیح محمدی یعنی مرز اصاحب کے بیٹے نے شکم مادر میں بھوارے میں ایک دفعہ کام کیا تھا۔ دیکھو (تریق شراء) کیا اس میں خلیفہ محمود صاحب کو بھی حضرت میں سے برٹھ کر بھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک برتر نہیس بتایا گیا۔ کیا اسلام میں اس سے برٹھ کر بھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک برتر نہیس بتایا گیا۔ کیا اسلام میں اس سے برٹھ کر بھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک ادفی بیت اعلی بہتی سے بڑھ کر بھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک ادفیا نہیتی اعلیٰ بہتی سے بڑھ کر کھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک ادفیا بہتی اعلیٰ بہتی سے بڑھ کر کھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک ادر بیتی اعلیٰ بہتی سے بڑھ کر کھی کوئی اور مصیبت آنے والی ہے کہ ایک

اک۔۔۔۔۔اگر'' خاتم النبیین' کا بیمعنی ہے کہ صرف نبوت محمدی جاری رہے گی تو بیہی ماننا پڑے گا کہ خاندان مغلیہ میں سے صرف مرزاغلام مرتضی مرحوم کے گہری اولا دختی باتی سب ہے اولا دختے یا کم از کم یوں کہنا پڑے گا کہ مرزاغلام احمد صاحب کی اولا دچلے گی۔ دوسرے بھائیوں کا سلسلہ اولا دبند ہوجائے گا کیونکہ تریاق القلوب، صرف امیں ہے کہ مرزاصا حب خاتم الاولا دبیر یعنی والدین کے گھر آپ کے بعد کوئی بچہ پیدائیں ہوا۔ یہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ افظ خاتہ جمعنی آخرے۔

"تم الكتاب (الجزء الاول) بفضله تعالىٰ وهوحسبي ونعم الوكيل" tou of the state o

